



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

# أردوترجم

# الففال المامى وأدلنه

دورماضرکے فہتی مسائل ،اد آشرعیہ ، مذاہب اربعہ کے فہہائی آرا۔ اوراهم فہتی نظریات بُرِشمل دورجدید کے عین تقاضوں کے مُطابق مُرتب کردہ ایک علی ذخیرہ جس میں احادیث کی تحقیق و تخریج بھی شامل ہے

> <u>ھتەچہارم</u> باب الأيمان والنذور والكفّارات

مؤلف الاستاذ الدكتوروهبة الزحيلي ركن مجمع الفقع الاسلامي

> مُترجهُ مُفتی ابرار حسین حسبٔ فاصل جامعه فاروقیه کراچی



.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد جهارم.. -. بابالايمان \_\_\_\_\_&∠™\_\_\_\_\_

#### اصطلاحات

جھٹاباب

ىمىن ....تىم الھانا ـ حلف كامعنى بھى قتم ہے۔ حالف ....حلف اٹھانے والا۔ محلوف عليه .....وه كام جس يرتسم المحالى جائے۔ محلوف به .....وه چیزجس کیشم اٹھائی جائے۔

#### سانواں باب

نذر....منت ماننابه

منذور....جس چیز کی منت مانی جائے۔

وشم....تل بنانا\_

نمص .....چېرے کے بال اکھاڑنا یا بھنویں تراشنا۔

تفلیح .....دانتوں میں درج بنانا۔

#### آتھواں باب

اضحیہ.....قربانی۔ مضحی به .....وه جانورجس کی قربانی کی جائے۔

مضحی ....قربانی کرنے والا۔

#### نوال باب

ذانح ..... حانور ذبح كرنے والا۔

ندبوح .....وه جانور جسے ذرج کیاجا تاہے۔

ذكاة .... شرع طريقه كے مطابق حانور كوذ ہے كرنا۔

جنین ..... ذبح کئے ہوئے جانور کے پیٹ میں بڑا بجہ۔

صيد....شكار\_

اصطیاد .... شکار کرنے کافعل۔

ىسادىسىشكارى\_

مصيد شكاركيا گياجانور

كلب معلم ....سدهایا مواكتاب

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم..... م ك ٥ ...... ما الم الم عان الايمان

## چھٹاباب....قسموں،نذروں اور کفاروں کے بیان میں

ایمان اورنذ ورکالفظ لغت اورفقہ کا اعتبارے'' عقد'' اور پختہ عزم کرنے کے معنی میں آتا ہے کیونکہ قسمیں ہی ہیں جن کوسم اٹھانے والا اپنے ذاتی ارادے ہے کسی چیز کے کرنے یانہ کرنے کے پختہ ارادے سے منعقد کرتا ہے۔ اور'' نذور'' وہ ہیں جن سے نذر ماننے وال تک پہنچنے کولازم کرنتا ہے اور'' کفارہ' کا زم کئے ہوئے معاملہ کے پورانہ کرنے کی جزاہے۔

یہ بات واضح ہے کہتم ،نذ راور کفارہ میں بندگی عظمت اور فر مانبرداری کامعنی پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد پایا باتا ہے۔

. میں قسموں کی بحث سے شروع کروں گاان کی اہمیت ،عظمت اور لوگوں کے درمیان کثرت سے پائے جانے کی وجہ سے اور نذر اور کفارہ کی نسبت سے اصل ہونے کے اعتبار سے قسموں کا بیان میں فصلوں میں ہوگا۔

تبها فصل ....الأيمان

ایمان ہے متعلق گفتگو آنے والی جار بحثوں پر مشتمل ہے۔

بہلی بحث ....قتم کی تعریف،اس کی مشروعیت بشمیں اور ہرشم کا تھم۔

دوسري بحث ....قتم كصيغه ك-

تىسرى بحث ....قتم كى شرائط كى-

چوهی بحث ....ان افعال کی جن پرتم اٹھائی جاتی ہے اور اس میں گیارہ مطلب (مقصد، سکے) ہیں۔

يهلامسكله ..... داخل هونے يرتشم اشانا۔

دوسرامسكه ..... نكلنه يرشم الهانا ـ

تىسرامسكە....گفتگورىتىماتھانا\_

چوتھامسکلہ ....کھانے یینے رقتم اٹھانا۔

یا نجوال مسکله .... پینے اور بہنانے رقتم اٹھانا۔

چھٹامسکلہ .... سوار ہونے پرتشم اٹھانا۔

ساتوال مسئله .... بيضني ربشم المانا ـ

آ تھوال مسله .....ر ہائش پرقتم اٹھانا۔

نوال مسكله .... مارنے اور آل كرنے يوسم اٹھانا۔

'' ہم اس کوقوت سے پکڑ لیتے ''سورۃ الحاقۃ ۲۹ /۴۵

دوسرامعنی: '' دایال ہاتھ' ' سسدائیں ہاتھ کو یمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی قوت زیادہ ہے۔ تیسرامعن'' فتم' ہے لفظ '' ممین' قتم کے لئے اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ لوگ جب باہم قتمیں اٹھاتے تو ہرایک دوسرے کاہاتھ پکڑتا تھا۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں '' ممین' جس طرح کہا حناف فرماتے ہیں:

'' کلام کی ایسی پختگی جس کے ذریعے تسم اٹھانے والا کام کرنے یانہ کرنے کا پکاارادہ کرتا ہے۔'اس پختہ کلام کو بمین کہتے ہیں، کیونکہ اس سے عزم میں قوت آجاتی ہے۔

قتم کی مشر وعیت ....قتم شروع ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خودتیم اٹھائی اورا پنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوتیم کا تھم دیا ہے جیسے فر مایا جتم ہے ۔ رات کی جب چھاجائے۔ایس ۱/۹۲)

وَ الشُّهُسِ وَ ضُحْمًانِ

قتم ہے سورج اوراس کی دھوپ چڑھنے کی روشنی کی ۔اھٹس: 1/91

وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى ۞

قتم ہے ستارے کی جب وہ گرجائے۔ اپنجم ۱/۵۳

وَالتِّينِ وَ الزَّيْتُونِ ۞

قتم ہے انجیراورزیتون کی۔التین ۹۵/۱

بعنی ان چیز ول کے رب کی شم ہے یہاں پرجس ذات کی شم اٹھائی جارہی ہے وہ محذوف ہے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تین جگہوں پرشم کا حکم دیا گیا:اور چھے سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سی ہے ہفر ماد بجئے البنة میرے رب کی شم بیرسی ہے اور تم تھ کاندسکو گے۔ یونس ۱۹۳۱۰ اور فرمایا: فرماہ بچئے: کیوں نہیں!میرے رب کی شم قیامت تم برضرور آئے گی۔سا۳/۳

اوراللّٰدغالب وبرتر نے فرمایا: فرمادیجیجے : کیون نہیں میرے رب کی شمتہ ہیں ضرورا ٹھایا جائے گا۔ (انتغابن ۲/۲۴)

. حدیث پاک میں قتم کامشر و ع ہونا ثابت ہے۔حضور سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا : (میں اللہ کی قتم اگر اللہ نے جاہاتو کسی چیز پرا گرفتم اٹھالوں اور پھر بہتری اس کےعلاوہ میں دیکھوں اور بہتر کام انجام دوں گا اورقتم کا کفارہ ادا کروں گا۔

۔ بتیم اٹھانے والاقتم ،منت اورطلاق سے رجو عنہیں کرسکتا یہ چیزیں صرف لفظ بولنے سے لازم ہوجا ئیں گی۔ قسم اگر چیفقہاءکرام کے مزد یک اصل میں مباح ہے لیکن اس میں القد تعالیٰ کے نام کے ساتھ تیم اٹھانے کی کثرت نابسندے ، کیونکہ اللہ

"میں نے اللہ کی تمنیس اٹھائی نہ سچی نہ جھوٹی" اور یہ بات ثابت ہے کہ تم ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس کونع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے: تم اللّٰہ کواپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ۔ البقرہ ۲۲۳/۲

کی اللہ تعالیٰ کے نام کی کثرت سے قتم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بسا اوقات قتم اٹھانے والاقتم کو پورا کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے، ہاں اگر قتم بندگی،عبادت میں ہومثلاکسی واجب یامتحب کا کرنایا حرام وکروہ کا چھوڑ ناتواس صورت میں قتم اٹھانا بھی فرمانبرداری ہوگی۔

اس اعتبارے یہ بات خلاف اوٹ ہے کہ دوسروں کومتا اثر کرنے ، سامان تجارت بیچنے اور معاملات میں ترغیب دینے کے لئے قتم استعال کی جائے ، بخاری وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جسم اٹھانا سامان تجارت اور برکت کو فتم کرتا ہے۔

حضرات مالکید نے ذکر فرمایا که اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ شم مکروہ ہے اورایک قول میرکہ حرام ہے۔

اور لاَت وعزی وغیرہ کی شم آگران کی تعظیم کے عقیدہ کے ساتھ ہوتو کفر ہے آگر بیعقیدہ نہ ہوتو صرف مکروہ ہے اور حنابلہ فر ماتے ہیں کہ قسموں کی پانچ قشمیں ہیں۔

ا: بہافتہم .....واجب ہے....جس کے ذریعے کسی معصوم انسان کو ہلا کت سے بچائے۔

۲: دوسری قشم .....مستحب ہے ....جس کے ساتھ دو نخالفوں کی اصلاح وغیرہ کی مصلحت متعلق ہویاقتم اٹھانے والے کے متعلق کسی سلم کے دل سے حسد کوزائل کیا جائے یااس کے ذریعے شرسے بچاجائے۔

سو: تیسری قشم .....مباح ہے....مثلاً کسی مباح کام کے کرنے پر یا چھوڑنے پرتشم اٹھانا یا کسی چیز کی خبر دینے پرتشم اٹھانا جس میں وہ مختص سچا ہو یا اس کا گمان ہو کہ وہ سچا ہے۔

، چونھی قشم .....کروہ ہے...کسی مکروہ کام کے کرنے یامتحب کے چھوڑنے رقشم اٹھانا۔

۵: پانچویں قسم .....حرام ہے....وہ جھوٹی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ندمت فرمائی ہے اپنے اس فرمان سے: (وہ جھوٹ پرقسم اٹھاتے ہیں اوروہ جانتے ہیں )۔ (الجادلة ۱۳/۵۸) اوراس لئے بھی کہ جھوٹ حرام ہے۔

فتم كى اقسام .....الله تعالى كنام كساته تم كى تين تسميل بين:

يمين منعقده ، يمين الغموس ، يمين اللغو ، امام محدر حمد التدعليد ن كتاب (الاصل ) مين فرمايا " وتعميس تين مين .

(۱).....وقتم جس كا كفاره دياجائے گا۔

(۲) .....وہ تم جس کا کفارہ نہیں دیا جاتا اور وہ تم جس میں ہمیں امید ہے کہ اس کے اٹھانے والے سے اللہ تعالی بکڑومواخذہ نہیں فرمائیں گے۔اور تیسری قسم کی تفسیر" لغو''سے کی ہے۔ •

میمین غموس.....حنفیه اور مالکید نے اس کی تعریف یہ کی ہے: ماضی یا حال میں کسی کام پر جھوٹی قتم جان ہو جھ کرا ٹھانا، وہ قتم جوگذشتہ یا موجودہ معاملہ پر کھائی جائے جان ہو جھ کر جھوٹ ہو لتے ہوئے کسی چیز کی نفی یا اثبات میں ۔مثلاً قتم اٹھانے والا کہے:'' اللہ کی قتم میں اس

<sup>€....</sup>البدائع: ۳/۳

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے: آپ نے فرمایا: کہائر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی، ناحق قتل اور ۔ میمین غموس ہے۔ ● عقلی دلیل سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے کہ جس بات کا ارتکاب قتم اٹھانے والے نے کیا ہے وہ اس سے بڑی ہے کہ اس کا کفارہ ہولہٰذا کفارہ اس کا گناہ نہیں اٹھا سکتا اور کفارہ اس میں مشروع نہیں۔اس کا نام نموں اس لئے رکھا گیا، کہ اس قتم والا گناہ یا آگ میں ڈوپ جاتا ہے۔

شافعی حضرات اورایک جماعت فرماتی ہے کہ یمین غموں میں کفارہ ہے بعنی کفارہ گناہ کوختم کردے گا جس طرح غموں کے علاوہ میں ہوتا ہے کیونکہ قتم اوراس کی مخالفت پائی گئی ہے ارادہ کے ساتھ ۔ لہذا کفارہ لازم ہوگا جس طرح یمین منعقدہ میں آئندہ کے معاملہ پر ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو کامؤ اخذہ تم سے نہیں فرمائیں گے لیکن ان قسموں کا مواخذہ فرمائیں گے جوشمیں تم نے مضبوط با ندھیں ۔ المائدہ ۸۹/۵

ینص عام ہے ماضی اورمسقبل میں ہرفتم کوشامل ہے ہیں بیآ یت یمین غموس میں کفارہ واجب کرنے والی ہے کیونکہ یہ بھی'' ایمان منعقدہ'' میں سے ہے اوراس فتم میں گناہ کا ہونا کفارہ سے مانغ نہیں ہے جس طرح ظہار نا پسندیدہ اور جھوٹی بات ہے کیکن اس کے ساتھ کفارہ متعلق ہے۔

الیمین اللغو .....اس کی مراد معین کرنے میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور نے فر مایا کہ یمین لغووہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی خبراس گمان کے ساتھ دے کہ جس کی خبردی گئی ہے وہ الیابی ہے کیکن وہ اس کے برخلاف بونفی یا اثبات میں ۔ دوسر لفظوں میں یوں کہے کہ کسی چیز پر جسم اٹھائے بچے سمجھ کرلیکن وہ معاملہ ایسانہ ہو۔ متلاقت ماٹھانے والا یوں کے اللہ کی تسم میں نے زید سے بات کی ہے ادراس کا خیال ہے کہ ذید سے بات کی ہے جبکہ معاملہ اس کا کہ اس نے بات کی ہے اوراس کا خیال ہے کہ ذید سے بات کی ہے جبکہ معاملہ اس کا برنگس ہو۔ یاوہ کے اللہ کی تسم یہ پرندہ کو اے اوراس کا خیال بھی یہی ہے لیکن پھر پیۃ چلا کہ وہ پرندہ کو تر وغیرہ قصا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ یمین نعوہ ہے۔ میں نیت نہ ہو۔

یا دوسر لفظوں میں یوں کہیے کہ پمین لغؤ وہ ہے جس میں کوئی لفظ سبقت اسانی سے ادا ہوجائے اوراس میں معنی کاارادہ نہ ہویا وہ کسی چیز پر قتم اٹھانا جا ہتا تھالیکن زبان سے دوسر سے الفاظ ادا ہو گئے۔اللہ تعالیٰ کا بیفر مان دلیل ہے: (اللہ تعالیٰ تم کوئیس بکڑتے تمہاری بیہودہ قسموں میں لیکن تمہارامواخذہ فرماتے ہیں جن قسموں کوتم نے مضبوط باندھا)۔المائد ددے ۸۹

الفتاوئ المحتاج: ٣ ص ٣٢٥، المهذب للشيرازى: ٢ ص ١٢٨. إلى سالمراجع السابقة: البدائع: ص٣ص١ الفتاوئ الهناوئ الهندية ص ٩٩ م. بداية المجتهد ص ٩٩٥، المغنى: ص ٢٨٨، القوانين الفقهية: ص ١٥٩. إلى المحتاج، المراجع السابق: ص ٣٩٣، المهذب، المراجع السابق.

الفقد الاسلامي وادلته ....جلد چهارم.\_\_\_\_\_ باب الايمان

ابن عمر، ابن عباس وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے روایت ہے انہوں نے یمین لغو کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا قول: (نہیں، اللہ کی فتم) (کیونکہ نہیں، اللہ کی قتم) (کیونکہ نہیں، اللہ کی قتم) (کیونکہ نہیں، اللہ کی قتم) فقتم) فقتم کے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا جس طرح انسان کی زبان کفر کے کلمہ کی طرف سبقت کرجائے۔ فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یمین لغو میں کفارہ نہیں، فرمان اللہ یکی وجہ سے (اللہ تعالی تمہاری لغوقسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرما کمیں گے )۔ الماکہہ ۸۹/۵

اوراس لئے کہ یشم غیر منعقدہ ہے لہذااس میں کفارہ واجب نہیں اوراس لئے بھی کہ اس میں مخالفت کا ارادہ نہیں کیا جاتا ہیں ہے اس کم شابہہہوگیا کہ انسان بھول کرفتم توڑ دے۔ ﷺ شافعی حضرات کا خیال ہے کہ یمین لغو ماضی، حال اور مستقبل تینوں زبانوں میں ہو گئی ہے کہ میں ان بھول کرفتم توڑ دے۔ چاہیں ان میں زمانوں کا کوئی فرق نہیں لہٰذا جوشم ہووہ" منعقدہ"ہوگی۔ اوراس میں کفارہ واجب ہے جب قتم اٹھانے والا توڑ دے۔ چاہے اس نے سم کا ارادہ کیا ہو یہ کیا ہو۔ یمین لغوصر ف ماضی اور حال میں ہوگی۔ گڑم اللّٰہ فیو آئیکانِ گُم اللّٰہ فیو آئیکانِ گئم اللّٰہ کا معاملہ ایسا ہی ہوں ہوں کے خلاف ہوائی طرح قسم ماضی یا حال پراٹھانا تو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو بلکہ صرف قسم کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ سی چیز ہے منع کرنایا اس پرابھار نامقصود ہوتا ہے لبندالغوہ وگی۔ رہی قسم آئیدہ پرتو وہ منعقدہ ہے جیسا کہ یہین معقودہ کے بیان میں یہ بات عنقریب آئے گی۔

یمین منعقدہ .....اے منعقدہ اورموکدہ بھی کہا جاتا ہے۔انسان مشتقبل کے کسی معاملہ پرقتم اٹھائے کہ بیکام کرے گایانہیں کرے گا اس قتم کا حکم بیہ ہے کہ توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے ہونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

لا يُوَّا وَنُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَ الكِنْ يُوَّاخِنُ كُمْ بِمَا عَقَّنُ ثُمُ الْآيْمَانَ فَكَفَّامَ تُعَالَى الده ١٩/٥ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ ١٤٥ عَلَيْ اللهُ ١٤٥ عَلَيْ اللهُ ١٤٥ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْ كَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُلِكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَل

> قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ انھل ۹۱/۱۲ توڑنا صرف مستقبل میں ہی ہوسکتا ہے۔ ◆

www.KitaboSunnat.com

ورفعه ورواه ابوداؤد مرفوعاً وأخرجه البيهقي ايضاً ونقله ابن المنذر رحمه الله عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وابن عباس وضعه ورواه ابوداؤد مرفوعاً وأخرجه البيهقي ايضاً ونقله ابن المنذر رحمه الله عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وابن عباس رضى الله تعالى عنهما وعبرهما من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين رحمهم الله (راجع جامع الاصول: ٢ اص ٢٠٠ نيل اللوطار: ٨ ص ٢٨٥ وما بعدها، البدائع: ٣ ص ١٠ السفنين: ٨ ص ١٨٥ وما بعدها، البدائع: ٣ ص ١٠ السفنين: ١٠ ص ١٨٥ وما بعدها، البدائع: ٢ ص ١٠ الله السفن الدولة عن ١٠ من ١٠ البدائع ٣ ص ١٠ الله المغنى: ١٨٥٨، ١٠ من ١٨٥٠ وما بعدها، البدائع ٣ ص ١٠ الله تعالى عنها الوحديث كاتم يهم ١٠ من الله عنها عنها الموحديث كاتم يهم ١٠ الله كالله كالله كالله كالمحديث كاتم يهم ١٠ الله كالمحديث كاتم يهم ١٠ كالله ك

الفقہ الاسلامی وادلتہ جد چہارم.۔۔۔۔۔ بابالایمان ٹوٹ جائے گی۔ ● اوراس پر کفارہ الا زم ہوگا۔ ● اگر نے جی وڑنے یا گناہ کے کرنے پر تھی جیسا کہ وہ کیج: '' اللہ کی تہم میں فرض نماز نہیں پڑھوں گایا میں رمضان کے روز نہیں رکھول گا'۔'' یا کہا کہ میں ضر ورنٹر اب پیوں گا'' یا میں فلاں کوئل کروں گایا ہے والد سے نماز نہیں کروں گاای طرح اور کوئی لفظ کے تو اس پراہی وقت تو بواستغفار لازم ہے چراس پر کفارہ مالی اور تھم کا تو ڑنا بھی لازم ہاس لئے کہ اس تنہیں کروں گاای ہے۔ ● اور حضور صلی التہ نامیے ہائے نہیں کے فرمایا ہے: جس نے تیم کسی چیز پراٹھائی اور پھر اس کے علاوہ میں بہتری دیمی تو بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ اوا کرے ● اگر تسم مستحب کے چھوڑنے پر ہے مثلاً اللہ کی تسم میں نفل نہیں پڑھوں گا، میں نفل روز نے نہیں روز نے نہیں کروں گا، میں کسی جنازے کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں بہتر ہے ہے کہ ناپہند یہ دکام نہ کرے بلکہ مستحب کام انجام دیدی تیم تو ڈردے اور کفارہ اوا کرے چھلی حدیث کی وجہ سے میں حلف علمی یہ میں اور فر مان اللہی کی وجہ سے دروضل والے تسم نہ اٹھا کمیں ہے۔ اور کفارہ اوا کر سے تھیلی حدیث کی وجہ سے میں حلف علمی یہ میں نفل کمیں کے انور ۱۲۷ کے دور کام کر کے اور نفل والے تسم نہ اٹھا کمیں کی اور کھیل حدیث کی وجہ سے میں حلف علمی یہ میں نمائی کی وجہ سے دروست اور فضل والے تسم نہ اٹھا کمیں کی مائی کہ کہ میں خور درخور اس کے دیا کہ کام کی دور کام کر کے اور کھا کہ کی کی کہ کی کے دور کھا کہ کو کہ کو کہ کے دور کھا کہ کو جہ سے دو فضل والے تسم نہ اٹھا کمیں کے دور کھا کہ کو جہ سے دور فضل والے تسم نہ اٹھا کمیں کے دور کھا کہ کو جب کے دور کھا کھیل کے دور کھا کہ کام کی کھیل کے دور کھا کہ کی کھیل کے دور کھا کھیل کے دور کھا کھیل کے دور کھا کہ کھیل کے دور کھا کے دور کھا کہ کھیل کے دور کھا کہ کوئی کھیل کے دور کھا کھیل کے دور کھا کہ کھیل کے دور کھا کھیل کے دور کھا کہ کوئی کھیل کے دور کھا کے دور کھا کھیل کے دور کھا کہ کے دور کھا کہ کوئی کھیل کے دور کھا کی کھیل کے دور کھا کہ کوئی کھیل کے دور کھا کہ کوئی کھیل کے دور کھا کے دور کھا کہ کھیل کے دور کھا کے دور کھا کے دور کھا کہ کھیل کے دور کھا کھیل کے دور کھا کے

یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے قتم ائھائی تھی کہ مطم کی کفالت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان تراثی والے واقعہ میں شریک تھا۔ ◘

اگرفتم کسی مباح کے چھوڑنے یا کرنے پر ہوجیسے گھر میں داخل ہونا، کھانا کھانا، کیڑے پہننے وغیرہ تو افضل یہ ہے کہ قسم پوری کرے اور نہ توڑے کیونکہ قسم پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :تم اپنی قسموں کو پڑتہ ہونے کے بعد نہ توڑو (انحل ۱۷/۱۷) اور اس کے لئے قسم کا تو ژنا اور اس کا کفارہ دینا بھی جائز ہے۔

جھولنے اور زبردی قسم بڑوانے کی صورت میں تھم جننی اور مالکی حضرات کے نزدیک بیمین منعقدہ میں کفارہ لازم ہے ہم توڑنے والا جان بوجھ کرتوڑے یا بھول کر یا خطا میا سویا ہوایا ہے ہوئی میں یا جنون میں یاز بردی تروائی جائے کہ کہ انٹائے اللّٰ فیوائی اللّٰہ اللّٰہ

تین آ دمیوں نے قلم اٹھادیا گیا ہے بچے ہے بالغ ہونے تک ، سوئے ہوئے ہے بیدار ہونے تک اور پاگل ہے جب تک اس کے ہوش وحواس درست نہ ہوجائیں۔ اس طرح بے ہوش پر بھی کفارہ نہیں نیز وہ نشئی جوا ہے: نشہ سے تعدی نہیں کرتا اور بھو لنے والا بھی ، کیونکہ بیان تین کے قسم میں ہیں ابنداان کی قسم منعقد نہیں : وتی ۔ اس طرح جس پر جرکیا جائے اس کی بھی قسم منعقد نہیں ہوتی کیونکہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: ← جس پر جبر کیا جائے اس پر بمین نہیں اور حضور صلی القدعلیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ ہے" میرکی امت سے خطاء اور بھول اٹھاد ک گئی ہے اور جس چیزیران کو تبدر کیا (ووجہ می اٹھائی کئی ہے)۔ ←

### قتم کے منعقد ہونے کی شرطیں:

فشم كے منعقد ہونے كے لئے آنے والى عام ترطيس ہيں:

۔ (۲) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ننہ بولینی جوشم لوگوں کی زبان پرارادے کے بغیر ہی جاری ہوتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔مثلاً وہ یوں کہیں:'' کیوں نہیں! للّٰہ کی شم نہیں ،اللّٰہ کی شم۔

اب میں بعض اختلافی اورا تفاقی شرائط کا ذکر کرون گاان کا ذکر آگے آئے گا۔

• المهذب للشيرازي ٢ ص ١٦٨ . حاشية الباجوري على متن ابي شجاع ٢ ص ٣٢٣ المهغني ٨ ص ١٦٨ ، ١٨٣ رما وما بعدها. • رواه احسد وابو داؤد والنساني وابن ماجة وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان عن عائشة رضى الله تعالى عنها ورواه بعضهم عن على وعمرو ابن عباس وابي هريره وغيرهم رضى الله تعالى عنهم راجع مجمع الزوائد ٢ ص ٢٥١، سبل السلام ٣ ص ١٥٨ وله الفاظ "منها لفظ رواية عائشة رضى الله عنها رفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل اويفيق "اخرجه المدارقطني عن واثلة بن الاسقع وابي امامه ثم قال: عنسبه احد رجال الذي يكبر وعن المجنون حتى يعقل اويفيق وادراك على اليكوك من الله المدارة والمورك عن واثلة بن الاسقع وابي امامه ثم قال: عنسبه احد رجال الذي الطبراني في الكبير عن ثوبان ورواه ايضاً عن ابي الدرداء واخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً ورواه ابن ماجه ايضاً عن ابي ذر ورواه ابونعيم في الحلية عن ابن عمر وكل هذه الروايات بلفظ ان الله وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما اكرهوا وما استكرهوا عليه الل حديث ابي المدرداء وثوبان فهو بلفظ "ان الله تجاوز عن امتي ثلاثة الخطاء والنسيان وما يكرهون عليه ورواه عليه" "لكن ابن عدى في الكامل رواه عن ابي بكره بلفظ رفع الله عن هذه الا مة ثلاثا الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه ابن عدى في الكامل رواه عن ابي بكره بلفظ رفع عن هذه الا مة ثلاثا الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه ابن المهتر وحديثه حسن وفيه ضعف وهكذا يظهران لفظ "رفع عن امتى الخطاوالنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه ابن المهتدة وحديثه حسن وفيه ضعف وهكذا يظهران لفظ "رفع عن امتى النجاؤالنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه اللهظ وحديثه حسن وفيه ضعف وهكذا يظهران لفظ "رفع عن امتى النجاؤالنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه اللهظ وحديثه حسن وفيه ضعف وهكذا يظهران لفظ "رفع عن امتى النجاؤالنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه اللهظ وحديثه حسن وفيه ضعف وهكذا يظهران لفظ "رفع عن امتى النجاؤالنسيان وما استكرونه الا بهذا اللهظ وحديثه حسن وفيه صعف وهكذا يظهران الفظ " و ١٠ ١ مهمع الزواند: ١ ص ١٥٠٠).

پہلی قشم .....قتم ایسے کام پر ہوجس کاوجودعادۃ ممکن ہو۔ . . وقت مت

دوسری قشم ....قتم ایسے کام پر ہوجو بالکل ممکن ہی نہیں۔

تيسرى فشم .... فتم ايسے معاطع پر جواصل كاعتبار مے مكن تو بوليكن عادة پايانه جاتا ہو۔

بہلی قشم:.....فتم عادۃ متصورمعاملہ پراٹھائی جائے:جبمحلوف علیہ ایسی چیز ہوجس کا پایا جاناممکن ہوتوقشم یاا ثبات کے اعتبارے ہوگی یا سلب کے اعتبارے۔اگرفتم اثبات کی صورت میں ہوتو اثبات مطلق عن الوقت ہوگایا وقت کے ساتھ مقید ہوگا۔

(الف) ......اگرفتم اثبات میں وقت ہے مطلق ہوم شُلُا'' اللہ کی قسم میں یہ چپاتی کھاؤں گایا گھر میں ضرور داخل ہوں گایا دمشق آؤں گا'' تو جب تک حالف وکلوف موجو در ہیں توقتم باقی ہے ٹوٹے گئ نہیں کیونکہ ٹوٹنا تو اس وقت ہوگا جب قسم پوری نہ کی جائے اور اس حالت میں قسم کا پورا کرناممکن ہے وہ اس طرح کہ اس کا م کوزندگی میں ایک مرتبہ کرلیا جائے۔اگر حالف یامحلوف علیہ میں سے کوئی ایک چیز ہلاک ہوجائے توقتم ٹوٹ جائے گی کیونکہ قسم پوری کرنے سے عاجز ہونا پایا گیا۔البتہ کلوف علیہ اگر ہلاک ہوجائے تو اس کی ہلاکت کے وقت قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر حالف مرجائے تو اس کی زندگی کے آخری حصہ میں حانث ہوگا۔

(ب) .....اگرفتم اثبات میں موقت ہومثلاً میں یہ چپاتی آج ضرور کھاؤں گایا بخدا آج میں اس گھر میں ضرور داخل ہوں گاتو جب تک حالف ومحلوف علیہ موجود ہوں اور وقت باتی ہوتو حانث نہ ہوگا کیونکہ وقت کے اندر قتم کے پورا کرنے کی امید ہے۔ اگر حالف ومحلوف علیہ تو موجود ہوں کیکن وقت چلا جائے تو احناف کے نزدیک بالا تفاق حانث ہوجائے گا کیونکہ شم موقت تھی جب محلوف علیہ کو وقت ختم ہونے تک نہ کیا تو حانث ہوگیا۔ اگر اس متعین وقت میں کوئی ایک ہلاک ہوجائے تو اگر شم اٹھانے والا وقت کے اندر فوت ہوجائے پھر وقت گزرے اور حنی اور خبلی حضرات کا اتفاق ہے کہ حانث نہ ہوگا کیونکہ یمین موقت میں حانث وقت کے آخری جزمیں ہوتا ہے اور وہ مخص اس حالت میں میت ہے اور میت کوحث نہیں ہوتا۔

اگروقت گزرنے سے پہلے محلوف علیہ ہلاک ہوجائے مثلاً''روٹی'' تو طرفین رحمۃ الله علیہ اور امام زفر رحمۃ الله علیہ کے نزدیک تیم باطل ہوجائے گا۔ اللہ علیہ کے نزدیک تیم باطل ہوجائے گا، کفارہ لازم ہوگا اور حانث ہونے کے موجائے گا، کفارہ لازم ہوگا اور حانث ہوگا۔ ایک وقت کے بارے میں روایات مختلف ہیں ایک روایت ہے کہ اس متعین وقت کے سورج غروب ہونے کے آخری لمحہ میں حانث ہوگا۔ ایک روایت میں ان کے مذہب سے مجھے ہے۔

ٹانیاً....''اگر شمنی کی حالت میں ہو پھرننی موقت ہوگی یا مطلق عن الوقت ہوگی، اگرنفی وقت ہے مطلق ہو مثلاً بخدا میں یہ چپاتی نہیں کھاؤں گا بخدا اس گھر میں داخل نہیں ہوںگا'' تو اگرا کہ مرتبہ بھی ایسا کرلیا حائث ہو جائے گا کیونکہ شم کا پورا کرنا نہیں پایا گیا۔ اگراس کام کے کھاؤں گا بخدا اس گھر میں داخل نہیں ہوںگا'' تو اگرا کہ موجوا نہیں تو حانث نہ ہوگا کیونکہ شم پورا کرنے کی شرط یعنی شم والے فعل ہورک ہوجا نہیں تو حانث نہ ہوگا کیونکہ شم پورا کرنے کی شرط یعنی شم والے فعل ہے دن گزرگیا اور حالف و کلوف علیہ دونوں موجود تھے تو اس کی شم پوری ہوگئی کیونکہ شم پوری ہوجائے گی ٹیونکہ شرط پائی گئی یعنی اس پورے دن میں چپائی کا نہ کھانا۔ اگر اس دن حالف و کھلوف علیہ اس متعین حالف و کھلوف علیہ میں حالف و کھلوف علیہ اس متعین حالت و کھلوف علیہ اس متعین حالت و کھلوف علیہ میں حالف و کھلوف علیہ میں حالیا کہ کو خالف و کھلوف علیہ میں حالت و کھلوف علیہ میں حالی کھلوف علیہ کا نہ کھلوف علیہ میں حالی کھلوف علیہ میں حالی کھلوف علیہ کی کھلوف علیہ کو خالف کے کھلوف علیہ کھلوف علیہ کے کھلوف علیہ کھلوف علیہ کھلوف کھلوف علیہ کھلوف علیہ کھلوف کھلوف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامى وادلته .....جلد چهارم...... بابالا يمان وقت مين كرليا توقتم أوث كي كيونكه حانث مونے كى شرط يائى كى (يعنى اس وقت مين اس كام كاكرنا)۔

ووسرى قشم ....اس كام رقشم الماناجس كاوجودمكن بي نهيل -

یدوہ کے جو عقلا محال ہومٹلا کوئی محص کے: ''اللہ کاتم میں اس برتن میں جو پانی ہے اس کو پیوں گا' جب کداس میں پانی ندہویا وہ کہے: ''میں فلاں کا قرض کل اداکروں گا' اورادا کیگی آج ہی کردی یا قرض خواہ نے اس کوقرض ہے آج ہی بری کردیا ، اس قسم کا تھم ہیہ ہے کہ ابو صنیفہ وجمہ ، زفر ، مالک اور حنابلہ حمہم اللہ میں ہے ابوالخطاب رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک بیشم منعفد ہی نہ ہوگی کیونکہ قسم جس کام پر ہواس کے لئے ضروری ہے کہ اس کاو جود مکن ہویا امکان کا تو تھم ہواور فہ کورہ صورت میں ایبانہیں ، جب قسم کا پورا کرناممکن ، کانہیں توقعم کا ٹوننا بھی متصور نہیں لہذاہ منعقد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وضی رحمۃ اللہ علیہ € فرماتے ہیں کہ شم منعقد ہوگی اوراسی وقت کفارہ لازم ہوگا کیونکہ حالف نے اپنے ذاتی مستقبل کے کام پر شم اٹھائی ہے جیسے وہ شم اٹھائے کہ اپنی ہوں کو طلاق دے کا اوروہ مورت طلاق ہے بہلے مرجائے۔

ان حضرات کے نزدیک قتم کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا وجود ممکن ہو۔اگر حالف کو پیۃ تھا کہ اس برتن میں پانی نہیں تو تینوں حفی ائمہ کے نزدیک قتم منعقد ہوگی ،امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منعقد نہ ہوگی۔

یہی بچپلا اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا جب وہ کے' میں فلال کوخرور قبل کروں گا' اورا ہے اس کے مرنے کا پیتہ نہ ہوتو امام ابو صنیفہ، محمد وز فر اور ان کے موافقین کے ہاں منعقد ہوگی۔ ● محمد وز فر اور ان کے موافقین کے ہاں منعقد ہوگی۔ ● اگر قتم اٹھانے والے کوال شخص کے مرنے کاعلم تھا تو جمہور کے نزد کی قتم منعقد ہوجائے گی بی تحال عادی والی تیسری قتم کی طرح ہے کیونکہ اس کا تصور نہیں کہ اللہ تعالی اس کوزندہ کریں اور وہ اس کوقل کرسکے اور تتم پوری ہوسکے بی عادت کے خلاف ہے۔ اور امام ز فررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی قتم منعقد نہ ہوگی۔

تیسری شم .... بیتم جب محال عادی کام پر ہو۔ جب محلوف علیہ کام اپی ذات میں متصور الوجود ہولیکن عادة ناممکن ہوجیے آسان پر چڑھنا، ہوا میں اڑنا، پھرکوسونا بنانا، دجلہ کاسارا پانی بینا، چند کھوں میں کمی مسافت طے کرنا، اس صورت میں ام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین اور باقی غداہب میں بھی ہتم منعقد ہوجائے گی کیونکہ ہم کا پورا کرناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حالف کواس کی قدرت دے دیں۔ جس طرح ملائکہ، انبیاء کرامیا ہم السلام اور جنات کوآسان پر چڑھنے کی قدرت دی۔ اس طرح پھرکوسونے سے بدلناممکن ہے اللہ تعالیٰ سے تبدیل کرنے ہے ای طرح ساری ذکر کردہ چیزیں، لیکن حالف عاد بُن اس کام کوکرنے سے عاجز ہے۔ پس فی نفسہ محلوف علیہ مے ممکن ہونے کی وجہ ہے ہم منعقد ہوگئی اور عاد ہُن اس کام کوئہ کے وجہ سے حانث ہوجائے گا اور کفارہ لازم ہوگا جس طرح سم اٹھائی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور وہ طلاق سے پہلے مرگئی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالف کی قشم منعقد نہ ہوگی کیونکہ بیعاد ہُن محال ہے پس اس کومال حقیق کے ساتھ شامل کیا جائے گا

السندانية ٣ ص ١١. تبيين الحقائق ٣ ص ١٣٠، الدر المختار ٣ ص ١٠٩ المه عنى : ٨ ص ٢٠٠ القوانين الفقهية ص ١٠١ علا الماليدانية ٣ ص ١٠٠ المقوانين الفقهية ص ١٠٣ الماليدانية معنى المحتاج: ٣ ص ٢٠٠ عن ٢٠٠ فنول كنزويك ائم كول ليني كرتيب يه ٢٠ كرتاض اورمتى المام اليوضيف رحمة الله عليكا قول بي كا قواه ومنفر وجول بيان كساته كى كا قول بوالبته قضاء اورميراث مين اليويسف رحمة الله عليكا قول لياجاع كا تجرب بام كى خالفت كرين اور مجمة الله عليه كا مي محمد الله عليه كا الله عليه كا قول لياجائ كا ورصاحبين جب امام كى خالفت كرين اور اختلاف زمان كي تبديل كي وجد بين وجب المام كى خالفت كرين اور اختلاف زمان كي تبديل كي وجد بين والمواحبين كا قول لياجائ كا ال كل وجد عن المحتاج المناور على كل وجد بين المناور على المناور على كل وجد بين المناور على ا

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد چهارم. وقی اس طرح محال عادی میں بھی منعقد نه ہوگ ۔ ●اگریشتم موقت ہومثلاً:الله کی شم میں آئ پس جس طرح محال حقیقی میں قشم منعقد نہیں ہوتی اس طرح محال عادی میں بھی منعقد نه ہوگ ۔ ●اگریشتم موقت ہومثلاً:الله کی قشم میں آئ آسان پر چڑھوں گا تو طرفین کے زدیک دن کے آخر میں حانث ہوگا کیونکہ ان کے زدیک موقت میں قشم کا پورا کرنادن کے آخر میں لازم ہوتا ہے لبذا وقت وسعت والا ظرف ہوگا۔ اور امام ابو پوسف رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اس وقت حانث ہوگا کیونکہ قسم کو پورا کرنے سے اس وقت عاجز ہے بہی ان کا صحیح ند ہب ہے۔ ●

'' نیمین الفور' آئندہ ذمانے پر کسی کام کے سلسلہ میں کھائی جانے والی قسموں میں سے ایک قسم میمین فور کی ہے۔ جس میں قسم معنی کے اعتبار سے یا دلالت کے امتبار سے موقت ہولیکن لفظوں کے اعتبار سے بیشگی پر دلالت کرے اس کو میمین فور کہتے ہیں چنانچہ ہروہ قسم ہے جو کسی کلام کے جواب میں آئے یا کسی کام کی بنیاد پر ہولہذا حال کی دلالت کی وجہ سے مقید ہوگی مثلاً وہ کسی شخص سے کہے'' آئے میرے ساتھ کھاٹا کھائے'' وہ کئے ایک کام کی بنیاد پر ہولہذا حال کی دلالت کی وجہ سے مقید ہوگی مثلاً وہ کسی شخص سے کہے'' آئے میرے ساتھ کھاٹا کھائے'' وہ کئے ایک کام کی بیا ام رفر رحمۃ القد علیہ کا قول ہے۔

قیاس کے کاظ سے ہوجائے گا۔ یہی امام زفر رحمۃ القد علیہ کا قول ہے۔

وقت سے پہلے حق کی ادائیگی ......اگر کسی نے قتم اٹھائی کہ فلاں کا حق متعین وقت تک ادا کروں گا اوراس سے پہلے ہی دے دیا تو حضوں او جنبلیوں کے نزدیک جانث نہ ہوگا کیونکہ اس قتم کا نقاضا ہے ہے کہ وقت تعین کے نگلنے سے پہلے حق دے دوں گا تو متعین وقت سے پہلے دیا تو پھر بھی وقت نگلنے سے پہلے دینے کی پہلے دینے کی بہلے دیا کہ بہلے دیا کہونکہ اپنے ارادے سے اس کے بہلے دیا کہونکہ اپنے ارادے سے اس کے جس بہلے دیا کہونکہ اپنے ارادے سے اس کے جس بہلے دیا کہونکہ اپنے ارادے سے اس بھر بہلے دیا کہونکہ اپنے ارادے سے اس بہلے دیا کہونکہ اس بہلے دیا تھر بہلے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کہونکہ کے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کیا کہونکہ کی بھر اس بہلے دیا کہونکہ کے دیا تھر بہلے کہونکہ کے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کے دیا تھر بہلے دیا کہونکہ کی بھر اس بہلے دیا کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کہ کے دیا تھر بہلے کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی تھر بہلے کہونکہ کے دیا تھر بہلے کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کے دیا تھر بہلے کہونکہ کی کہونکہ کو کہونک کے دیا تھر بہلے کی کہونکہ کی کو دی

'' بعض کلوف علیہ کوانجام دینا''اگر فلال کام کرنے کی قتم اٹھائی تو حنابلہ کے نزدیک پورا کام کرنے پر ہی قتم پوری ہوگی ،اگرفتم اٹھائی اور مطلق رکھااور بعض کیا تو حنابلہ کی دورروایتیں ہیں را جج یہ ہے کہعض کے کرنے سے جانث ہوگا۔ ۞

دوسری بحث بشم کے صیغے کی .....جس لفظ کے ذریعے اٹھائی جائے اس کی لحاظ ہے تیم پانچ قسموں پر نقسم ہوجاتی ہے:

- (1) الله كاساء عنى مين كى كوسرادية استعال كرفيتم الهانال
- (٢) الله كي صفت ميس عصراحة كوئي صفت قتم مين استعمال كرنايه

<sup>● -</sup> مراجع الحنفيه السابقه. ۞مراجع الحنفيه السابقه. ۞راجع المبسوط: ٨ ص ١٣١ البدانع ٣ ص ١٣. الدر المختار ٣ ص ٩٢. فتح القدير ~ ص ٣٢. ۞المعنى ٨ - ٩٠. الشرح الكبير ١٦٣/٢ . ۞المغنى: ٧٩٢.٨ ١٩٢.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم. ...... ما الله على الله الله على وادلته الله الله على وادلته الله الله على الله ع

- (٣) ....الله كنام كى بطور كنايةم ـ
- (۴) .... يمين بالله معنى كاعتبار سے ـ
- (۵)....غیراللہ کی شم صورت اور معنی کے اعتبار ہے۔

ا: الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ قتم .....الله کے نام ہی کے ساتھ قتم مباح ہے، غیر الله کی قتم اٹھانے والا گنہگار ہے۔الله تعالیٰ کے نام می سے ساتھ قتم مباح ہے، غیر الله کی قتم اٹھانے کے جواز پر علماء کا تفاق ہے خواہ وہ نام صرف الله تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہوجیسے الله ،الرحمٰن ، یامشترک ہو،الله اور غیر الله دونوں کے لئے استعال ہوتے ہیں لیکن حال کی دلالت غیر الله دونوں کے لئے استعال ہوتے ہیں لیکن حال کی دلالت سے قتم میں خالق ہی کی طرف راجع ہوں گے کیونکہ غیر الله کی قتم جائز نہیں تواس نام سے الله تعالیٰ ہی مراد ہوں گے۔

قسم کے حروف ..... با، واو، تاء، ہیں مثلاً قسم اٹھانے والا کہے :باللّٰہ تاللّٰہ واللّٰہ ۔ یہ سب کے استعال کے لحاظ ہے ہے اور شریعت لغت کی تائید میں آتی ہے مثلاً فرمان ربانی ہے:

الله كي قتم برمشرك نه تقد الانعام ٢ /٢٣

اللد كی شم میں تمہارے بتول كے بارے ميں تدبير كرول كا۔ الانبياء ٥٧/٢١هـ

انہوں نے اللہ کی شم اٹھائی۔ فاطر ۴۲/۳۵

حضور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ: '' اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا'' پھرتیسری مرتبہ:'' انشاءاللہ' فرمایا۔ • حضرت عمر صنی اللہ عندراوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!'' اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہتم اپنے آباء کے نام سے قسموں اٹھاؤجس نے قسم اٹھانی ہودہ اللہ کے نام کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے قسم نہیں اٹھائی نہ یاد کے ساتھ نہ کی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے۔ • ص

باءاورواؤاستعال کئے جاتے ہیں اللہ تعالی کے اساء وصفات میں سے ہرایک کی قتم ساتھ البتہ تاء صرف اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ استعال کی جاتی ہے' تماللہ ''کہ سکتے ہیں۔'' تماللہ حدن ''نہیں کہ سکتے اگر حالف ان میں سے کوئی حرف قتم استعال نہ کرے مثلاً صرف ''الله لا افعل کنا'' کہ توجہور کے ہاں اس صورت میں بھی قتم ہوگ۔ ثافعی حضرات فرماتے ہیں:'' اللہ' رفع ،نصب یا جرکے ساتھ کہا تو سے بی ہوگ۔ تا ہوگ۔ تا ہوگ۔ تا میں نہت ہے ہی ہوگ۔ ت

#### ٢: الله تعالى كي صفات كے ساتھ شم .... الله تعالى كي صفات كي تين قسميں ہيں:

• .... رواه ابو داؤد وابن حبان والبيهقى وابويعلى وابن عدى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم رواه بعضهم مسندا وبعضهم مرسلاً قال ابن ابى حاتم فى العلل: "الماشبه ارساله". وقال ابن القطان: الصحيح مرسل (جامع الما صول ١٢ و ص ٢٩٩). نصب الراية ٣ ص ٢٠٠ مجمع الزوائد ٣ ص ١٨٢ نيل اللوطار ٨ ص ٢٠٠. ورواه البخارى ومسلم واصحاب السنن الرواية ومالك واحمد والبيهقى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينها كم) ومعنى قول عمر رضى الله تعالى عنه ذكر منى وعلم "ولمآثرا" ولما روايا لها عن احد أنه حلف بابيه. راجع قول عمر رضى الله تعالى عنه "ما حلفت به ذاكراً اى عن ذكر منى وعلم "ولمآثرا" ولما روايا لها عن احد أنه حلف بابيه. راجع جامع الم صول: ١٢٩٣/١٢ المناق للزيلعي ٢٩٥٣ سبل السلام ٣ ص ١٠١، نيل الماوطار: ٨ ص٢٢٥. البدائع ٥ فنتح القدير ٥/٣/٣ بداية المسجتهد الم ٣٩٠٠ سعى المحتاج ٣٠٥٠ المهذب ١/٣٠٤ المغنى ٨ ١٤٥٤، ١١ الما المحتاج ٣٠٥٠ المهذب ١/٣٠٤ المغنى ٨ ١٢٥٤، ١١ الله المحتاج ٣٠٥٠ المهذب ١٢٩/١ المغنى ٨ ١٢٥٤ . ١٩٣٢.

دوسری قتم .....ایی صفت جواللہ تعالی اور غیر اللہ دونوں کے لئے برابر استعال ہوتی ہواس کے ساتھ بھی قتم ہوجائے گی جیسے" اللہ تعالی کی قدرت، قوت، ارادہ چاہت اور رضاء اس کی محبت یا کلام کی قتم" 🇨" اس سے بھی حالف ہوگا کیونکہ بیصفات اگر چہ غیر اللہ کے لئے استعال ہوتی ہیں گئین قتم کے قرینہ سے مراد متعین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کے علاوہ قتم جائز نہیں۔ اس قتم کے ساتھ اللہ کی امانت کی قتم اٹھانا بھی لاحق ہے "حفیوں کی ظاہر روایت میں اور ماکئی جنبلی فدہب بھی یہی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیقتم نہ ہوگی اگر چہ نیت بھی کرے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ، عبادات ، روزہ نماز کا نام ہے جیسا کہ ارشادر بانی ہے :

مم نے امانت زمین وآسان اور پہاڑوں پر پیش کی۔الاحزاب ۲۲/۳۳

الہذا يقتم غير الله كى ہوگى جو درست نہيں۔ ظاہر روايت كى دليل يہ ہے قتم كونت جولفظ امانت الله تعالى كى طرف منسوب ہوگا اس سے الله تعالى كى صفت بى الله تعالى كى صفت بى الله تعالى كى صفت بى مراد ہوگى كيونكه "امين" الله تعالى كى صفت ہى مراد ہوگى۔

مالکی حضرات فرماتے ہیں وہ یمین منعقدہ جو کفارہ کا سبب ہے: جولفظ اللہ اوراس کے دوسر سے اساء کے ساتھ ہوجیسے عزیز، رخیم یا اس کی صفات کے ساتھ جیسے علم ، قدرت ، مع ، بھر، کلام ، وحدانیت ، قدیم ہونا ، باقی رہنا ،عزت ، جلال ،عہد ، میثاق ، فرمة ، کفالت اورامانت اسی طرح لفظ ' اسم' اور' حق'' کے ساتھ ۔ اوراس کے ساتھ مشہور قول پر صحف اور قرآن بھی شامل ہے۔

شافعی حضرات فرماتے ہیں رائے قول کے مطابق : یمین اللہ کی امانت کے لفظ سے نہ ہوگی، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مراد لے تو ہوگی کیونکہ امانت کا لفظ ، فرائض ، حقوق اور دوسری امانتوں پر بولا جاتا ہے جسیا کہ گذشتہ آیت میں ہے، ای قسم میں ' اللہ کاعہد' کا لفظ بھی ہے ہے تم ہے خفی ، ماکلی ، اور خبلی شفق ہیں اور ایک قول شافعیہ کا بھی ہے۔ کیونکہ عادت الناس یہی ہے کہ اس کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں اور قسموں کو بخت کرتے ہیں جس مطرح اللہ تعالیٰ کے اساءو صفات سے ہوتا ہے اور شافعی حضرات کے زدیک دوسرار ان حقول سے ہے: کہ نیت کے بغیراس سے تم منہ ہوگی ، کوئکہ "عہد'' میں اور اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا ہوقو قسم ہوگی یا جو ہم پر عبادات کا عبد لیا ہے وہ مراد ہوتو قسم نہ ہوگی کیونکہ بیرعادث کی قسم ہے۔ ●

ای قتم میں ہے' ووجہ اللہ' اللہ کے چبرے کی قتم بھی ہے اس ہے تم ہوگی کیونکہ'' وجہ' جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے وات مراد ہوتی ہے: ارشادر بانی ہے: ہرچیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چبرِے کے۔ اِقصص ۸۸/۲۸

یعنی اس کی ذات اگر حالف نے '' ایکم اللہ' کہاائی طرح ' لغمر اللہ' سے بھی قتم ہوگی۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں :ایسے ماللہ اور لعمر الله سے قتم ہوگی۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں الله '' ایمن الله '' معمر الله سے تم ہوگی جب حالف' ایمون الله نا ایمون الله '' وینی الله کی برکت کی قتم ہے ہیں ہے گفارہ واجب ہے کیونکہ اس سے تم اٹھانا ہمی کہ جب اس سے کفارہ واجب ہے کیونکہ اس سے تم اٹھانا ہمی ہوگئی اور اس کے غیر دونوں میں استعال ہوتی ہولیکن غیر اللہ میں استعال ہوتی ہولیکن غیر اللہ میں استعال نے جو اللہ میں استعال زیادہ ہوتو اس کے ساتھ منہ ہوگی۔

<sup>● ... . .</sup> کلام الله کی شم یعنی جوالله کی صفت ہے وہ تمین ہے: البدائع ۳ / ۱۳ هو حذه ب ابی حنیفه و صاحبیه صاحب الدرفر باتے ہیں: کلام الله کی شم کا تعلق عرف سے ہے کیونکہ کلام مشترک صفت ہے اور عرف کا اختبار مشترک صفات میں ہے الدر ۳ / ۵۱ ر ۵۱ ر ۵۱ ر ساله تعالیٰ کا ہمیں مکلف بنانا ہے۔ البدائع ۳ / ۲ ، فتح القدیر ۳ / ۲ ، ۱ ، فتاوی هندیه ۳ / ۲ ۹ را دسر ۳ / ۱ المعنی ۸ / ۲۹ ۲ ، ۲۹ ۷ المهذب ۱ ۲۷ ساله کا میں الفقهیة صر ۵۰ / ۱ ۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ اللہ تعالی کے علم ، رحمت ، کلام ، غضب ، ناراضگی یااس کی رضا کی شم تو یقیم ندہوگی ، کیونکہ ان اشیاء سے ان کے آٹار مراد ہیں مثلاً حالف کے : اللہ تعالی کے علم ، رحمت ، کلام ، غضب ، ناراضگی یااس کی رضا کی شم تو یقیم ندہوگی ، کیونکہ ان اشیاء سے ان کے آٹار مراد ہیں خدید خود مثلاً علم سے معلوم مراد ہے رحمت سے جنت مراد ہے ۔ ارشاد ربانی ہے : (اللہ کی رحمت میں وہ بمیشد ہیں گے ) ۔ آل بمران ۱۰۷/۳ فضم ہوجائے فضب اور ناراضگی سے مرادان کا اثر ہے یعنی عذا ب اور مزانہ کہ میصفت خود ، لہذا اس سے حالف ندہوگا البت اگر نیت کرے تو تشم ہوجائے گی ، ای طرح اللہ کے علم کے ساتھ قسم عربوں میں معروف نہیں ہے لہذا نیت کے بغیر قسم نہ ہوگی ۔ خلاصہ بیہ ہے : کہ اعتبار عرف پر ہے ، جس کو عرف اور دور واج میں قسم سمجھا جا تا ہو وہ قسم ہے ور نہیں ۔ شافی اور ضبلی حضرات فرما ہے ہیں : اللہ کے کلام ، علم اور قدرت کے ماتھ قسم مے یعنی آپ ہو ہماری لغز شوں کو جانے ہیں اور کہا جا تا ہے : '' اللہ تعالیٰ کی قدرت کود کھ' ' یعنی مقدور کو ۔

حق الله كی شم ..... ما كی صنبی اور شیح قول شوافع كا به كرحق الله كی شم منعقد موگی جس كا كفاره دیا جائے گا كيونكه حق الله تعالی كا نام به يالله كی صفت مراد به كيونكه الله كے حقوق ميں جن كے وہ مستحق ميں مثال باقی رہنا ،عظمت ، جلال اور عزت تو '' حق '' كی شم ایسے ہی ہے بہ يالله كی تقدرت كی شم الله الله عیں حنی مسلک مختلف ہے : صاحبین اور ایک روایت ابو یوسف رحمة الله علیہ كی ہم يمين نه موگی كيونكه طاعات الله كے حقوق ميں جس طرح به بات جلد بهرة تی ہے شرعاً اور عرفاً لهذا به غير الله كی شم ہے۔ اور انہوں نے فرما يا اگر '' حق كی شم'' كہتو كيمين به وگی كيونكه حق الله كے ساء ميں سے ہے۔ ارشادر بانی ہے :

"أوروه جانتے ہیں بے شک اللہ حق مبین ہے''۔النور ۲۵/۲۳

توجب الف لام كے ساتھ معرف ذكركيا جائے تو الله تعالى مراد ہوں گے اوراس كى حلف متعارف ہے تا ہم جب الف لام كے بغير كره ہوتو ميمفعول مطلق ہوگا فعل مقدر كا گوياس نے يوں كہا" يفعل بيں ضرور كروں گا تواس سے مرادوعد ہے تحقیق پختگی ہوگی پس هئا صدقا كی طرح ہے اوراس بين قتم كامعنی بالكل نہيں اورامام ابو يوسف رحمة الله عليه كی دوسرى روايت بيہ كدالله كے حق كى قتم يمين ہے كونكه حق الله كی صفات ميں ہے ہوئكہ قت الله كی مقارف ہے لہذا اس سے ہے يعنی الله كی حقیقت يعنی اس كی ذات كا ثابت وموجود ہونا گويايوں كہا" الله برحق كی قتم "اوراس مے متعارف ہے لہذا اس سے يمين ہونا واجب ہے كہي رائے باتی ائم كرام كی ہے جسے ہم نے پہيان ليا۔

''عبد الله'' كُتُم بھى يمين ہے اور كفارہ كاسب ہے كونكه اس خص نے الله تعالى كى صفات ميں سے ايك صفت كي شم اٹھائى ہے جيتے۔ الله '' تو الله يا ايسن الله'' تو الله عليه فرماتے ہيں اگر اس نے شم كی نیت كی تو ہوگی ور نہيں اگر اس نے '' ايسم الله يا ايسمن الله'' تو

.الفقه الاسلامى وادلته ..... جلمد چبارم........ باب الايمان

جمہورے مال میمین ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بال اگرنیت ہوتو قتم ہے در نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ ۳

''اقسمہ بالله''جیسے الفاظ سے تیم اٹھانا اگر حالف نے''اقسمہ باللہ یا احلف بالله اشہد بالله ، اعزمہ بالله میں ایا کروں گا'' کہاتو یقیم ہے نیت کرے یا نہ کر نے نی اور خبلی حضرات کے قول پر اور شوافع کا مطلق ہونے کی صورت میں ضیح قول یہی ہے۔ مالکی حضرات فرماتے ہیں تھی متبدر مانے کہ معظرات فرماتے ہیں تھی میں مقدر مانے کہ معظرات فرماتے ہیں تا ہے۔ اسلام کے ساتھ تیم ہوجائے کی دیل اوگوں کا عرف اور ان کی عادت واستعال ہے۔ اسٹاور مانی ہے:
ارشادر مانی ہے:

وہ دونوں اللہ کی شم کھاتے ہیں۔انہ ندہ ۱۰۲

انہوں نے اللہ کی شم اٹھائی۔الانعہ ١٠٩٠١

اس پر بیرمسئلے بھی دلالت کرتا ہے کہا گرحالف نے قسم یا حلف کے بغیر لفظا 'بابندا ' بہتو جسی بنین : و گی فعل کو بغیر قسم اس لئے ہے کہ فعل مقدر ہے کیونکہ'' با ما'فعل مقدر ہے متعلق ہوتا ہے تو جب فعل َ بنائہ ہو اور مقدرہ ''فظ کیا تو بطر بین اول حکم ثابت ہوگا یہی حکم ہے اگرفعل کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا اور 'با' میں نے ابتہ کی شما ٹھ ٹی '' تو بھی پیس بوئی۔

نیزارشادربانی ہے'' جبانہوں نے قتم اٹھائی کہاں کومبح کے وقت کاٹ دیں گے۔(انتلم ۱۸ ،۔۱) یباں بھی'' اللہ'' کالفظنیس ہے۔ فرمایا'' جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ انہوں نے اپنی قسموں کوڈھال ہے۔' (المنافقون ۱/۱۷) تواللہ تعالیٰ نے اس کو پمین کانام دیا۔

مالکی حضرات ایسافر مائے ہیں جس طرح ان کا قول مقسم بہ کے ذکر کے دفت ہے بیامام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے۔احناف امام زفر کا قول بیہ ہے کداگر '' یہ مدین باللہ'' کی نیت ہوتو نمیین ہوگی ور نہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی قسم دونوں کا حمال

<sup>● ....</sup> مغى المحتاج ٣ ص ٣٢٣ المهذب ٢ ص ١٣١ المغنى (٢٣١/٨)

ب بردور ہے بردور ہے ہور کے جائے ہوں میں سے بیار کی ہے۔ ای مثلا القدیمت رہم طالب کی ہم تو بغیراختلاف کے بیا یک ہی ہم مسلم بدکا دھ ان ''اگر حالف نے برائی القد اور القد کی ہم ہوگی۔اگر صرف عطف کے ساتھ دھر ایا مثلا '' القد اور القد کی ہم '' یا القد اور حمٰن کی ہم '' میں ایسانہیں کروں گا تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مستمین کی دوروایتوں میں ہے رائی روایت میں دہشمین بول گی کیونکہ ایک ہشم بودوسر بی مطف نیا بیاجائے تو دوسرا پہلے کاغیر ہوتا ہے کیونکہ معطوف معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے تو ہر ایک الگ تشم ہوگی لیکن اگر دوسرے کا عطف نیا کیا جائے تو دوسرا صفت ہوگا۔امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرمات بیں اور یہی امام اعظم رحمۃ القد علیہ کی دونوں معورتوں میں کیونکہ حرف عطف بھی استیناف اور بھی فرمات بیں اور یہی امام اعظم رحمۃ القد علیہ کی دونوں معورتوں میں کیونکہ حرف عطف بھی استیناف اور بھی معمورت کے لئے استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے :

" فلال مالم اورزاہداور آن اور بہادر' تو اس میں عطف اورصفت دونوں کا حتمال ہے لبنداشک کے ساتھ دوسری قسم ثابت نہ ہوگی۔ ● جس خبر پرفسم اٹھا کی اس کا تکر ار ۔ اگر حالف نے اس کام کودھرایا جس پروقسم اٹھا رہائے مثلاً کہا اللہ کی قسم میں ایسانہیں کروں گا اس کا تخدا اس سے بات نہیں کروں گا ، تو حنفیوں کے ہاں اس صورت میں ایسانہیں کروں گا بخدا اس سے بات نہیں کروں گا ، تو حنفیوں کے ہاں اس صورت میں دوفسمیں بول گی البت اگر دوسرے کا م سے پہلے ہی کی خبر کا ارادہ : وتو ایک قسم ہوگی۔

اللہ تعالی کی فتیم کنا یہ ہے ساتھ آئر کی انہان نے اسلام سے نکلنے کی فتیم اٹھائی مثلاً کہے: اگر میں نے ایسا کیا تو یہودی بیسائی ،آگ پرست یا سلام یا رسول اللہ یا قرآن سے بری بول یا کافر بول (نعوذ باللہ )یا میں غیراللہ کی عبادت کرول گا یاصلیب کی عبادت کرول گایا اس کے علاؤہ کوئی بات جس کا مقیدہ رکھنا کفر بوتو اس طرح کے الفاظ میں ہمارے فقہاء کرام رحمة اللہ علیم کا ختاہ فی سے

حضرات حنفیہ نے فرمایا اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہے کہ چتم ہموگی جو کفار دکو واجب کرے گی اگر اس نے وہ کام جس پر شم اٹھائی تھی کرلیا تو ہیونکہ حضور صلی اللہ عابیہ وہ کم سے تو ت ہے آئے تک بغیر کئی ہے گئی ہے کوگ ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائے آئے ہے ہیں اور بیسم نہ ہوتی تو ان میں روائی نہ ہوتا کیونکہ فقسم ہے آگر چہ اس میں کنامہ کی وجہ جھڑ ہیں روائی نہ ہوتا کیونکہ وہ تھے ہیں اللہ تعالی ہے اللہ کی تھے ہوا ان م ہے کہ میں ایٹ کیا ہے ہے حظیم کعبہ کو ماروں ہے تو یہ جملہ ان کے عرف میں صدقہ کی نذر ہے اس میں بھی نہ یہ ہے کہ بیس کیونکہ اللہ تعالی کے نام اور ہے آئر چہ اس میں بھی نہ یہ ہوئے اور ہے تھی اور ہے تھی اور ہے تھی گئاہ ہے اس کا تلفظ حرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس

السر معنى المحتاج س معنى الشدر ص ١٣ الدردير ص ١٣٠ معنى المحتاج ص ٣٢٣ المعنى المحتاج ص ٣٢٣ المعنى المحتاج ص ٣٢٣ المعنى المحتاج ص ٣٢٠ معنى المحتاج ص ٣٢٣ الطبعة القديمة. ١٢٠ معنى المحتود من ١٣٠ معنى المحتود من ١٣٠ معنى المحتود من ١٣٠ معنى المحتود من ١٠٠ معنى المحتود من ١٠٠ معنى المحتود من ١٠٠ معنى المحتود من المحتود المحتود من المحتود من المحتود من المحتود من المحتود من المحتود ال

نے اپن قتم سے محلوف علیہ کام سے اینے آپ کو دورر کھنے کا ارادہ کیالیکن اگر اس کا ارادہ ہوکہ اگر اس نے میکام کیا تو وہ یہودیت وغیرہ پر راضی ہےتو اس وقت کا فرہو جائے گا اُگراس نے ارادہ کا پیۃ نہ ہوتو اس کے تفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا جیسا کہ شوافع نے اس کوتر جیح دی ہے۔ 🌓 اس قول کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جوحفرت بریدہ رضی اللہ تغالی عنہ نے روایت کی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی کہ وہ اسلام سے بری ہے، تو اگر وہ جھوٹا تھا تو وہ ایسائی ہے جیسااس نے کہااور اگر وہ سچا ہے تو بھی اسلام کی طرف سالم واپس نہیں اوٹا۔ یاں صورت میں ہے جب میں کو مستقبل کی طرف منسوب کرے اگراس نے قتم کی نسبت ماضی کی طرف کی '' مثلا کہا: کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتو میں یہودی یا عیسائی ہوں' اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہوتو یہ یمین غموس ہے اس میں جمہور فقہاء کے نز دیک کفارہ نہیں ہے جبیہا کہ پہلے واضح ہوگیا لیکن کیاا*ں ب*ات ہے وہ کافر ہوگیا؟حنفی مشائخ کاا*س میں ا* نتلاف ہے۔ صحیح تول وہ ہے جس کوحا کم شہید نے امام ابو پوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ کافر نہ ہوگا کیونکہ اس نے نہ کفر کا ارادہ کیانہ ہی اس کاعقیدہ رکھا بلکصرف اپنے کلام کی تصدیق اور ترویج کے لئے ایسا کیا۔ای طرح کافزنبیں ہوگا میچے قول کے مطابق جب یوں کہے:اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے' حالا نکہاس نے ایسانہیں کیا تون يقال مين و ار موها سيان ومعلوم مويه جمله كفريه ب ، كيونكه كفريراقد ام كرنا كفركوا ختيار كرنا بهج كفر ب ب ا سے مال میں سی شے کے حرام کرنے کی قشم ..... حنی اور حنبلی فر ماتے ہیں اگر حالف نے کہا'' حلال مجھ پرحرام ہے''یایہ چیز مجھ پرحرام ےاگر میں نے ایسا کیا، پھراس نے ایسا کرلیاتوا ہےاختیار ہے یاحرام کردہ چیز حچھوڑ دے یا کفارہ دے۔ مالکی اور شافعی حضرات فر ماتے ہیں:'' سی فتمنیس ہےاور کفارہ بھی نہیں کیونکہ شروع کو بدلنے کااس نے ارادہ کیالبذااس کاارادہ انعو ہے راجح پہلی رائے ہے کیونکہ ارشادر بانی ہے:اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کی ہیں .....اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کوتم پرلازم کیا ہے۔ اتحریم ۱/۲۸ کیافتھم اٹھانے والے کی نیت کے اعتبار سے ہوگی یافتھم دلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے.....فقہاء کا اتفاق ہے کہ دعووں میں قتم دلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے البتہ وعدوں میں قتم میں بعض نے حالف اور بعض نے مستحلف کی نیت کا اعتبار کیا ہے۔ مالکی حضرات نے تو صرف مستحلف کی نیت ہی کا عتبار کیا ہے حالف کی نیت غیر معتبر ہے کیونکہ مستحلف نے گویا یوسم اپنے حق کے عوض قبول کی ہے اوراس لئے بھی کہ حدیث پاک میں ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' قشم مستحلف کی نیت پر ہے''اور ایک روایت میں ہے'' آپ کی قشم اس پر ہوگی جس پر آپ کا مقابل آپ کی تصدیق کرے آپ کو سیا جائے''۔ . ابہتہ حنفیوں نے امام ابوحنیفہ رحمنہ اللہ علیہ کی روایت میں تفصیل کی ہے کہ اگر حالف مظلوم ہوتوقتیم اس کی نیت پر ہوگی کیونکہ وہ اپنی قتیم سے

ا پناحق لے رہا ہے لبندا گناہ نہ ہوگا اگر چداس نے اپنے کلام کاغیر مرادلیا ہے۔ اگر حالف ظالم ہے تو نیت مستحلف پرشم ہوگی ، کیونکہ اس وقت وہ گنهگار ہوگا اگراس نے ظاہر کے خلاف نیت کی۔خلاصہ بیہ سے کہ اصل میں نیت مستحلف کی معتبر ہے البیتہ اگرفتم طلاق ، یا آزادی وغیرہ کی ہوتو حالف کی نیت معتر ہے جب کہوہ ظاہر کے خلاف مرادنہ لے رہا ہو حالف ظالم ہویا مظلوم ہو۔ اس طرح اگر قتم اللہ تعالیٰ کی ہواور حالف مظلوم ہوتو حالف کی نیت کا عتبار ہوگا۔ ظالم وہ ہے جوا پی قتم سے دوسرے کاحق باطل کررہا ہو۔

صبلی<صرات امام ابوحنفیدرحمة الله علیہ ہے متفق ہیں ہیں جس نے قتم تاویل کے ساتھ اٹھائی یعنی ظاہر کے خلاف احتال رکھنے والامعنی مراد لیا تو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی نیت درست ہے ظالم ہونے کی صورت میں درست نہیں ۔ شوافع نے فر مایا کہ تم میں صرف حالف کی نیت کا عتبار ہے کیونکہ تم سے وہ معنی مقصود ہے جو حالف کے فس کے ساتھ قائم ہوظا ہر لفظ کا اعتبار نہیں ہے۔

• ....بداية المجتهد ص ٣٠٣ جلد نمبر ١ ـ البدائع ٢٠٠٣ ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم ١/١، مغنى المحتاج ٣٢١/٣ المغنى ٧/٢٢، ٤٢٣، الشرح الكبير للدردير وحاشيه الدسوقي ١٣٩/٢ القوانين الفقهية ص ١٦٢ الفوائد البهيه في القواعد الفقهيه للشيخ محمود حمزه ص ٣٥. .الفقه الاسلامي وادلته .....جلد جهارم........ باب الايمان

غیراللّد کی شم صورة اور معنی کیجنی مخلوق کی قتم ..... جب انسان غیراللّه کی قتم اٹھائے جیسے اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام، ملا تکہ، تعبہ، نماز، روزہ، حج وغیرہ کی یا کہے مجھ پراللّه کی ناراضگی اوراس کاعذاب یاباپ، مال، میٹے یاصحابہ کرام علیہم الرضوان، یا آسان وزمین، سورج، چاند ستاروں وغیرہ کی قتم اٹھائے یا آپ کی زندگی، عمر، جس نے یاحق کی قتم اٹھائے تو بالا جماع یقتم نہیں ہے اورادی کرنا ناپندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں: میں ڈرتا ہوں کہ بیگناہ ہوگا تا ہم کفارہ نہیں ہے کیونکہ غیراللّه کی تم اٹھائی ہواورلوگ اگر چہ آباء وغیرہ کی قتم اٹھائے ہیں کین شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور سلی اللّه علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا: تم ایخ آباء اور بتوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جس نے قسم اٹھائی ہووہ اللّه تعالیٰ کی اٹھائے یا جھوڑ دے جس نے غیراللّہ کی تم اٹھائی اس نے شرک کیا نیز اس طرح کی قتم جس کی قتم اٹھائی جا سے کی تعظیم کے لئے ہاور اس طرح کی تعظیم کی مستحق اللّہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

''صورۃ غیراللّٰہ کی شم کیکن معنی اور کنامیہ کے اعتبار سے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہی تئم ہؤ'وہ الیم قسمیں ہیں جواللّٰہ تعالیٰ کے قرب والی عبادات کے

مثلاطلاق، غلام کی آزادی، مکه تک پیدل جانا، روزه اورصد قے وغیرہ کی تیم۔ پیٹر طاور جزاء کے ذکر کرنے کے ساتھ ہوگا اوراس وجہ سے کہوہ شرط کے حاصل کرنے سے روکتا ہے اور تیم پوری کرنے کا باعث ہے کین اللہ تعالی کے ذکر کی طرح ہوگیا ہے تیم ان ہوا ادام نہ متلی متنہی ملہ مہملہ کلما میں سے کوئی ایک حرف شرط استعال کرنے کے ساتھ ہوگا۔ مثلاً اپنی بیوی سے کہے '' اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو خطلات یا جب شرط کے حروف ہیں بس جب شرط کے خصطلات یا جائے گا طلاق ہوجائے گی ، کیونکہ پیٹر ط کے حروف ہیں بس جب شرط یائی جائے گی وہ اپنی تیم میں جانت ہوجائے گا اگر اس کا داخل ہونا دوبارہ ہوجائے تو دوبارہ طلاق نہ پڑے گی کیونکہ بیحروف تکر ارکا تقاضا نہیں کرتے۔ اس کا تھم یہ سے کہ جس چیز کی قشم اٹھائی اس کونا فذکر نالازم ہے اس میں کفارہ نہیں ہے۔

اگرا بی بیوی کو بوں کہا" تو جب بھی اس گھر میں داخل ہوئی تو تخفی طلاق ہے" تو دخول دار کے ساتھ جانٹ ہوجائے گا اگر دخول دار کرر ہوتو طلاق بھی کمرر ہوگی ، لہذا ہر مرتبدا یک طلاق ہوگی ۔ کیونکہ" کی لفظ فعل کا تکرار چاہتا ہا اور وہ" دخول "فعل پر داخل ہے ۔ بیاس صورت میں ہے جب دخول دار اس نکاح میں مکرر ہو۔ اگر اس کو تین طلاقیں ہوجا نمیں پھر دوسری جگد وہ نکاح کرے پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹے اور اسی گھر میں داخل ہوجائے تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاہ تمام خفیوں کے ہاں طلاق نہ ہوگی کیونکہ جزاء کامحل فوت ہوگیا ہے۔ اگر کہا" جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے ، پھرا یک عورت سے شادی کی تو طلاق ہوجائے گی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے پھر دوبارہ اگراس عورت سے شادی کی تو طلاق نہ وگی کیونکہ طلاق نہ ہوگی کیونکہ طلاق نہ ہوگی کیونکہ طلاق نے دواج پر موقوف ہے۔

تعلیق بالشرط کے علاوہ کیونکہ اس نے طلاق ایسی عورت پرواقع کی ہے جس نے وہ شادی کرے اور نکاح سے وہ اس کی بیوی کہلائے۔ اگر دوسری عورت سے نکاح کیا اس کوبھی طلاق ہوجائے گی کیونکہ'' کل'' کا لفظ اساء کے عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی جوبھی عورت نام کے ساتھ متصف بواور'' کل''افعال کے عموم و تکرار کا فائدنہیں دیتا۔

 الفقد الاسلامی وادلتہ سبجلد چہارم۔۔۔۔۔ بابالا یمان کو اسلامی وادلتہ سبجلد چہارم۔۔۔۔ بابالا یمان السلامی وادلتہ سبجلد چہارم۔۔۔۔ بابالا یمان السلامی وادلتہ سبجلد چہارم سے میں دونوں گھر وں میں ترتیب اورا یک دوسرے کے بعد بغیر مہلت کے داخل ہونا شرط ہے۔ اس طرح'' فیسے ''کے ساتھ عطف میں بھی دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً کہا: اگر تو اس گھر میں داخل ہوئو کچھ وقفہ کے بعد دوسرے ہے تو طلاق واقع ہوگی جب دونوں گھر وں میں ترتیب اور مہلت کے ساتھ داخل ہوئی کی پہلے ایک گھر میں داخل ہوئی فرق نہیں آتا چاہے حرف عطف میں داخل ہوئی وزیر کے کے ساتھ داخل کے ساتھ جیے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی وراس گھر میں داخل ہوئی واراس گھر میں داخل ہوئی واو، ف کہ یاشھ کے ساتھ یہی تکم ہے۔

۔ اگراس نے کہا'' قسمیں مجھےلازم ہیں'' تو مالکیہ کے ہاں اس صورت میں عرف مراد ہے اور بعض علاقوں میں اس سے مراد تمین طلاقیں ہوتی ہیں لبذالازم ہوجا کیں گی۔

قسموں کا ایک یا دومجلسوں میں دوہرانا .....اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا پھرای مجلس یا دوسری میں یہی قسم دھرائی یا اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تھجے طلاق ہے پھر تھوڑی دیر بعد یہی جملہ دھرایا ،تو یہاں تین احتمال ہیں۔

یں۔ (الف).....یا دوسرے جملے سے کوئی نیت نہیں یا دوسر ہے جملے سے شدت پیدا کرنی ہے یا دوسر سے جملے سے پہلا والا ہی مراد ہے۔اگر کوئی نیت نہ ہوتو بیدو قسمیں ہیں یہاں تک کداگر اس نے گفتگو کرلی تو دو کفار سے لازم ہوں گے اور طلاق کی صورت میں دوطلاقیں ہوں گی اگر شرط یائی جائے۔ ●

(ح) .....اگردوسرے جیلے سے پہلا ہی مراد ہے تو ایک قسم ہوگی کیونکہ اس صورت میں تکرار کی نیت کی ہے اور تاکید کے لئے عرف میں اس طرح استعال ہوتا ہے لیکن طلاق کے مسئلے میں عدالتی کاروائی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تاہم فتو کی کی رو سے اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کا کلام قسم کے دھرانے میں ظاہر ہے تو ظاہر کے خلاف نیت کرے گا تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاطے کے اعتبار سے اس کی بات مانی جائے گی۔ مالکی حضرات نے احناف رحمۃ الله علیہ می طرح فرمایا ہے کہ جب ایک چیز پر کئی مرتبہ ہم اٹھائے تو کئی قسمیں ہوں گی اور ہر تم کا کفارہ ہوگا البتہ اگر تاکیدوغیرہ کی نیت کر ہے تو ایک قسم ہوگی۔ صنبلی حضرات فرماتے ہیں: اگر ایک شے پر قسم کو دھرایا مشئل اللہ کی تسم میں قریش سے جنگ کروں گا اور پھر قسم تو ٹر مسئل اللہ کی تسمیں ہوں گی اور ہر تھا کہ دونا قبل ہونا قبل ہونا تھی میں قریش سے جنگ کروں گا اور پھر قسم تو ٹر میں گارہ ہوگا۔ اللہ کی قسم وں گی اور ہر سے جنگ کروں گا اللہ کی طرح ہے۔

دی تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہونا قبل ہونا قسموں کے متعدد ہونے کا سب ہے یا گنتی اور عدر میں ایک ہونا قبل ہونا قسموں کے متعدد ہونے کا سب ہے یا گنتی اور عدر میں ایک ہونے کا اعتبار کی تعرف کو ایک ہونے کا اعتبار کیاں ایک بی کفارہ ہے اس مسئلہ میں کو ذکہ جنس ایک ہی ہی ہی ہوتے ہیں کیا تو ان کے باں ایک بی کفارہ ہے اس مسئلہ میں کو ذکہ جنس ایک ہی ہی ہوتے کیا تو تال سے جب میکرر ہواور جس نے جنس کے الگ ہونے کا اعتبار کیا تو ان کے باں ایک بی کھوں کو خلاص کے کا سب ہی ہی ہوتے کیا تو تال کے باں ایک بی کفارہ ہواں کے میاں ایک بی کو خلاص کا سب ہی ہوتے کیا تھیں کو کی کو تی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا تھیں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

البدائع ص ۱۰ الفتاوى الهندية: ۵۳/۲، تحفة الفقهاء ۳۲۲/۲ ومابعدها. المغنى ۵/۸ • ۵. المهذب ۱۳۱/۲
 مغنى المحتاج ۳۲۳/۳.

البتة آزاد ہونا شرطنیس لَبذاغلام کی قتم بھی درست ہے اور غلامی کی حالت میں وہ صرف روزوں کا کفارہ ادا کرسکتا ہے اسی طرح حنفیوں اور مالکیوں کے ہاں اپنے اختیار سے قتم اٹھانا بھی شرطنہیں لہذا جس پر جرکیا جائے اس کی قتم بھی درست ہے کیونکہ ان تصرفات میں سے ہے جو فتح کا اختال نہیں رکھتے لہذا جرفتم میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا جس طرح طلاق نذروغیرہ میں۔

امام شافعی واحد بن خنبل رحمة الله علیفر ماتے ہیں کہ حالف کا مختار ہونا شرط ہے لہذا مکرہ (جس پر جرکیا جائے) کی متم منعقد نہ ہوگی کیونکہ حضور صلی الله علیہ وکا میں ہے جبور کیا جائے اس کی تم نہیں ہے ہوادر اس کے بھی کہ اس بات پر اس کو ناحق مجبور کیا گیا لہذا درست نہیں جس طرح کفر کا کلمہ زبردتی کہلوایا جائے جیسا کہ اس کا بیان قسم کی قسموں میں گزر چکا۔

جس چیز پرفتم اٹھائی جائے اس کی شرطیں .....امام ابوضیفہ ومحہ وزفر رحمہ اللہ کے ہاں جس چیز پرفتم اٹھائی جائے (محلوف علیہ)

کے لئے ایک بی شرط ہے کہ اس کا پایا جانا تمکن ہو € قتم کے وقت حقیقت میں پائی جائے اور شم کی باقی رہنے کی حالت میں بھی۔ یا آئندہ کی کام پرقسم اٹھانے اور شم کے باقی رہنے کہ بھی شرط ہے لہذا جس کا پایا جانا محال ہوائی کا کہ بقتم کے منعقد نہوگی اسی طرح آگروہ کا مشم کے بعد ایسا ہوجوائے کہ اس کا پایا جانا محال ہوتو قتم باقی نہ درہے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہااس بات پر شفق ہیں کہ شم منعقد ہونے کے لئے اس کام کا عادت کے اعتبارے پایا جانا ضروری نہیں البتہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد قدر نہوگی ہوں۔ کے بعد اس کو منعقد نہ ہوگی۔ یہ نہیں البتہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس کہ بیافتم کی مثالیں بعنی حقیقی محال کی مثالیں اور عادی محال کی مثالوں سے واضح ہوجائے گا اس کی بعض مثالیں قتم کی اقسام میں گزر چکی ہیں:

موجود پانی ہوئی تھی محال کی مثالیں اگر کوئی آدی ہے: '' بخد امیں اس برتن میں موجود پانی پوئی گا اور بعۃ چلا کہ اس میں پانی نہیں ہوت موجود پانی پوئی کا الہ علیہ علیہ والے ہاں منعقد نہ ہوگی کے نکہ ان کی مثالیں بیائی گئی لیعنی مضال میں ہوجود پانی کے بیٹ کا متصور ہونا ) اور امام ابو یوسف کے ہاں شم منعقد نہ ہوگی کیونکہ تم کے تحق کی شرط نہیں پائی گئی لیعنی مضال کی طرف موجود پانی کے پیٹ کا متصور ہونا اگرفتم اٹھانے والا جانتا ہو کہ برتن میں پانی نہیں تو میحال عادی ہے لہذا حقی آئی نہ متعالے کہ ہوجائے گ

 الفقہ الاسلامی وادلتہ سبطد چہارم۔۔۔۔۔۔ باب الا یمان سوائے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے بیافت السلامی وادلتہ سبطد چہارم ۔۔۔۔۔ باب الا یمان سوائے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے بیافت اس صورت میں بھی ہوگا جب قتم کو وقت کے ساتھ بیان کرے کہ بخدا میں آج اس برتن میں موجود پانی پیوں گااگر حالف نے کہا '' بخدا میں فلاں کو آل کروں گا' اور فلاں آ دمی مرجا تھالیکن حالف کو اس کے مرنے کی خبر نہیں تو ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وخر رحمۃ اللہ علیہ وزفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قتم منعقد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منعقد ہوگی۔ یہ اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا جب کوئی کے '' بخدا میں فلاں کا قرض کل اداکروں گا'' پھر اس دن اداکر دیایا صاحب قرض نے کل آنے سے پہلے ہی اس صاحب معاف کردیا تو طرفین وزفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حانث نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حانث ہوجائے گا۔ اس طرح شوہر نے طلاق کی قتم میں کہا :اگر میں یہ پانی آج نہ پئوں تو میری یوی کو طلاق ہے پھروہ دن ختم ہونے سے پہلے ہی پانی آخر اور ایا گیا تو طرفین وزفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا۔ گرادیا گیا تو طرفین وزفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوسے کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں حانث نہ ہوگا امام ابولیوں کی میں کی کو کا موال کی ہو کی ہوگا کی ہوگا کی میں کرفر کی کو کی ہوگا کی ہو کی کو کی کو کی کروں کو کرفر کو کر کو کرنے کی کی کروں کی کو کی کروں کو کروں کو کروں کو کروں کو کروں کی کو کروں کی کروں کو کر

دوسری قشم بعنی جو عادةً محال ہواس کی مثالیں ..... اگر کوئی ہے:''اللہ کی قشم میں آسان کو ضرور جھوؤں گا''' یا آسان پر چڑھون گا''اس پھرکوسونا بناؤں گا،اس کا تھم ہیہے کہ تینوں حنی ائمہ کے ہاں سوائے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے تسم منعقد ہوجائے گی۔

دلائل .....جال حقیقی پرامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے نے اپنے حانث ہونے کے گئے شرط لگائی کہ فہکورہ کا مقل، پانی پیناوغیرہ نہ پائے جا ہیں جب شرط پائی جائے تو حانث ہوجائے گا جس طرح محال عادی میں ہوتا ہے طرفین اورامام زفر رحمۃ الله علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قسم منعقد ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اور کفارہ اس لیے لازم ہوتا ہے کہ قسم توڑنے سے لازم ہونے والے گناہ کو چھپایا جائے پس جب اس قسم کو پورا کرناممکن ہی نہیں توقسم کے منعقد کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں اس لئے منعقد نہ ہوگی اس کے برخلاف جومحال عادی ہے اس میں قسم کا پورا کرناممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو آسمان پر چڑھنے کی قدرت عطافر مائیں جس طرح انہیا علیہم السلام کر اور فرشتوں کو یہ قدرت عطافر مائی ہے لیکن عادت کے اعتبار سے چونکہ وہ شخص عاجز ہے لہذاعاد ہ قسم کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے حانث ہوجائے گا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے محال عادی میں بھی نہ ہوگی ۔ محال عادی میں بھی نے جہور خفیوں نے بیا سے اس کہ کہ بھی چیز کی حقیقت اور عادت دونوں کی رعایت رکھنی جائے گا واور رہے تا تا ہو جائے گا ہی کہ کہا تا ہوگی ۔ محال عادت دونوں کی رعایت رکھنی جس میں خور کی حقیقت اور عادت دونوں کی رعایت کو بالکل کونوکر دینے ہے جس طرح کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔

کہ کی بھی چیز کی حقیقت اور عادت دونوں کی رعایت رکھنی تھی وہ الکر کونوکر دینے ہے جس طرح کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔

خلاصه ..... بیه به کدامام زفر رحمهٔ الله علیه نے محال حقیقی اور عادی دونوں کا ایک ہی تھم رکھا ہے کہ تم منعقد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف رحمة الله علیه نے دونوں کو برابر قرار دیا کہ تم منعقد ہوگی اور طرفین نے محال حقیقی میں قتم کوغیر منعقد اور محال عادی میں منعقد قرار دیے کر دونوں قسموں میں فرق کیا۔

باقی ائمہ کرام رحمة الله علیهم نے بھی محال عادی میں جمہور حفیوں کی رائے کی موافقت کی ہے البتہ محال عقلی میں امام شافعی رحمة الله علیه اور حنابله میں سے قاضی رحمة الله علیه امام ابو یوسف رحمة الله علیه کے ساتھ منتق ہیں جس طرح که امام مالک رحمة الله علیه اور ابوالخطاب عنبلی طرفین اور امام زفر رحمة الله علیه کے ساتھ ہیں اس سب کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔

قسم کے رکن کی شرط ..... جولفظ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ تم میں استعال ہووہ قسم بداور قسم علیہ ہے مرکب ہوتا ہے۔قسم برکی بحث تسم کے رکن کی شرط سے عنوان کے تحت ہو بھی ہے۔"قسم میں استناء 'جمہور فقہاء کرام نے شرط لگائی ہے کہ تم استناء سے خالی ہوئی چاہئے مثلاً "ناشاء اللّٰہ" اگر اللہ تعالی نے چاہ ، یا" ماشاء اللّٰہ" وغیرہ الفاظ نہ کے یا اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ظاہر ہوجائے یا اگر اس کے علاوہ دیکھوں یا اس کے علاوہ پند کروں یا کہ اگر اللہ تعالی نے میری مدفر مائی یا اگریہ بات اللہ تعالی کو پند ہویا اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ یا اس کے اس کے علاوہ پند کروں یا کہ اگر اللہ تعالی نے میری مدفر مائی یا اگریہ بات اللہ تعالی کو پند ہویا اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ یا اس کے آسان محتمد مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته مسجلد چهارم......بابالایمان کرنے کے ساتھ ملا کرکہا تواس کی قسم کے ساتھ ملا کرکہا تواس کی قسم نہ کرنے کے ساتھ ملا کرکہا تواس کی قسم نہ ہوگی یعنی استثناء کوتیم میں بالا تفاق دخل حاصل ہے البتہ اگر استثناء دیر سے کیا توقسم منعقد ہوجائے گی۔اس کی دلیل بیحدیث ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی اور انشاء اللہ کہا تو جائے بیس ہوگا اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ جس نے قسم اٹھائی اور استثناء کیا تواگر والدہ اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ جس نے قسم اٹھائی اور استثناء کیا تواگر چاہے تو چھوڑ دے اس حدیث میں میں حلف ف استثناء کی کالفظ دلالت کرتا ہے کہ استثناء تصل ہو ( کیونکہ ان تعقیب بلاتراخی کے لئے ہے)۔

استناء آگران شاء اللہ سے یا' الا'' ہے تو اس مے تیم کے غیر منعقد ہونے کے لئے ماکی حضرات نے تین شرطیں ذکر فر مائی ہیں اور وہ سے ہیں: کہلی شرط بیہ ہے کہ انشاء اللہ وغیرہ کا تلفظ زبان سے کیا جائے صرف اس کی نیت کافی نہیں ہے۔ دوسر کی شرط بیہ کہ انشاء اللہ وغیرہ کا تلفظ زبان سے کیا جائے صرف اس کی نیت کافی نہیں ہے۔ دوسر کی شرط بیہ کہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر تھوڑا ساوقفہ یا ددھانی یا سانس لینے یا آ واز کے تیم ہونے کی وجہ ہے ہوتو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسر کی شرط بیہ کہ استثناء سے مقصود تیم کوئی میں انباء متم کو پکا کرنا یا اللہ تعالی کے بیر دکرنا یا ان الفاظ سے ادب یا برکت حاصل کرنا ہوتو استثناء کے باوجود تیم ہوجائے گی تا ہم نذ راور منت میں انباء اللہ کہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی فقہاء کرام پہلی دو شرطوں میں ان حضرات کے ساتھ شفق ہیں۔ آگر حالف بیہ کے: ''اگر فلال چاہئی فرق نہیں پائی گئی اوراگر اس کی چاہت کا علم نہ ہواں وجہ سے کہ وہ موجو ذہیں یا پائل ہے یا فوت ہو چکا ہے تو قسم ختم ہوگئی کیونکہ شرطنیں پائی گئی اوراگر اس کی چاہت کا جاروہ جائے اور وہ چاہے تو حالف پروہ کام لازم ہوجائے گا۔

## چوتھی بحث .....وہ افعال اور کام جن پرتشم اٹھائی جاتی ہے

ال قتم کے احوال کا ذکر ہے۔ عام طور پر انسان ان کا موں پر قتم اٹھا تا ہے جواس کو اکثر پیش آتے ہیں۔ مثلاً کھانا، پینا گھر ہیں داخل ہونا، نگلنا، بیٹے ضا، سوار ہونا، کپڑے پہننا، گفتگو کرنا اور مارنا وغیرہ اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان افعال پر اپنے آپ کو ابھارا جائے یانفس کو ان سے روکا جائے تو اگر وہ اپنی قتم کے خلاف کر ہے تو حانث ہوگا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے مناسب ہے کہ اس بحث کو بینام دیا جائے۔" جن کاموں کالوگوں میں کثر ت سے پایا جانا ہے جن پر گفتگو گیارہ مقاصد میں ہوگا ان افعال کی قتم کے حالات کا بیان، ان مقاصد کو شروع کرنے سے پہلے فقہاء کرام رحم ہم اللہ کے اختلافی مسائل کو ثابت کرتا ہوں نیز وہ مسائل جن کے جاننے پر اصل مقاصد موقوف ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ کیا قتم میں کا مدار عرف پر ہے یا نیت پر یافتم کی لفظ پر؟ احناف فرماتے ہیں کہ قسمیں عرف اور عاد کے رواج پر بمنی ہیں نہ کہ نیت اور مقصد ہوگی کہ اصول حفیوں کے ہاں اکثر ہے کو کہ کہ حالف کا مقصد اس کے نزد کی متعارف معاملہ ہے لہذا اس کی قرض کے ساتھ مقید ہوگی یہی اصول حفیوں کے ہاں اکثر ہے اور بھی ان کے ہاں آکٹر والی مقتم دان کا مدار الفاظ پر بھی ہوتا ہے نہ کہ مقاصد پر سے اس کی غرض کے ساتھ مقید ہوگی یہی اصول حفیوں کے ہاں اکثر ہے اور بھی ان کے ہاں قسموں کا مدار الفاظ پر بھی ہوتا ہے نہ کہ مقاصد پر ۔ ف

شوافع حضرات فرماتے ہیں کو ممول کا تعلق لفظ کے صیغہ ہے ہے کیونکہ حقیقت زیادہ حق دارہے کہ اس کا ارادہ کیا جائے البتہ کسی چیز کی میت کرے تو اس کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کرے تو اس کی نیت کرے تو اس کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کرے تو اس کی نیت کرے تو اس کی نیت کی خواند کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی نیت کی خواند کی خواند کی خواند کی نیت کی خواند کی خو

● .....رواه الترمذى والنسانى وابن ماجه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه (راجع جامع الاصول ٢٩٨/ ١٢ نصب الراية السلام ٣٠٢/٣) وواه اصحاب السنن الاربعة (راجع، مجمع الزواند ١٨٢/٣) اللمام ص ٢٢٥، نيل الاوطار ٢١٩٨ سبل السلام ١٠٢/٣ والمرجعان السابقان. المماني المربعة (راجع، مجمع الزواند ١٨٢/٣) والمرجعان السابقان. المماني المربعة على المربعة الله عليه المربعة الله على المربعة الله على المربعة الله على المربعة الله على المائة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة الله المربعة المرب

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم چہارم.۔۔۔۔۔ باب الا ہمان کے فاظر کھا اس کے ہاں جہارم۔۔۔۔۔ باب الا ہمان کے فاظر کھا اس کے ہاں جانث نہ ہوگا اور جس نے لفظ کے لغوی معنی کی دلالت کالحاظ رکھا تو ان کے پیشخص جانث ہوگا اس طرح جس نے تتم الٹھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا اور اس نے چربی کھائی تو لفظ کی رعایت والوں کے ہاں جانث ہوگا دوسروں کے ہاں جانث نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر لغت کی دلالت کا اعتبار کرتے ہیں جب لغت ظاہر اور شامل ہواور بھی عرف کی اتباع کرتے ہیں جب عرف مشہور اور جامع ہو۔

امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مذہب کی مشہور روایت بیہ ہے : کہ وہ معاملات جن کاتعلق لوگوں سے نہیں ہے۔ 🗨 تو ان میں نبیت کا اعتبار <sub>۔</sub> ہوگا (یعنی دعود ل میں نبیت معتبر نہ ہوگی بلکہ اس میں قسم دلوانے والے کی نبیت معتبر ہے۔ )

اگرنیت نہ ہوتو قرینہ حالیہ کا اعتبار ہوگا اگر قرینہ بھی نہ ہوتو لوگوں کے ہاں اس لفظ سے جومراد ہواں کا اعتبار ہوگا اگر عرف بھی نہ ہوتو لغت کی دلالت کا اعتبار ہوگا اورا کی قول یہ ہے کہ نیت اور تئم کے سبب کا اعتبار ہوگا ہے جملا معانی میں مقام یا سیاق کا قرینہ کہا جاتا ہے اور نذرومنت میں انشاء اللہ وغیرہ کا استثناء مفید نہ ہوگا۔ رہی وہ قسمیں جن میں قمانے والے کے مطاف عدالتی فیصلہ ہوتا ہے تو فتو کی کے میدان میں ترتیب کے ساتھ ان شرائط کا اعتبار کیا جائے گا تواگر اس کے خلاف ہوتو اس میں صرف لفظ کی ہی رعایت کی جائے البتہ اس کی نیت کی تا ئیدا گرفتہ یا عرف سے ہوتو نیت معتبر ہوگی۔

امام ثاطبی رحمۃ الدعلیہ نے فربایا کہ امام مالک رحمۃ الدعلیہ کے ذہب میں دلیل کوعرف کی وجہ سے چیوڑ و یا جاتا ہے قانہوں نے قسموں کو عرف کی طرف کی طرف الدعلیہ ہے اگر چدالفاظ میں عرف کے خلاف معنی ہوجس طرح کسی نے قسم اٹھائی کہ گھر میں داخل نہ ہوگا تو مبحد میں داخل ہونے سے قسم نیڈو ئے گی کیونکہ عرف میں اس کو' بیت' بنہیں کہا جاتا۔ و حنبلی حضرات فرماتے ہیں کہ قسموں میں حالف کی نیت کا اعتبار ہے اگر وہ اپنی تسم اس کو تم کوائی طرف کھیرا جائے گا جا ہے اس کا مرادلیا ہوا معنی لفظ کے ظاہر کے موافق ہویا مخالف ہو۔ و کسے کیونکہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی ۔ واس نے نیت کی اگر اس کی کوئی بھی نیت نہ ہوتو اس سبب کی طرف لوٹیس گے جس نے اس کوشم کی اسبب گھرکی نفر ہوئی تو تسم اس گھر کے ساتھ خاص ہوگی اور اگر اس کی وجہ عورت ہے کہ اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور اس میں گھر کی وجہ سے لاتی واس نے ہین کی میہ بچائی ہے اور اس میں گھر کی وجہ سے لاتی جو اس کی میں دو ہوتو اس نے ہین کہ یہ بچائی ہے اور اس میں گھر کی وجہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ بچٹ گیارہ مسائل پر میں گھر کا کوئی دخل نہ ہوتو اس قسم کا تعلق عورت کے ساتھ دات گیا دارائی اس کے میں ہو ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ بچٹ گیارہ مسائل پر مشمل ہے:

ا: پہلامسکلہ: واقل ہونے پر سم اٹھانا ..... بیس شروع کرتا ہوں ان افعال ہے جن کے کرنے پر سم اٹھائی جاتی ہوئی سے ہا ہوں کے گرے بیں اور تقاضہ کرتے ہیں کہ اٹھائی ہوئی سم کوئم کیا گئی جائے کے ونکہ بیان اور تقاضہ کرتے ہیں کہ اٹھائی ہوئی سم کوئم کیا جائے کے ونکہ انسان خود یا کوئی اور کی جگہ میں واقل ہونے ہے رکا ہوا ہوتا ہے۔" دخول کا معنی" باہر سے اندر شقل ہونے کو دخول کہا جاتا ہے۔ اگر جائے کے ونکہ انسان خود یا کوئی اور کی جگہ میں واقل ہونے ہے رکا ہوا ہوتا ہے۔" دخول کا معنی" باہر سے اندر شقل ہونے کو دخول کہا جاتا ہے۔ اگر اسلام کے ون کا تعلق حقوق العباد وغیرہ سے ہواس میں مالف کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ ہو حدود ابن عبر فیم ص ۱۳۷ میں مالفتاوی الهندیه ۱۳۲۲ الدر المختار ۱۳۵۳ رسائل ابن عابدین ۱۲۹۱، ۱۳۹۱ معنی السلام و النظائو لا بن نجیم ص ۸۲ ، بدایة المجتهد ۱۸۳۱، ۴ میں ۱۲۱۔ ۵ رواہ البخاری و مسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عند ہم متواتر حدیث ہے میں حالہ کرام رضی اللہ تعالی عند ہم متواتر حدیث ہے میں حالہ کرام رضی اللہ تعالی عند ہم المحتاج میں المحدیث المتواتو للسید جعفو الکتانی ص ۱۔ ا

شوافع فرماتے ہیں کہا گر باہر سے جھت پر چڑھائے تو جانث نہ ہوگا کیونکہ جھت کولغت اور عرف میں گھر کے اندر شارنہیں کیا جاتا کیونکہ حصت ایک رکاوٹ ہے جو گھر کوگری ہمر دی وغیرہ سے بچاتی ہے لہذا یہ دیواروں کی طرح ہے۔

آگرگھر کے سائبان پر کھڑا ہوا تو اگر ان کے کھلنے کارخ گھر کی طرف ہو قائنہ ہوگا کیونکہ اس کی نسبت گھر کی طرف کی جاتی گئے کا حصہ ہوگا گروہ باہر کی طرف رخ ہوتو حانت نہ ہوگا۔ اگر دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوجائے تو آگر دروازہ بند ہونے کی صورت میں چوکھٹ باہر دہتی ہوتو حانث نہ ہوگا گراندر کی طرف ہوتو قتم ٹوٹ جائے گی کیونکہ دروازہ گھر میں شامل چیزوں پر بند کیا ہے نہ کہ گھر سے باہر کی چیزوں پر اگر گھر کی دہلیز گھر میں داخل ہواتو حنی شافعی حضرات کے اتفاق سے حانث ہے کیونکہ دہلیز گھر میں داخل ہے۔ اگر گھر کے دروازے کے چھیج میں داخل ہواتو حنی شائبان گھر سے خارج ہے۔ اگر حالف نے اپنی ایک ٹائگ گھر میں داخل کی اور دوسری داخل نہ کی تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا کے ویک کہ اس صورت میں داخل ہونا نہیں پایا گیا (یعنی ممل ختال ہونا) کیونکہ دخول بعض کا ہوا ہے اس طرح اگر سرداخل کرے اور قدموں کو داخل نہ کرے۔ ا

۔ اور کھلی جگہ تمارت کے گرنے کے بعد بھنی موجود ہے۔اگر تعمیر دوبارہ کردی گئی اور اس میں داخل ہوا تو حانث ہوگا خواہ لفظ دار نکرہ ہویا ۔ معرفہ ۞ شافعی اور مالکی حضرات فرماتے ہیں:اگر اس نے گھر کو تعین کیا تھا اور وہ گر گیا پھر خالی میدان رہایا اس میں کوئی دکان مسجد، باغ یا حمام وغیرہ بنادیا گیا اور وہ شخص اس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ اس سے" دار" کا لفظ ختم ہو چکا ہے پھر، مراس کی تعمیر نئے پھر وں اور سینٹ وغیرہ سے کی تو اس میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا۔

الفقد الاسلامی واداته ..... جلد چهارم...... ۱۸۵۰ میل و دانت بین میل چهارم..... بابالایمان کیونکده و اس گھر کاغیر ہے اوراگر کسی پرانی حالت پر تغییر کیا گیاتواس میں دوروایتیں ہیں جی میں داخل نہ ہوگا دوسری یہ کہ حانث نہ ہوگا۔ مسجد میں داخل نہ ہوگا اگر وہ گر کرصحراء ہوگئ پھر داخل ہواتو بھی حانث ہوگا کیونکہ وہ سجد ہے اگر چیتم برشدہ ہیں اوراگر معبد کی جیت پر گیاتو بھی حانث ہوگا کیونکہ وہ معبد ہے۔

بیت میں داخل نہ ہونے کی قسم .....اگرفتم اٹھائی کہ فلیٹ یا اس فلیٹ میں داخل نہ ہوں گا پھراس کے گرنے کے بعد داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ'' بیت''اس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے اور رات تو تقمیر شدہ میں گزاری جاتی ہے اس طرح بیت کا لفظ صرف تقمیر شدہ جیعت والی عمارت پر ہی بولا جاتا ہے۔'' خیصے میں داخل نہ ہونے کی قسم اٹھانا''اگرفتم اٹھائی کہ اس خیصے میں داخل نہ ہول گا اور وہ کسی جگہ میں لگایا گیا تھا پھرا کھاڑ کرکسی دوسری جگہ لگا دیا گیا پھر اس میں داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا کیونکہ قسم اس چیز کی ذات پر ہوتی ہے اور جگہ بدلنے سے اس کی ذات نہیں بدلی۔

د بوار پاستون سے ٹیک لگا کرنہ بیٹھنے کی قشم .....اگر قتم اٹھائی کہاں دیوار پاستون سے ٹیک لگا کرنہ بیٹھوں گا کچروہ دیوار پاستون گرگئے کچراس ملبے سے ان کوتعمیر کیا گیا کچروہ تحض بیٹھا تو جانث نہ ہوگا کیونکہ ئی چیز پرانی کاغیر ہے کیونکہ دیوار جب گرگئ تو اس کا نام ختم ہوگیا ای طرح ستون ہے۔

قلم، چاتو وغیرہ پرتشم اٹھانا.....اگرفتم اٹھائی کہ اس قلم ہے نہیں لکھوں گا پھرقلم توڑدیا کہ اس کی صورت بدل گئ پھرا ہے چھیل کر اس سے لکھا تو جانث نہ ہوگا کہ جب اس کوتوڑا تو اس پر سے قلم کانام ختم ہوگیا لہذات ہم باطل ہوگئی اس طرح اگر چاتو ، چھری یا تلوار پرتسم اٹھائی پھر اس کوتو ڑدیا اور دوبارہ بنایا تو بھی جانث نہ ہوگا کیونکہ توڑد دینے سے چیز کانام بدل جاتا ہے۔اگر حالف نے چاتو یا چھری کے دستہ کی جگہ دوسرالگا دیا تو جانث ہوگا کیونکہ اس کانام ختم نہیں ہوا صرف ترکیب کی صفت بدلی ہے۔

'' گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوئے کی قسم'' ......اگرفتم اٹھائی کہ اس گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوگا پھر دروازے کے علاوہ کسی جگہ سے داخل ہوا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ شرط یعنی دروازے سے داخل ہونانہیں پائی گئی۔اگراس گھر میں ایک اور درواز ہے ہا اور اس سے داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا کیونکہ قسم اس دروازے کی تھی جو بھی اس گھر کی طرف منسوب ہولہٰذا پر انا اور نیا دونوں برابر ہیں تاہم اگرفتم اٹھائی کے گھر کے دروازے ہے داخل نہ ہوگا تو جس دروازے ہے بھی داخل ہوجانث ہوگا البتۃ اگر اس نے کوئی خاص درواز ہمرادلیا تو فتو کی میں اس کی تصدیق کی جائے گی عدالتی فیصلے میں تصدیق نہ ہوگ ۔ •

کسی خاص آ دمی کے گھر میں داخل نہ ہونے کی قتم ......اگرفتم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوگا اور پھراس گھر میں داخل ہو جس میں وہ فلاں اور کوئی بھی رہتے ہیں تو فلاں شخص اس میں کرایہ پر رہتا ہوتو قتم ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر فلاں آ دمی اس گھر کے بعض حصہ کا مالک ہوتو بھی بیجانٹ ہوجائے گا۔ اگر وہ اس میں نہ رہتا ہوتو حانث نہ ہوگا کیونکہ گھر دو کی طرف منسوب کیا گیا ہے ملکیت کی اضافت کے ساتھ اور پورا گھر کسی ایک کا بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ حصہ کو گھر تو نہیں کہا جاتا۔ گھر کا مسئلہ اس صورت سے مختلف ہے جب قتم اٹھائی کہ فلال کی زمین کو کا شت نہیں کروں گا پھر ایسی زمین کا شت کی جو فلال اور کسی اور کے درمیان مشترک ہواس صورت میں جانث ہوگا کے ونکہ زمین کا ہر حصہ زمین کہلاتا ہے جبکہ گھر کا بعض گھر نہیں کہلاتا۔ مالکی حضرات اور شوافع کی بھی رائے روایت بیہ ہے۔ 🍎 جس نے قتم اٹھائی کہ ذلال نہیں ہوگا پھر داخل ہوائے گر ایک بھی تھا تو جائے گا کیونکہ اس پر داخل ہونے کی صورت پائی گئی ، لیکن آگر قسم اٹھائی کہ فلال کو سلام نہیں کروں گا پھر ایک بھی جس میں زید بھی تھا لیکن اس نے زید کا اسٹناء کیا تو حانث نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاہر روایت ہیں کہ دونات نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاہر روایت ہیں کہ دونات نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب رہے کہ حانث نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب ہیں ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب ہوگا ۔ اگر تو کیا تو خاب نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب نہ ہوگا ۔ اگر زید کا اسٹناء نہ کیا تو خاب نہ ہوگا ۔ اگر تو نے کے مسئلہ میں ہے۔

فلاں کے گھر میں داخل نہ ہونے کی شم .....اگر کسی نے قتم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوگااس کی کوئی خاص نیت نہ تھی پھر اس کے رہائش گھر کے صحن میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ صحن کو گھر نہیں کہاجا تا گھر تو وہ ہے جس میں رات گزاری جائے اور شحن میں رات نہیں گزاری جاتی اگراس نے نیت کی تو حانث ہوگا کیونکہ اس نے اپنے او پرزیادہ تختی کی ہے۔

گھر میں داخل نہ ہونا مگر صرف گزرتے ہوئے .....اگرفتم اٹھائی کہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا مگر صرف بطور راستے کے گزرتے ہوئے پھر داخل ہوا اور بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا توقتم نہ ٹوٹے گی کیونکہ وہ اپنی استثناء کر دہ صفت پر داخل ہوا ہے۔اگر کسی بیاری عیادت کے لئے اس گھر میں داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھنے کا ارادہ بھی تھا توقتم ٹوٹ گئی کیونکہ وہ اپنی استثنائی صفت کے علاوہ داخل ہوا۔اگر بیار کے پاس بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن اندرداخل ہونے کے بعد خیال آیا اور بیٹھ گیا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ صرف داخل ہونے سے تو حانث نہ ہوا تو پھر دخول پر باقی رہنا تو دخول نہیں ہے۔اگر اس محض نے اپنی اس استثناء سے '' مگر صرف بطور راستے کے گزرتے ہوئے'' پھر مرادلیا تھا کہ اس میں دوام اور بیشگی نہ ہوگی توصرف بیٹھنے سے قتم نہ ٹوٹے گی کیونکہ '' مارسیل 'اس کو کہا جاتا ہے جو دائی اور لسباقیا م نہ کرے۔

فلاں پرداخل نہ ہونے کی قتم .....اگر تم اٹھائی کہ فلاں پرداخل نہ ہوگا پھراس کے گھر میں اس پرداخل ہوا تو اگر گھر میں ہونے سے اس کے پاس جانے کی نیت تھی تو حانث ہوگا اگراس کا ارادہ نہ تھا تو حانث نہ ہوگا اس طرح اگر کسی اور کے گھر اس کے پاس گیا تو اگر میں جاتے ہوئے اس شخص پرداخل ہونے کی نیت نہ تھی تو حانث نہ ہوگا اس کے پاس داخل ہونے میں نیت کا اعتباراس لئے کیا گیا کہ انسان جب قتم اٹھا تا ہے کہ فلاں پرداخل نہ ہوگا تو اس کی وجہ اس شخص کی ہے اکرامی ہوتی ہے اور کسی کی تعظیم نہ کرنا اور ہے اکرامی کرنا ہے سرف نیت اور ارادہ

• ..... البدائع ص ٣٨، فتنح القدير ص ٣٣ المرجع السابق. المغنى ١٤٥٣/٨. مغنى المحتاج ٣٣٣/٣، الشرح الكبير ١٣٥/٢ وما بعدها البدائع ص ٣٩ الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم ....... باب الایمان ............. باب الایمان عندی موتا ہے۔

امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ساعہ سے اس کے خلاف قول ذکر کیا ہے: ایک شخص کے بارے میں فرمایا جس نے بیتم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے پاس گھر میں نہیں جاؤں گا، پھر گھر میں ایک مجمع کے پاس داخل ہواان میں وہ فلاں بھی تھا جس کافتم اٹھانے والے کو پہۃ نہ تھا تو بہ حانث ہوجائے گامحض داخل ہونے سے۔اس میں ابن ساعۃ رحمۃ اللہ علیہ نے نیت اور ارادہ کا اعتبار نہیں کیا۔

ان کی دلیل ہے ہے کہ اس نے حانث ہونے کی شرط فلاں کے پاس داخل ہونا بنائی جو کہ پائی گی اور حانث ہونے کے لئے حانث ہونے کی شرط کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کی نے سم اٹھائی کہ ذید ہے بات نہ کروں گا پھراس نے اس ہا بات کی اور اسے پیتہ نہ تھا کہ بیزید ہے ہیں حانث ہوگا لیکن خفی فد ہب میں فتو کی پہلے قول پر ہے۔ اگر حالف کو پیتہ ہے کہ ان لوگوں میں زید بھی ہے پھر وہ داخل ہوا ہس میں نیت فلاں کے علاوہ باتی لوگوں کی تھی تو دیا نئے حانث نہ ہوگا کیونکہ جب دوسروں کی نیت کی تو فلاں پر داخل نہ ہوالیکن قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگا کی ہوئے ہے۔ اگر اس کے پاس داخل ہو ہو جد میں یا خیمہ سائبان یا دہلیز میں تو حانث نہ ہوگا کی ہوئے ہے ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس داخل ہو ہو جد میں یا خیمہ میں داخل ہوا تو تب حانث ہوگا ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس خیمہ وغیرہ میں داخل ہوا تو تب حانث ہوا ہو جو بین میں تو حانث نہ ہوگا ہوا تو تب حانث شعوم اپنی دہائش گاہ میں تھا تو حانث نہ ہوگا کی ہوئے ہیں ادر اس معالمے پر مدار عرف اور رواح کا ہے۔ اگر وہ اس کے احاطہ میں گیا اور فلال شخص دیم ہائش ہوگا ہونے ہوگا گر اس کو دکھ لے ہوگا کہ اس مورت میں امور نے میں داخل ہونا ہائے گا ہونے ہائی میں تھا تو حانث نہ ہوگا گر اس کے باس داخل ہونا پایا گیا۔ اگر وہ اس کے باس داخل ہوں ہوئے ہیں۔ اگر حالف گھر میں داخل ہونا پایا گیا۔ اگر وہ اس کے باس داخل ہوں ہوئے ہیں۔ اگر حالف گھر میں داخل ہوائی کو نکہ اس میں نہ جو المیکن فلال میں میں داخل ہوائے ہوں کہ خوارت نے فرمایا:

جس نے قسم اٹھائی کہ'' فلال کے گھر داخل نہ ہوگا' نچراس کے کرایے والے گھر میں داخل ہوا تو جانث ہوگا جب کہ حفیوں اور صنبلیوں کے ہاں خانث نہ ہوگا اگر ملکیت والے گھر کی نمیت نہ کی ہو کیونکہ گھر رہنے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جس نے تسم اٹھائی کہ فلال کے گھر داخل نہ ہوگا بچراس کی ملکیت ختم ہوگئ بچر داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اگر اشارہ کر کے'' اس گھر میں'' کہا تھا تو جانث ہوگا اور شوافع فرماتے ہیں کہ صرف اس کے ملکیتی گھر میں ہی داخل ہونے سے جانث ہوگا کیونکہ نسبت مالک کی طرف ہے۔ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ کا انفاق ہے۔ ● کہ جس نے قسم اٹھائی کہ گھر میں واخل نہ ہوگا بچراس کواس میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے اور انکار ممکن نہ تھا تو جانث نہ ہوگا کیونکہ داخل ہونا۔ اس کی طرف سے نہیں یایا گیا اور نہ اس کی طرف سے منسوب ہوگا۔

ووسرا مقصد نکلنے برقشم اٹھانا ۔۔۔۔۔۔نکانا داخل ہونے کے خالف ہے یعنی اندر سے باہر منتقل ہونا پس نکلنے کے بعد تھہر نا لکانا نہیں ہے جس طرح داخل ہونے ہے بعد تھہر نا داخل ہونا نہیں ہے۔ نکلنا جس طرح علاقوں ، احاطوں اور گھروں سے ہوتا ہے اس طرح کیموں کشتیوں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ نکلنے کی تعریف پائی جاتی ہے جس طرح داخل ہونا۔ رہائٹی گھروں سے نکلنا یہ ہے کہ حالف اپنفس ،سامان اور عیال کو نکال دے جس طرح قسم اٹھائی کہ اس میں رہائش اختیار نہیں کرے گا اور علاقوں اور بستیوں سے نکلنا یہ ہے کہ حالف خود نکل جائے۔ اس کی بنیاد بھی عرف پر ہے اگر گھر سے نکلا اور اس کی بیوی بچے اور سامان اس میں ہوتو اس کو نکلنے والا شار نہیں کیا جائے گا اور جو شہر سے نکلے تو نکلنے والا شار ہوگا اگر چہ اس کا سامان اور بیوی ، بچے اس شہر میں ہوں۔ و یہی خد ہب حنا بلہ کا بھی ہے۔ پس نکلنے کی شم کا تقاضا ہے کہ اہل وعیال سے نکل جائے جس طرح رہائش رکھنے کو قسم میں ہے۔ جس نے تسم اٹھائی کہ اس علاقے سے نکلے گا تو اسکی قسم صرف اس کے نکلنے کو سسیت نکل جائے جس طرح رہائش رکھنے کو قسم میں ہے۔ جس نے تسم اٹھائی کہ اس علاقے سے نکلے گا تو اسکی قسم صرف اس کے نکلنے کو سے نکلے گا تو اسکی قسم صرف اس کے نکلے کو سسیت نکل جائے جس طرح رہائش رکھنے کو تسم میں ہے۔ جس نے تسم اٹھائی کہ اس علاقے سے نکلے گا تو اسکی قسم صرف اس کے نکلے کو سسیت نکل جائے جس طرح رہائش رکھنے کو تسم میں ہوں۔ جس نے تسم اٹھائی کہ اس علاقے سے نکلے گا تو اسکی قسم صرف اس کے نکلے کو سام

● البدائع ١/٣٠] القوانين الفقهية ص ١٦٢ المغنى ٧/٣٠٨ الشرح الكبير ١٥٣/٢ والبدائع ٣/٣٠، فتح القدير ٣٨ الدر المختار ٨٥/٣، الفتاوي الهندية ٢٩/٢، ٣٠. ١٠ المغنى ١٠٠٨. الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم ...... بابالا یمان شامل ہے حنابلہ کے ہاں کیونکہ گھر سے تو انسان دن میں کئی مرتبہ نکاتا ہے پس بظاہراس نے یہ نکانا مراز نہیں لیااور شہر سے نکانا اس کے برخلاف ہے۔ اور شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ اگر منتقل ہونے کی نیت ہے تم اٹھانے والاخود نکل جائے تو بھی نکانا پایا گیااگر چہاس کے اہل وعیال اس میں ہوں۔ ● حفی ندہب میں آنے والی گفتگومرتب ہوگ۔ ۞

گھرسے نکلنے پرشم .....اگر کسی نے اپنی ہیوی ہے کہا:اگر تو گھر نے کلی تو تجھے طلاق ہے بھروہ گھرسے حن تک نکلی تو تسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے وہی نیت کی ہے جس کااس کے الفاط میں احتمال ہے بینی اندر سے باہر آنا، نیز گھر احاطہ کا غیر ہے، کیونکہ '' بیت' ایک حیصت والی جگہ کو کہا جاتا ہے جب کہ'' احاط''' کمیا وَنڈ'' کئی گھر وں اور فلیٹوں کو شامل ہے اس طرح اگر کہا کہ فلال شخص تیرے گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق ہے، پھروہ خص صحن میں داخل ہوا گھر کے اندر نہیں گیا تو حانث نہ ہوگا۔ان دونوں مثالوں کا حکم مجہدین حضرات کے ذمانے کے عرف اور رواج پر مبنی ہے۔ بھروہ خص حین کے ہاں لفظ بیت'' گھر'' دار منزل''سب کو شامل ہے لہٰ ذادوسری مثال میں حانث ہوگا کہی میں نہیں۔

گھرسے نکلنے پر شم .....اگر کہا: تواس گھرنے کلی تو تجھے طلاق ہے تو وہ اس گھر ہے جس طرح بھی نکلے جس دروازے، جس جگہ سے خواہ دیوار پر سے نکلنا ۔.....اگر کہا: اگر تواس گھر کے درواز سے سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، تو جس درواز سے نکلے پرانے سے یاقتم کے بعد جو نیا بنایا ہے اس سے قتم ٹوٹ گئی کیونکہ شرط پائی گئی یعنی گھر سے نکلنا لیکن اگر دیوار پر سے یا حجیت سے یا دیوار میں سوراخ کر کے نکلی تو جانے نہ ہوگا کے ونکہ درواز خہیں ہے۔

اگراس نے اپی قتم میں دروازہ متعین کر دیا کہ'' اس دروازے سے نکلی'' تو حانث نہ ہوگا جب تک اس خاص دروازے سے نہ نکلے اگر دوسرے سے نکلے تو حانث نہ ہوگا کیونکہ بھی'' خاص'' کرنے سےکوئی مقصد ہوتا ہے۔ تواس کا اعتبار کیا جائے گا۔

کسی خاص کام کے لئے نکلنا ..... اگر کہا:" اگر تواس گھرنے کی مگر فلاں کام کے لئے تو تجھے طلاق ہے" پھروہ ایک مرتبہ اس کام کے لئے نکلی پھر کسی کام کے لئے نکلی تو حانث ہوجائے گا کیونکہ اس نے اس عورت پرتمام صورتوں میں نکلنامنع کردیا تھا سوائے اس خاص کام کے لئے نکلی پھر کسی کام کے لئے نکلیا پایا جائے توقتم نوٹ جائے گی۔ لئے پس جب اس کام کے لئے نکلیا پایا جائے توقتم نوٹ جائے گی۔

اگراس نے اپنی شم سے ایک مرتبہ نکلنا مرادلیا تو بھی صحیح ہے۔اس صورت میں "الا" ،"حت ہی" کے معنی میں ہوا مجاز آگویا اس نے یوں کہا'' اگر تو اس گھر نے نکلی تو تاوقتیکہ تو فلاں خاص کا م کے لئے نکلے'' تو جب اس کام کے لئے نکلے'' تو جب اس کام کے لئے نکلے'' تو جب اس کام کے لئے نکلے تو کہ کے فلاف ہے۔ لیکن بیصرف اس کے اور پروردگار کے درمیان کا معاملہ ہے عدالت میں بیمراد لینا درست نہ ہوگا کیونکہ بیافظ کی حقیقت کے خلاف ہے۔

فلال کے ساتھ نکلنا ......اگر کہا:''اگرتو گھرے فلال کے ساتھ نگلی تو تجھے طلاق ہے'' پھروہ اکیلی یاکسی اور کے ساتھ نگلی پھر فلال آ دمی آ ملاتو قتم نے ٹوٹی کیونکہ وہ اس کے ساتھ تونہیں نگلی اور نگلنے پر دوام نکلنانہیں ہے۔

گھر سے نکلنے کے متعلق بعض صور تیں .....اگر کہا:'' اگر تو اس گھر نے نکلی تو تجھے طلاق ہے۔'' پھروہ گھر کے حن یااو پروالی منزل یا مین روڈ کی طرف نکلنے والے رائے میں داخل ہوئی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ بیصور تیں گھرے نکلنے میں شارنہیں ہیں۔

کیاکسی چیز پرہیشگی اس چیز کی ابتداء کے حکم میں ہے؟ .....اگروہ گھرسے باہرتھی اور شوہرنے کہا:'' اگر تو گھر نے کلی تو تجھے طلاق' تو حانث نہ ہوگا اس طرح اگروہ گھر میں تھی اور کہا:'' اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق' تو حانث نہ ہوگا اور بیتم نے نکلنے یا داخل

<sup>• .....</sup> مغنى المحتاج ٣٢٩/٣ ٣٢٠. ١٠ البدائع ٣٢/٣ وما بعد ها المبسوط ١٤٣/٨ وما بعدها.

الفقد الاسلامی وادلتہ مسجلہ چہارم.۔۔۔۔۔ بابالا بمان ہوئی، یا بیٹھی، یا کبڑے پہنے یا سوار ہوئی تو تجھے طلاق، اوروہ کھڑی تھی یا بیٹھی تھی یا کبڑے پہنے یا سوار ہوئی تو تجھے طلاق، اوروہ کھڑی تھی یا کبڑے پہنے ہوئے تھے یا سوار تھی پیٹھی تھی یا کبڑے پہنے ہیں اورداخل ہونا ہوئے تھے یا سوار تھی پیٹر ان حالتوں پر پڑھوڑی دیر رہی توقعم ٹوٹ گی۔ بیٹنی فرنہیں کیا جائے گا البتہ سوار ہونا اور بیٹھنا، کھڑا ہونا وغیرہ بیا تھے کام اس کا عکس ہے تو اس معنی میں دوام نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے ابتداء کا حکم ہوگا۔

ان فرق کی دلیل میہ ہے کہ کہاجاتا ہے: میں سوار ہواکل اور آئی، میں نے کپڑ ایہاناکل اور آئے اور مینیس کہاجاتا میں داخل ہواکل اور آئی گر جب نظرے سے داخل ہواہو۔ وضفیوں کا خیال ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کنزد یک نگلنے اور داخل ہونے پر باقی رہنے کو بھی نگلنا اور آئی ہونا شار کیا جاتا ہے اس لئے اس کو فعل کی ابتداء کا تھم دیا جاتا ہے، لیکن میہ بات در ست نہیں کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فدہ ہب کی صرح عبارتیں بتلاتی ہیں کہ اگر ایک انسان نے قتم اٹھائی کہ وہ گھر میں داخل نہ ہوگا جب کہ وہ اس میں تھایا اس گھر سے نہ نگلے گا جب کہ وہ باہر ہی تھاتو دونوں صورتوں میں قتم نہ دوئی کیونکہ داخل ہونا باہر سے اندر جانے کو کہتے ہیں اور نگلنا اس کا عکس ہے اور بہ مینی دوام کی صورت میں نہیں صورتوں میں دوام ہونا یا نگلنا نہیں کہا جائے گا لیکن پہنے ، سوار ہونے ، کھڑ ہے ہونے اور ہی خینے پر دوام کے لئے ابتداء کا تھم ہے تو ان صورتوں میں دوام پر قسم ٹوٹ جائے گی ہو جیسا کہ نئی فہ جب میں اس کا بیان ہوا۔

سوار ہونے والے مسئلہ کی طرح کھانا اور مارنا ہے .....پس جب عورت کھارہی تھی یا ماررہی تھی تو شوہرنے کہا اگر تونے کھایا یا ماراتو تجھے طلاق ہے پھروہ اس پر باقی رہی تونتم پڑ جائے گی تو ان کاموں کا ہر حصہ کھانا اور مارنا شار کیا جاتا ہے۔

داخل ہونے اور نکلنے کی طرح ماہواری اور بیاری ہے ۔۔۔۔۔۔پس جب ماہواری میں تھی یا بیارتھی اور شوہر نے یہ کہا: اگر تجھے ماہوار آئی یا تو بیارہوئی تو تجھے طلاق ہے تو تسم نئی ماہواری اور بیاری پر پڑے گی جس طرح لوگوں کا عرف ہے۔ اگر اس نے اس ماہواری یا بیاری میں اضافے کی نیت کی تو بھی صحیح ہے کیونکہ ماہواری اجزاوالی ہے جو لمحے لمحنی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو اس کی نیت صحیح ہے اگر اس نے کہا اگر تھے آئندہ کل حیض آیا اور اسے بیتہ نہ تھا کہ وہ ماہواری میں ہے تو یقتم آئی ماہواری پر ہوگ اور اگر اسے اس کی ماہواری کا پیتہ تھا تو یہ تم اس ماہواری پر ہوگ بیٹر طیکہ تین دن تک آتار ہے حنیوں کے ہال کیونکہ جب اسے بیتہ ہے کہ وہ ماہواری میں ہے پھر اس نے تسم اٹھائی تو کیونکہ اس حیض کا جاری رہنام رادلیا تو جب تک تین دن نہ ہوتو وہ چیش نہیں ہوتا۔

بغیرا جازت نکلنے پرشم ..... کبھی انسان قسم اٹھا تا ہے اپنی بیوی کے طلاق کی جب وہ نکلنے کی اجازت نہ دے آنے والی صیغوں میں کے کسی ایک ہے :

ا.....وه بیه کیجے طلاق ہے اگرتواں گھر سے نکلی گرید کہ میری اجازت کے ساتھ۔

۲ ..... تخفیے طلاق ہے اگرتواس گھرے نکلے تاوقت کید میں تخفیے اجازت دوں یا تاوقت کید میں راضی ہوجاؤں۔

سو ..... تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر سے نکا مگریہ کہ میں اجازت دوں یاراضی ہوجاؤں۔

میں پہلی صورت ہے ابتداء کرتا ہوں:

ا: مگر میری اجازت یا رضا مندی سے ..... جب اپنی بیون سے کہا: تجھے طلاق ہے اگر تو میری اجازت ، رضامندی ،میرے تھم یا میر علم کے بغیر نکلی تو ان صور تول میں اگروہ اس کی اجازت کے بغیر نکلی تو حانث ہوجائے گا اور ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری ہوگا یہاں تک کہ اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دی اوروہ نکلی بھرواپس آئی پھر بلا اجازت نکلی تو بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔

٠٠٠٠٠١لبدائع ٣٢١/٣ و مغنى المحتاج ٣٢١/٣.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد جهارم ..... بإبالايمان اس طرح اگراس نے ایک مرتبہ اجازت دی پھراس کے نکلنے سے پہلے اس نے نکلنے سے روک دیا پھروہ نکل گئی تو بھی قتم ٹوٹ گئی اور اگراجازت سے نکلنا پایا جائے تو بیاستنائی صورت ہوگی جو کوتتم میں داخل نہیں ہے لہذا حانث بھی نہ ہوگا۔اس میں وجہ یہ ہے کہاس نے ہر نکلنے کو طلاق کے واقع ہونے کی شرط بنا دیا پھرایک خاص نکلنے'' یعنی اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو'' کومتنٹی کیا کیونکہ'' باءُ'الصاق یعنی ملانے کے لئے آنا ہے مثلاً میں نے قلم کے ساتھ کھا یعنی کھنا قلم سے ملایا پس جو نکلنا اس صفت کے ساتھ نہ ہووہ قتم میں داخل ہوگا اور قتم ٹو منے کی شرط بن جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:اورہم نہیں اتر تے گرآ پ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ (مریم ۱۹/۱۴) یعنی اتر نااس صفت کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے اس کی نظیر یہ ہے : جب اس نے اپنی بیوی ہے کہا'' اگرتو نگلی مگر حیا دریا نقاب کے ساتھ یا مگر سوار ہو کرتو تخجیے طلاق ہے'' پھرا گرمشنی نکلنایایا گیافتم نہ ٹوٹے گی اور اگر نکلنا اس صورت کے علاوہ پایا جائے توقتم ٹوٹ جائے گی ، کیونکہ مشنیٰ صورت قتم میں داخل نہیں اورغیرمشنٹیٰ داخل ہے پی فتم کے یائے جانے کی وجہ ہے جانث ہوگا۔اگروہ'' مگرمیری اجازت کے ساتھ'' سے ایک مِرتبہ اجازت مراد لے توضیح ہے اوراس کے اور برورد گار کے درمیان اس کی تصدیق کر دی جائے گی البتہ نسٹی کاروائی میں امام ابوحنیفہ رحمۃ الله عليه محمد رحمة الله عليه اورايك روايت ابو يوسف رحمة الله عليه كي يه ب كه نيت كيمطابق عمل كيا جائے گا اورايك قول بدي كه نيت ير قضاعًل نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ظاہر کےخلاف نیت کی ہے، کیونکہ اس لفظ کا ظاہر ہرمر تیہا جازت لینے کا تقاضا کرتا ہے جس طرح یہ بات گزری اور حنفیوں کے ہاں یہی راجح ہے اور اس برفتو کی ہے طرفین کے قول کی وجہ بیہے کہ لفظ کے ظاہر سے اجازت کا تکرار ثابت نہیں ، ہوتا پیتولفظ'' خروج'' تو پوشیدہ ماننے سے ثابت ہور ہا ہے تو اگر ایک مرتبہ اجازت کی نیت کی تو اس نے وہ نیت کی جس کا تقاضااس کے کلام کا ظاہر کررہا ہے۔حقیقت سے ہے کہ کلام کا ظاہر اجازت کا تکرار ہے اگرفتم سے ایک مرتبہ اجازت مراد لی تو اس کا کلام میں صرف احمال ہے اس کئے فتو کی اس پر ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے رائے سے لہذاتتم اٹھانے والا ایک مرتبہ اجازت لینے کی نیت میں دیانة سچا کہلائے گاعدالت میں نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لئے آسانی کی نیت کی لہذا فیصلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یقتم جو تکرار جاہتی ہےاس میں حیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ وہ شوہرا پنی بیوی سے کہے کہ میں نے پورے زمانے یا ہمیشہ یا جب نکلنا حیا ہے تو تحجیے اجازت دے دی لہذا ہر نگلنے کے وقت اس کے لئے اجازت ثابت ہوگی کیونکہ'' سکلما'' (جب بھی )عموم اور تکرار کوواجب کرتا ہے (لہذا اجازت دیناہمیشہ کے لئے ہوگیا)۔

۔ ای طرح حانث نہ ہوگا اگر شو ہر کہے میں نے تختیے دی دن کے لئے اجازت دے دی پھروہ دیں دنوں میں کئی بارنگل۔ اگر'' گرمیری اجازت کے ساتھ کے جملے کے بعد شوہر نے ایک مرتبہ اجازت دی اور پھرمنع کر دیاس خاص اجازت کے بعد تواش کا منع کرناٹھیک ہے یہاں تک کہاس کے بعدوہ بلاا جازت نکلی توقیم ٹوٹ جائے گی۔

کیونکہ اس کا اپنی اجازت میں رجوع درست ہے اور قتم باقی ہے گویا اس نے اجازت ہی نہیں دی۔

کیکن جب شوہرنے اپنی بیوی کوعام اجازت دی پھراس کے بعد تمام حالتوں میں اس نے نکلنے ہے منع کردیا تو کیا ہے نع کرنا کارآ مدہوگا؟ امام محمد رحمة اللہ علیہ نے فرمایاس کی ممانعت پڑمل کیا جائے گا اور دی ہوئی اجازت ختم ہوجائے گی یہاں تک کہ اس کے بعدا گروہ بلا اجازت نگلی توقعم ٹوٹ جائے گی کیونکہ اگر ایک مرتبہ اجازت دے کر منع کرتا تو درست تھا تو اس طرح اگر اس نے ہر مرتبہ کی اجازت دی اور منع کر دیا تو منع کرنا درست ہے اور اجازت ممانعت سے ختم ہوجائے گی۔

اورامام ابو بوسف رحمۃ الله عليہ نے فرمایاً: کہنی اجازت براس کی ممانعت کا کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ عام اجازت دیناقتم کو فتم کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اجازت سے طلاق کے واقع ہونے کی شرط کو اٹھا دیا پس جب اب جب نکلنے سے عام روکنا پایا گیا تو کوئی اثر نہ کرےگا، کیونکہ یہاں کوئی قتم ہی نہیں۔ اس کے برخلاف جب ایک مرتبہ اجازت کی خاص اجازت تھی تو اس سے قتم ختم نہیں ہوئی اور قتم کے باقی رہتے ہوئے الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم...... باب الايمان مع معانعت آئي اس كينبين درست موئي ـ

۲: تاوقتنگہ میں تجھے اجازت دول .....جب مرد نے اپی ہیوی ہے کہا" اگرتواس گھر ہے نکی تو تجھے طلاق ہے تاوقتنگہ میں تجھے اجازت یا حکم دول' یا" میں راضی ہوجاؤں' یا" جب میں جان لول' تو ایک مرتبداجازت کافی ہے اور تم ختم ہوجائے گی یہاں تک کہا گرایک مرتبداجازت دی اور نکلنے ہے پہلے معظم کر دیا اور وہ مرتبداجازت دی اور نکلنے ہے پہلے معظم کر دیا اور وہ اس کے بعد نکلی تو بھی جانٹ نہ ہوگا کیونکہ" حت ہی ' غایت کی انتہاء کے لئے اس کے بعد نکلی تو بھی جانٹ نہ ہوگا کیونکہ" حت بی ' غایت کی انتہاء کے لئے ہے۔ پس ' حت بی ' کے مابعد کی انتہاء ہے تی پس قسم اٹھانے والے کی طرف ہے اجازت یہ نکلے کی ممانعت کی غایت ہوگی اور غایت کے پائے جانے کے بعد تم ہو جائے گی پس جب اس کے بعد نکلنا پایا جائے گا تو جانٹ نہ ہوگا کیونکہ تم ہو جائے گی ہیں جب اس کے بعد نکلنا پایا جائے گا تو جانٹ نہ ہوگا کیونکہ تم ہو جگی ہے پس اس کے بعد تم ہا بقت کی اعتبار نہیں کیا جائے گا لیکن اجازت دیا مراد لے تو صرف دیا نہ اس کی تھد یق کی جائے گی کیونکہ اس جے مرمر تبدا جازت دین مراد لے تو صرف دیا نہ اس کی تھد یق کی جائے گی کیونکہ اس خوات نے اور پختی کی ہے۔

۳۰ اللّه یه که میں تخصی ا جازت دول .....اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا تجھے طلاق ہے اگرتو اس گھر سے نکلی الا یہ کہ میں تجھے اجازت دوں یا '' تخصم دول' یا'' جان لوں یا میں راضی ہول' تو یہ جملہ'' حت ہی آذن' نمبر'' ۲' کی طرح ہے عام علماء کرام کے نزد یک اگرایک مرتبہ اجازت دی وہ نکلی پھر دوبارہ اگر بلاا جازت نکلی توقتم نہ ٹوٹے گی کیونکہ'' الاان' غایت کا فائدہ دیتا ہے۔

پس قتم اجازت سے ختم ہوجائے گی جس طرح کہ "حتمی اذن لگ" کہتا۔"الاان" کے غایت کامعنی دینے کا سبب یہ ہے (حالانکہوہ حروف اشتناء میں سے ہے) کہ"الا" سے پہلے کلام کا شروع اجازت کی جنس میں سے نہیں کہ اس سے اجازت کوعلیجد ہ کیا جائے پس اس کو "حتمی" کے معنی میں مجازاً کیا جائے گا کیونکہ ان میں مناسبت ہے کہ غایت کے مابعد کا تھم ماقبل کے مخالف ہوتا ہے۔

جس طرح اشتناء کے مابعد کا حکم ماقبل کے مخالف ہوتا ہے۔ نحوی علماء میں سے فراء نے فر مایا:

پس "الله" کہتے ہیں" بالله" کی جگہ پس جب باء کا حذف جائز ہے تو کلام کودرست کرنے کے لئے اس کومقدر مانا جائے گااس پردلیل فرمان ربانی ہے: اے ایمان والو نبی (صلی الله علیہ وسلم) کے گھر میں داخل نہ ہو گریہ کہتمہیں اجازت دی جائے ۔ (الاتزاب ۵۳/۳۳) یعنی میں کرنا اجازت کے ساتھ جواجازت ہرداخل ہونے کے ساتھ کررہوگی۔ اور حفیوں نے اس بات کو کیا کیونکہ الاکو حتل ہی یا اللہی کے معنی میں کرنا ہم را اولی اور بہتر ہے اس سے جس طرح فراء نے کلام کودرست کیا ہے کیونکہ ایک موجود کلمہ کودوسرے کے معنی میں کرنا بہتر ہے اس سے جس طرح فراء نے کلام کودرست کیا ہے کیونکہ ایک صورت میں اصل کلام کو تابت کرنا ہے اور اس میں فراء نے کلام کودرست کیا ہے کیونکہ پہلی صورت میں تبدیلی صرف صفت کی ہے اور دوسری صورت میں اصل کلام کو تابت کرنا ہے اور اس میں کرار کا تقاضا لفظ کوئی شک نہیں کہ دوصف میں تبدیلی بہتر ہے اصل کلام کو ثابت کرنے سے ۔ رہی آیت پاک (۱۱۱ حزاب ۵۳/۳۳) تو اس میں کرار کا تقاضا لفظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ دوسری دلیل سے ہوہ یہ کہ دوسرے کے گھر میں بلاا جازت جانا حرام ہے نیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا: یہ

اور تکلیف کامعنی ہروقت یا یا جاسکتا ہے اس لئے اجازت ہرمرتبہ شرط ہے •

احناف کے علاوہ بقیہ فقہاء ۔۔۔۔۔احناف کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں ● کہ پچھلے مینوں الفاط میں تھم ایک ہی ہے وہ یہ کہ جب بلا اجازت نکلے گلاق پڑجائے گی اور شمختم ہوجائے گی کیونکہ لفظ''اگر''(ان) تکرار کا انقاضائبیں کرتالہٰذا جب ایک مرتبہ حانث ہوائتم ختم ہوگئ کیونکہ اس نے طلاق کوشرط پرمعلق کیا اور شرط پائی گئی پس طلاق پڑجائے گی جس طرح وہ بلااجازت نکل جاتی کیات حنابلہ کے زدیک ہر مرتبہ اجازت ضروری ہے جبیبا کہ اس کا بیان آئے گا۔

نکلنے کی اجازت دی اور عورت نہ س سکے .....جس عورت پر شم اٹھائی تھی اس کوشو ہرنے ایسی جگہ ہے اجازت دی جس جگہ ہے عادۃ سن نہ سکتی تھی پس وہ اجازت کے بغیر نکل گئی تو طرفین کے ہاں حانث ہوجائے گا کیونکہ'' اذن' اعلان اطلاع کا نام ہے، ارشا در بانی ہے۔
'' اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے'۔ (التوبة ۴/۳) اور ایسی اجازت اعلان نہیں جوسی نہ جا سکے لہذا یہ اجازت نہیں پس جس کی اجازت ضروری تھی وہ نہ پایا گیا اس کئے حانث ہوجائے گا نیز اس نے اس پر ہر نگانا حرام کیا صرف وہ نگلنا جواجازت کے ساتھ ملا ہوا ہواس طور پر کہ وہ اجازت دے اور عورت س سکے اور وہ نگلنا جس میں اجازت سی نہ گئی تو یہ شتی میں داخل نہ ہوالہذا حرمت کے تحت داخل ہے اور امام ابو پر سے درجے میں ہوااس میں اجازت کے نگر طرم طلقاً بلاا جازت کے نگلنا ہو حاصل ہوا اس میں اجازت کے نکہ درجے میں ہے لہذا حانث نہ ہوگا۔

فتم مقید ہوگی فرمہ داری کے باقی رہنے کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔اگر کسی خف نے سماٹھ ایسانی اپنی بیوی پر کہ وہ گھر سے نہ نکلے یاباد شاہ نے کسی کوشم دی کہ وہ شہر سے اس کی اجازت کے ساتھ نکلے، پھر وہ عورت شوہر سے جدا ہوگی یاباد شاہ اپنی عہد ہے سے معزول ہوگیا پھر وہ عورت نکلی یا مرداجازت کے بغیر نکلا تو سم اٹھانے والا ما انک مرداجازت کے بغیر نکلا تو سم اٹھانے والا ما انک ہوتا ہے اور وہ اس کی فرمہ داری کا باقی رہنا ہے پس جب" ولایت 'ختم ہوئی تو سم زائل ہوجائے گی بیر قاعدہ اس صورت پر بھی منظب تی ہوگا جب ہوتا ہے اور وہ اس کی فرمہ داری کا باقی رہنا ہے پس جب" ولایت 'ختم ہوئی تو سم نے نکلے پس یہ تم قرض کے باقی رہنے تک ہا آگر وہ نکلا قرض دینے والے نے مقروض کو نسم میں اور سے تک ہا تی رہنے تک ہا تی رہنے کہ باقی رہنے کہ کس تھر مقید ہوتی ہے اور اس پر مرتب ہے کہ اگر اس نے دوبارہ قرض دیا یا کسی اور نے تو سم نہیں ٹوٹے گی ۔

السراجع السابقه المغنى ١/٨ ٩٤، الشرح الكبير ١/٨٥، ١٥٤ ا. البدائع: ٣١.٣٥، ٢٦. المغنى ١٩٢/٨ الشرح الكبير ١٣٨/١ عالمين ١٣٢/٣.
 الكبير للدر دير ١٣٨/٣ ، ١٥٤ الميزان ١٣٣/٢.

ان الفاظ میں غیر حنی مسلک، ماکلی اور شافعی فر ماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں ایک مرتبہ اجازت کافی ہے پس اگر حالف ایک مرتبہ اجازت دیتو قسم ختم ہوجائے گی اس کے بعد بلا اجازت نکلنے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ قسم ایک نکلنے کے ساتھ متعلق ہوئی ایسے حرف کے ذریعے جو تکرار کا تقاضانہیں کرتا پس بلا اجازت نکلنے سے حانث ہوجائے گا اور جب وہ اجازت سے نکلی تو اس کی قسم پوری ہوگئی کیونکہ قسم کا پورا ہونا اس سے متعلق ہے جس سے ٹو ٹنامتعلق تھا۔ حزا بلہ فر ماتے ہیں: کہ ان متیوں الفاظ میں ہر حالت میں ہر نکلنے پر الگ الگ اجازت ضروری ہے کیونکہ قسم اٹھانے والے نے طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہوگی البتہ قسم ختم ہوجائے گی اگر ایک مرتبہ حائث ہوگیا۔

تیسرا مقصد کلام پرفتهم اٹھانا ...... انسان سے کلام کا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانے میں ضرورت مند ہے تا کہ اپنے مقاصد اور اغراض تک پہنچانے میں خرایا جھٹڑ ہے میں کلام کلام کا ہم خل ہے اور اکثر انسان اپنفس کو یا دوسر ہے کوکلام کرنے یا گفتگو سے رکنے پر ابھارنے پر کا محتاج ہوتا ہے۔ گفتگو پر تھم کے اہم حالات کو میں ذکر کروں گا۔ گفتگو یا مطلق ہوگی یا وقت کے ساتھ مقید ہوگی ۔ رہی مطلق تو وہ ہے کہ فلاں سے گفتگو ہیں کرے گا بس سے ہمیشہ کے لئے ہوگا یہاں تک کہ اگر سلام کے ساتھ ہی ہو جس جگہ ، جس وقت اور جس حال میں ہوجائے گا ان حالات میں آنے والی صور تیں ہیں:

فلال کے ساتھ بات نہ کرنے پر تسم مسارکسی نے تسم اٹھائی کہ فلال کے ساتھ بات نہیں کرے گا پھراس کو پکارااگر چہدورہی سے ہواوروہ آ دی الی جگہ ہو کہ اگر کان لگائے تو سن سکتا ہوتو حنفیہ اور خبی حضرات کے نزدیک اور مالکیہ کے ایک قول پر حانث ہو جائے گا اگر چہ اس نے نہ سنا ہواوراگروہ الی جگہ ہو کہ عادة سن شکتا ہو جگہ کی دوری کی وجہ ہے قو حانث نہ ہوگا ہی طرح اگروہ خض الیا بہرا ہو کہ کان لگائے کے باوجود نہ سن سکتو بھی حالف حانث نہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فلال سے بات کر نااس کو اپنی آ واز سنانا ہے لیکن اساع تو باطنی چیز ہے پس فلا ہری سبب کو اس کے قائم مقام کر دیا گیاوہ ہی کہ جگہ گنارہ کی وجہ سے سننے کا ممکن ہونا۔ (اگرفتم اٹھائی کہ فلال سے بات نہیں کرے گا پھر بات کی اس حال میں کہ وہ صویا ہوا تھا اور اس کو جگا دیا اور اگر نہ جگا یا تو حانث نہ ہوگا ہے فلا کہ نہیں کہ اس کے ہاں پہندیدہ ہوا تھا اور اس کو جگا دیا اور اگر نہ جگا یا تو حانث ہوجائے گا کیونکہ اس سے بات کی اور اس کو جگا دیا اور اگر نہ جگا یا تو حانث ہوگا کہ نہیں تھا کہ من سکتا ہوئی ہوائی کو وہ سے نہ بچھ سکا یہ ایس ہوگا کہ نہیں تھا کہ من سکتا ہوئیز انسان جب سوئے ہوئے سے بات کر سے اور وہ بیدار نہ ہواس کی بات سے تو پی خض بات کرنے والائیس شار کیا جا تا کہ دی والائیس شار کیا جا تا کر سے اس کو نہ جگا یا تو الائیس شار کیا والائیس شار کیا جا تا کر سے اور وہ بیدار نہ ہواس کی بات سے تو پی خض بات کرنے والائیس شار کیا جا تا کر سے اس کی نہ سکتا ہوئیز انسان جب سوئے ہوئے سے بات کر سے اور وہ بیدار نہ ہواس کی بات سے تو پی خض بات کرنے والائیس شار کیا وہ بھو کے سے بات کر سے اور وہ بیدار نہ ہواس کی بات سے تو پی خض بات کرنے والائیس شار کیا وہ ب

اگرفتم اٹھانے والا ایک جماعت کے پاس ہے گزرا اور سلام کیاان میں وہ خص بھی تھا جس ہے بات نہ کرنے کی قتم اٹھائی تھی تو حانث موجائے گا کیونکہ اس ہے اور دوسروں ہے۔ سلام کے ذریعے بات کرلی اور اگر سلام ہے دوسروں کی ہی نیت کی اس کی نہ کی تو دیائۃ اس کی نیت صحیح ہے اور حانث نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنے کلام کی خصیص کی نیت کی اور کل بول کر بعض مراد لینا جائز ہے کین یہ دعویٰ فیصلے میں قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے کلام کے خلاف ہے۔ ●

<sup>● ....</sup>البدائع ٣٤/٣ـ الفتاوى الهنديه ٩/٢، تبيين الحقائق ١٣٦/٣ ، فتح القدير ١٣/٣ الدر المختار ١١٢/٣ المغنى ٨٢٢/٨ منافع ٨٢٢/٨ محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

گفتگونہ کرنے پرفتم .....جس نے تم اٹھائی کہ آج ہائی ہوں گا' پھر قر آن پاک کی تلاوت کی یا نماز پڑھی یا تیبیج کی تو اسخسانا حائث نہ ہوگا ہے جس کے جائے ہوں کا منہیں کہ وہ الاوت دوران نماز اور نماز سے باہر دونوں صورتوں کوشامل ہے کیونکہ عرف میں اس کو کلام نہیں کہا جاتا اور نماز میں توع فا اور شرعاً دونوں طرح کلام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اسے تھم میں جو گفتگو میں ہے کوئی بھی درست نہیں بس بی تو کلمہ ہے پاکی بیان کرنا اور قر آن کی تلاوت ہے اس طرح فر مایا: اللہ تعالیٰ اسے تھم میں جو چیزیں چاہتے ہیں نیافر ماتے ہیں اور نے حکموں میں سے ایک بیہ ہے کہ ہم نماز میں گفتگو نہ کریں۔ ● اور نیز گفتگو نماز کو تو الی ہے آگر یہ چیزیں کو گوں کی گفتگو میں اس کو گفتگو کرنے والا نہیں سمجھا کو گوں کی گفتگو میں اس کو گفتگو کرنے والا نہیں سمجھا کہ نماز میں تو میں اور کو گفتگو کر نے والا بہا جاتا ہے۔ اور تسمول کا مدارتو عرف پر ہولا جاتا ہے۔ بیامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز میں تلاوت کرے والا جاتا ہے۔ بیام شائی کہ گفتگو نمیں کوگوں کی گفتگو پر بولا جاتا ہے۔ بیامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نہوں کی بیان کی باہم تلاوت کی اگر جو کو بیان کی بیان کی بیان کی باہم تلاوت ہے۔ ● اس خور بیان سے باہم تلاوت کی اگر ہوں کی گفتگو کو طرف او تی ہے۔ ● اس خور بیان کی بیان کی بیان کی باہم تلاوت کی اگر ہوں کی تعلقون ہوں کی گفتگو کی طرف او تی ہے۔ ● اس خور بیان کی بیان

گفتگو پروقت کی قید کے ساتھ قسم اٹھانا .....اس کی دو قسمیں ہیں بمعنین اور مبہم غیرواضح معنین توبہ ہے کہ ایک آ دمی رات کے وقت تم اٹھائے کہ فلال سے دن میں بات نہ کروں گا توقسم اٹھانے سے لے کرا گلے دن سورج غروب ہونے تک اس سے بات کرنے سے حائث ہوجائے گا،اس کی قسم میں رات کا باقی حصہ بھی داخل ہوگا۔ اس طرح دن کوشم اٹھائے کہ فلال سے رات میں بات نہیں کرے گا توقسم کے وقت سے فجر کے طلوع ہونے تک اس کے ساتھ بات کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر دن کے بعض حصہ میں قسم اٹھائی کہ ایک دن اس سے بات نہیں کروں گا تو اس کی قسم اس دن کے باقی حصہ اگلی رات اورا گلے دن اس وقت تک جس وقت قسم اٹھائی تھی تک ہوگی۔ اگر دن کے بعض حصہ میں آج بات نہیں کروں گا توقسم اس دن کے باقی حصہ پر ہوگی جب سورج غروب ہوگا قسم خسم ہوجائے گ

● .....البدائع ٣٨/٣. تبيين الحقائق ١٣٦/٣، القوانين الفقهيه ص ١٦٠ مغى المحتاج ٢ ٣٥٥ المغنى ٨٢٠/٨ الشرح الكبير ٢٦/٣. وواه احمد والنسائى وابو داؤد (نصب الرايه ٢ ٢٦ بيل الاوطار ١٥/٢) وواه احمد والنسائى وابو داؤد (نصب الرايه ٢ ٢٦ بيل الاوطار والمرجع السابق ص ١٣٥/٣) المدر المختار وابوداؤد (نيل اللوطار والمرجع السابق ص ١٣٥/٣) المدر المختار ١٣٥/٨. فتح القدير ٢ ٦٥، تبيين الحقائق ١٣٤١ الدر المختار ١١٥/٣) المحتاج ٣٣٥/٢.

اوراس کی دلیل بیہے کدان میں سے ہرا یک علیحد ہتم ہے پس ہرتم کے لیے علیحدہ مدت ہوگی۔

تواس طرح پہلے دن کی دوشمیں اور دوسرے دن ایک شم ہوگی۔اور پہلے قول کی دلیل بیہے کوشم اٹھانے والے نے دودنوں کا عطف ایک دن پر کیا ہےاور معطوف ،معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے کپس معطوف نے اول کےعلاوہ دودنوں کا تقاصا کیا۔

مبهم پیہے کہ یوں کے .....میں فلاں سے ایک ز مانے تک بات نہیں کروں گا'' تو یشم چھ مہینے پر ہوگی کیونکہ'' ز مانہ''بول کرتھوڑ اوقت بھی مرادلیاجا تا ہے۔ارشا در بانی ہے:

پی الله کی ذات یاک ہے جس وقت (زمانے) تم شام کرتے ہواور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ الروم ۱۷/۳۰

اور بھی لمباوقت مرادلیاجاتا ہےاوروہ حالیس سال ہیں: ارشادربانی ہے:

انسان برزمانے میں سے ایک زمانہ آیا ہے۔الدھر ۲۱/۲

اور بھی درمیانہ وقت مردلیاجا تا ہے وہ چھ مہینے ہیں: ارشادر بانی ہے:

وہ اپنا کھل دیتی ہے ہرز مانے میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ ابراہم ۲۵/۱۳

 الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم.۔۔۔۔۔۔ باب الایمان ساری زندگی کے لئے قتم ہوگی اسی طرح الاحیین اور الازمن بھی۔ اور الازمن بھی۔ اور الایمان سات دن اور الشھور "میں بارہ مہینے مراد ہوں کے کیونکہ اساء جمع میں جس پر حرف تعریف واضل ہوتو ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جانا پیچانا عددتو وہ مراد ہوگا جیسے ایام میں سات ہفتے کے دن اور مہینوں میں بارہ مہینے ، اور اگر کوئی معہود عدد نہ ہوتو کلام کو پورے جنس کی طرف پھیرا جائے گا تو یہ پوری عمر کوشامل ہوگا جیسے السنین ، الاحیین اور الاز منه۔

اورامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل جیسے کہ ہم نے دکھے لی ہے ہے کہ اسم کوجمع کے عدد کے آخری حصہ کی طرف پھیرا جائے جب وہ عدد کے ساتھ ملا ہوا ہوا وروہ دس کا عدد ہے جو آخری ہے۔ جو آخری ہے۔ جس نے تسم اٹھائی کہ اس کے ساتھ ذمانے تک بات نہیں کروں گا پھر چھ مہینے سے پہلے بات کرلی تو حفیوں اور حنابلہ کے کہاں جانث ہوجائے گا کیونکہ مطلق جین سے کلام اللہ میں چھ مہینے مراد ہیں ارشادر بانی ہے ''وہ اپنا پھل لاتی ہے ہرزمانے میں۔ (ابراہیم ۲۵/۱۴)

ایک جماعت نے '' حین'' کی تفییر چھ مہینے سے کی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' حین'' ایک سال ہے کیونکہ انہوں نے اس کی تفییر سال سے کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی کوئی مقد ارنہیں البذا تھوڑ ہے وقت میں بھی اس کی تنمیر سال سے کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو تو رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ اس سے'' ایام' میں بات نہیں کروں گاتو تمین دن مراد ہیں میرضح قول ہے کیونکہ جمع کا لفظ محرہ ذکر کیا ہے تو جمع سالم کے کم سے کم عدد پرواقع ہوگا جو تمین ہے اور ایک قول میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دس اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سات دن مراد ہوں گے۔ اور اگر کہا کہ میں تجھ سے سالوں (سنین ) بات نہیں کروں گاتو حنی ، ماکنی اتفاق سے تین سال ہوں گے کیونکہ جمع کا کم عدد تین ہے اس پرمجمول کیا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب اورصاحبین رحمہم اللہ'' بحرہ''جع کی صورت میں فرمانتے ہیں کہ جع کا کم عدد جو کہ تین ہے مراد ہوگا اور جمع معرفہ کی صورت میں امام صاحب کے ہاں اگر عدد کے ساتھ ملا ہوا ہوتو انتہائی آخری مراد ہوگا جو دس ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں اگر معصو د ہوتو وہی مراد ہے ورنہ یور ہے جنس پرواقع ہوگا۔

اگرتم اٹھائی کہ''عمر میں' اس سے بات نہ کروں گا، تواگر نیت نہ ہوتو ساری عمر مراد ہوگی ادراگر'' عمر'' نکرہ استعال کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیے کہ دورواییس بیں ایک جوزیادہ ظاہر ہے کہ چھ مہینے عین کی طرح اورایک روایت میں ایک دن پرقسم ہوگی۔اگرقسم اٹھائی کہ فلال سے بہت دنوں میں بات نہیں کروں گا توا مام صاحب رحمۃ النہ علیہ کے بال دس اور صاحبین رحمۃ النہ علیہ کے بال سات مراد ہوں گے۔اگرقسم اٹھائی کہ دور تک بات نہیں کروں گا توا کی مہینے اوراس سے زیادہ تک کے لئے قسم ہوگی۔اگرقسم اٹھائی کہ قریب تک بات نہیں کروں گا توا کی مہینے سے کم پر ہوگا کے ویک مہینے سے کم پر ہوگا کے ویک مہینے سے کم پر ہوگا کے ویک مہینے نے کہ پر سے کہ اس سے ہوگی۔اگرقسم اٹھائی کہ اس سے کوئلہ قرضوں میں تاخیر کا وقت مہینہ بنایا جاتا ہے اس لئے بعید ہوگا اور لفظ 'آجہل'' مہینۂ اوراس سے بات نہیں کروں گا تو جب سے لوگ ہر دی کے بات نہیں کروں گا تو جب سے لوگ ہم اس کے بعث سہ وگا اللہ ہوت تک کے لئے تسم ہوگی اورگری کی تسم اس کے بعث سہ وگی ہوگر ہوں کی کہر ہے اتارین کے بعث سہ دون و معلی ہوت ہوگا اللہ ہوت کہ ہوگی کہر ایک کہر ایوں کی بات کی تو جانت ہوگا اللہ ہوت ہوگا اللہ ہوت ہوگا اللہ ہم ہوگی اور میں کہوگا ہوگر کے گھر ایک کرنیا تو جانت ہوگا اللہ ہوت ہوگا البت کی تو جانت ہوگا اللہ ہوت ہوگا البت کی بات کی تو جانت ہوگا اللہ ہوگا ہوگر ہے ہوگر ایک کہر ایک کا کہ ان دونوں کے ساتھ جمع نہ ہوگا تو چر جانت نہ ہوگا۔ 
اس کا ممل ان دونوں کے ساتھ جمع نہ ہوگا تو چر جانت نہ ہوگا۔

<sup>•</sup> البدائع ٤٠/٣، فتح القدير ٤٢/٣. ♦ المغنى: ٩/٨ ٨٤. ♦ المغنى ٨/٨٤.

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد جهارم.\_\_\_\_\_. باب الايمان

### چوتھامقصد....کھانے، پینے، چکھنے وغیرہ پرقتم

کھانا..... جو چیز چبائی جاسکےاس کومنہ سے پیٹ تک پہنچانے کو کہتے ہیں جائے یانہ چبائے یانہ چبائے: جیسے روٹی، گوشت اور پھل وغیرہ۔ پینیا..... جو چیز چبائی نہ جاسکےاس کو پیٹ تک پہنچانا جیسے سب بہنے والی چیزیں مثلاً پانی ، نبیذ ، دودھ، پانی ملا ہوا شہروغیرہ۔ ❶

بی میں ہے ہوں کے جانے والی چیز کومنہ تک پہنچانا نگلے یا نہ نگلے جب کہ اس کا ذائقہ پالیا ہو کیونکہ پانچ حواس میں سے چکھنا بھی ایک ہے جس سے چیروں کو پہچانا جاتا ہے ای وجہ سے ذائعے کاعلم ہوجاتا ہے خواہ چکھی جانے والی چیز کو صلق سے اتارے یا بھینک دے۔ پس ہر کھانے میں چکھنا داخل ہے لیکن ہر چکھنے میں کھانا شامل نہیں۔ (مثلاً منہ سے نکال کر بھینک دے)

کھانے پرفتم ....قتم اٹھائی کہ اناراورانگورنہیں کھائے گا پھراس کو چوں کراہے پھینک کرپانی حلق سے اتارلیا تو کھانے یا پینے جس کی قتم ہو حانث نہ ہوگا کیونکہ '' کھانا پینا نہیں ہے اگر انگور یا انار چبائے بغیر نگل لئے تو حانث ہوگا کیونکہ یہ کھانا ہے۔ کھانا کھانے کا مطلب ....جس نے قتم اٹھائی کہ کھانا نہیں کھائے گا تو کھانا بالا تفاق روٹی، گوشت، حلوہ، پھل اور جو چیزیں روٹی آ کے ساتھ بطور سالن کھائی جاتی ہیں کوشامل ہوگا کیونکہ کھانا لغت میں ان چیزوں کا نام ہے جو کھائی جاتی ہیں۔

ارشادربانی کی وجہ سے: (برکھانے کی چیز بی اسرائیل کے لئے حلال تھی گھروہ چیز جو بی اسرائیل نے اپنے او پرحرام کی (آل مران ۹۲/۳) کیکن عرف میں خاص ہے اس کے لئے جوخود یا دوسر سے علا کر کھایا جائے اس طرح آگرشم اٹھائی کہ فلال کے کھانے میں سے نہیں کھاؤں، گا پھر مذکورہ چیزیں فلال کے کھانے سے کھائیں تو حانث ہوگا۔ آگراس نے فلال کی نبیذ یاپانی لئے کراپی روٹی کے ساتھ کھایا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ اس کو طعام نہیں کہا جاتا کیونکہ بیرو ٹی کے ساتھ استعال نہیں کیا جاتا عادۃ نیز ایس صورت میں اپنا کھانا کھانا ہی شار کیا اور کہا جاتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی کنہیں کھائے گا بھرروٹی ،چھوارے شمش، گوشت یا دودھ کھایا تو حانث ہوگا کیونکہ بعض علاقوں میں اس کو بطور غذ استعمال کیا جاتا ہے۔

المبسوط ١٧٥/٨، البدائع ٥٦/٣، تبيين الحقائق ١٢٣/٣، فتح القدير ٣٣/٣، الدر المختار ٩٣/٣ الفتاوى الهندية.
 ٢٥/٢ ـ المبسوط ١٧٥/٨، البدائع ٦٧/٣، تبييس الحقائق ١٢٥.٣، الدر المختار ٣٣/٣ الفتاوى الهندية ٩٨٠،٧٥/٣.
 المغنى ١١٣/٨ وما بعدها.

قتم اس چیز کے باقی رہنے کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ اس میں تبدیلی آنے کے بعدا گرفتم اٹھائی کہ یہ دودھ نہیں کھائے گاتو دودھ ہے بنی ہوئی چیزیں جیسے پنیروغیرہ کھانے سے بالا تفاق حانٹ نہ ہوگا کیونکہ یہ بدل چکا ہے اس پر دودھ کا نام نہیں بولا جاتا اس کی مثل ہے اگرفتم اٹھائے کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا پھروہ کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا پھروہ کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا پھروہ سرکہ بن گیا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ اس کی اصل تبدیل ہوگئ ہے۔ حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ کہ لبن یعنی دودھ جانوروں، شکار اور عورتوں کے دودھ کوشامل ہے کیونکہ ان پر حقیقت اور عرف میں بولا جاتا ہے پھر برابر ہے کہ وہ دودھ ہویا دہی ہو، بہنے والا ہویا جم گیا ہو کیونکہ سب کے دودھ کوشامل ہے کیونکہ لفظ ان پر حقیقت اور عرف میں بولا جاتا ہے پھر برابر ہے کہ وہ دودھ ہویا دہی ہو، بہنے والا ہویا جم گیا ہو کیونکہ سب کے دودھ کوشامل ہے کیونکہ لفظ ان پر حقیقت اور عرف میں بولا جاتا ہے پھر برابر ہے کہ وہ دودھ ہویا دہی ہو، بہنے والا ہویا جم گیا ہو کیونکہ سب

سب دودھ ہیں۔

ای طرح اگرنتم اٹھائی کہاں کچی تھجور نے نہیں کھاؤں گا پھروہ یک گئی یا کچی ہوئی تھجور نہ کھاؤں گا پھروہ خشک ہوگئی یااس انگور نے نہیں کھاؤں گا پھروہ نشمش بن گئی اوراس نے کھائی تو ان سب صورتوں میں حنی ، شافعی ، مالکی اتفاق کے ساتھ حانث نہ ہوگا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب قتم کسی چیز کے ساتھ متعلق ہوتو اس کی ذات کے باقی رہنے کے ساتھ قتم باقی رہے گی اور ذات کے ختم ہونے سے قتم ختم ہوجائے گی، اگرچہ مجور کی ذات چھوارا بننے کی صورت میں نہیں بدل کیکن بعض حصہ ختم ہو گیا ( یعنی سو کھنے سے یانی ) جب تھجور سو کھ گئی تو یانی ختم ہو گیا تو جس کی طرف اشارہ کیااس کابعض کھایاس لئے جانث نہ ہوگا ہی طرح اگرفتم اٹھائی کہ بیہ چیاتی نہیں کھاؤں گا پھراس کابعض حصہ کھایا تو جانث نیہ ہوگا۔ صنبلی حضرات فرماتے ہیں ہ اگرفتھ اٹھائی کہ یہ مجوز نہیں کھائے گا بھراس کوسو کھنے کے بعد کھایا تو جانث ہوگا اس تھجور سے جو چیز بھی پیدا ہولیکن اگرفتیم اٹھائی کہ چھوارانہیں کھاؤں گااور تھجور کھائی تو جانث نہ ہوگاای طرح اگرفتیم اٹھائی کہ انگونہیں کھائے گا پھر تشمش یا اس سے بنی کوئی چیز کھائی ، یافتتم اٹھائی کہ جوان سے بات نہیں کرے گا پھر بوڑ ھے سے بات کی یافتتم اٹھائی کہ بکری کا بچنہیں ، خریدےگا پھرخریداتو جانث نہ ہوگا کیونکہ تم صفت کے ساتھ تھی نہ کہذات کے ساتھ اورصفت نہیں پائی گئی۔جس نے تشم اٹھائی کہ جس کھانے کوفلاں خریدے گا وہ نہیں کھاؤں گا پھرفلاں نے اور کسی اور نے مل کرخریداادراس نے کھالیا نیت نیتھی تو ماکھی جنفی اور خبلی 🖎 حضرات کے ہاں جانث ہو جائے گا کیونکہ فلاں اس کے آ دھے کاخریدار ہے وہ بھی کھانا ہی ہے جس کواس نے کھایا تو جانت ہوگا جس طرح فلاں تعض خرید کرکسی اور کے خریدے ہوئے کے ساتھ ملا دے اور یہ سب کو کھائے ۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ جانث نہ ہوگا کیونکہ ہر جز کوکسی آیک نے بھی علیحد نہیں خریداتو بیا ہے جیسے اس نے قسم اٹھائی کہ جس کیڑے کوزید نے خریداوہ نہیں پہنوں گا بھروہ کیڑا یہنا جس کوزیداور کسی اور نے مل کرخریدا تھا بیہ سکلہ آنے والی صورتوں کےخلاف ہے۔اگرفتم اٹھائی کہ اس بھیٹر کے بیچے یا بکری کے بیچے کے گوشت سےنہیں کھائے گا پھر اس کےمینڈ ھادغیرہ بننے کے بعد گوشت کھایا تو حنفیوں کے ہاں جانث ہوگا کیونکہ ذات باقی ہے تبدیل نہیں ہوئی اورقسم معین ذات برتھی۔ اگرفتم اٹھائی کہ جوان سے بات نہیں کرے گا بھر بوڑ ھا ہونے کے بعداس سے بات کی تو بھی قسم ٹوٹ کنی کیونکہ ذات باقی ہے تبدیل صرف صفت ہوئی ہےاس کی ذات کابعض حصہ تبدیل نہیں ہوا۔

 <sup>....</sup>رواه احدمد واصحاب السنن الاربعة عن جابر رضى الله تعالى عنه (نيل الا وطار ۲۲۱/۸) البدائع ص ۵۲ تبيين الحقائق ۱۳۲۵/۳، المغنى ۱۳۲۸ مغنى المحتاج ۱۳۳۸/۳۳۸ المغنى ۱۳۵۲/۸ المغنى ۱۳۵۲/۸ المغنى ۱۸۰۲/۸ المغنى ۱۸۰۲/۸ المغنى ۱۸۰۲/۸ و المغنى ۱۸۰۲/۸ المغنى ۱۸۰۲/۸ و المغنى ۱۸۰۲/۸ المغنى ۱۸۰۲/۸ و المغنى ۱۸۲۲/۸ و المغنى ۱۸۰۲/۸ و المغنى ۱۸۲۸/۸ و المغنى ۱۸۲۸/۸ و المغنى ۱۸۲۸/۸ و المهنى ۱۸۲۸ و المهنى ۱۸۸۸ و المهنى المهنى المهنى المهنى المهنى المهنى المهنى المهنى المه

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم..... باب الایمان میں وادلتہ ..... جہارم.... باب الایمان کے جوان کے بات نہیں کرے گا چر بوڑھے سے کی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ شم غیر معین جوانی کی صفت والے انسان پر ہے اور صفت کوذکر کرنا شرط لگانے کے درجے میں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جوانی بوڑھے پرصادت نہیں آتی۔

دودھ کو پانی کے ساتھ ملانے کے تھم میں حنفی حضرات کا اختلاف .....اگر کسی نے تم اٹھائی کہ اس دودھ ہے تچھ تھی نہیں چکھے گا پھر اس میں پانی ڈالا اور پچھایا پی لیا تو دیکھا جائے اگر دودھ زیادہ ہے تو قتم ٹوٹ ٹی کیونکہ اس کو دودھ کہا جاتا ہے۔ اوراگر پانی زیادہ ہے تو حانث نہ ہوگا۔ یہ سکلہ چھواروں کے پانی (نبیز) پر بھی منطبق ہوتا ہے جب اس کو سرکہ میں ڈال دیا یا نمکین پانی کو میٹھے پانی میں ملایا تو اعتبار کثر ت کا ہوتا اس میں صاحبین کا اتفاق ہے البتہ امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ رنگ اور ذاکتے تم ہوجائے تو حانث نہ ہوگا گرچہ دودھ کے دودھ کا رنگ اور ذاکتے تم ہوجائے تو حانث نہ ہوگا گرچہ دودھ کے اجزاء زیادہ ہوں، کیونکہ جب رنگ اور ذاکتے ہیں گر ت کا اعتبار کیا ہے آگر جدودھ کے اجزاء نیادہ ہوتا ہے تو حانث نہ ہوگا گرچہ دودھ کے اجزاء نیادہ ہوت کا مقداروالی چیز اس جس چیز پر سم اٹھائی ہے اس کے اجزاء زیادہ ہوں تو فیٹ ہوجائے گرگم ہوں تو نہ ٹوٹے گی ، کیونکہ تھم اکثر پر لگتا ہے اور کم مقداروالی چیز اس کے تابع بن جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ الله علیہ نے ذکر فر مایا کہ اگر کس ستو میں واضح ہوں اور تھی کا ذاکتہ پیا جار ہا ہوتو قسم ٹوٹ گی ۔ اگر ذاکتے نہ ہوگر ختم نہیں ہوا تو گویا اس نے صرف تھی ہی جار ہا ہواور نہ اجزاء نظر نہ آر ہے ہوں تو حانث نہ ہوگا کیونکہ جب نظر آر ہا ہوتو دوسرے کے ماتحت ہوگر ختم نہیں ہوا تو گویا اس نے صرف تھی ہی کھایا ہے، اور اگر اجزاء نظر نہ آر ہے ہوں تو دوسرے میں ختم ہو چکا ہے اہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

کسی چیز کواسی کی جنس سے ملانا ......اگرجس پرتئم اٹھائی ہے اس کواسی کی جنس سے ملادیا جس طرح دودھ کو کسی اور دودھ سے ملادیا تو امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اس میں پانی کے ساتھ ملانے کی صورت کی طرح کثر ت کودیکھا جائے گا اگر غلبہ دوسرے دودھ کا زیادہ ہوتو قتم نہ ٹوٹے گی ، کیونکہ اس صورت میں غیر میں ہلاک ہونے کی طرح ہوگیا۔

امام محدرهمة الله عليه نے فرمایا: اس صورت میں بہر حال قتم نوٹے گی، کیونکہ کوئی چیزا پی جنس میں ملنے سے ختم نہیں ہوتی وہ تو صرف غیر میں ملنے سے ختم ہوتی ہے اس وقت کثرت کا اعتبار کیا جاتا ہے لبندا اپنی جنس میں یوں سمجھا جائے گا گویا مغلوب نہیں ہے۔لیکن یا در ہے کہ امام محمد رحمة الله علیہ نے اپنی جنس کے ساتھ ملانے کی صورت میں اس کوختم ہونا قرار نہیں دیا جب جنس ،نوع اور صفت ہرایک میں ایک طرح کی ہواگر قتم بدل جائے جیسے برکی اور بھیڑ کا دودھ یاصفت بدلے جیسے میٹھا اور کڑوا پانی تو ان کے ملنے کی صورت میں کثرت کود کی صاحبائے گا جس طرح دوغلیجد وجنسوں کے ملنے کے وقت ہوتا ہے۔

سالن برقتم .....اگرفتم اٹھائی کے سالن نہیں کھائے گا تو سالن سے ہروہ چیز مراد ہے جورواج میں روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہوجیسے دودھ، زیون کا تیل ،شور بہ،سر کہ، شہد دغیرہ اور جن میں روٹی بھگو کرنہیں کھائی جاسکتی توبیاس میں شامل نہیں ہے جیسے گوشت، پنیر، انڈے وغیرہ بیامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

امام محمد رحمه الله اور باقی فقهاء.....امام محمد رحمه الله اور باقی فقهاء کہتے ہیں نیز امام ابو پوسف رحمة الله علیه کی دوسری روایت ہے کہ ہروہ چیز جوروتی کے ساتھ کھائی جائے وہ سالن ہے، جیسے گوشت ،انڈے، پنیروغیرہ۔

۔ دلیل .....' رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث روایت کی گئ ہے کہ جنتیوں کے سالن کاسر دار گوشت ہے۔'' عقلی دلیل ہے کہ سالن کوعر بی میں'' ادام'' کہتے ہیں اور ادام'' ائتد ام' ہے ماخوذ ہے ائتد ام موافقت کے معنی میں ہے، چنانچہ کھانے میں .الفقه الاسلامي وادلته.....جلد چهارم.\_\_\_\_\_ باب الايمان

نیزلوگ ان اشیاء کوعرف عام میں (رواجاً) سالن سجھتے ہیں، حنفیہ کے زدیک اس پرفتوی ہے۔

(۱).....اگرکوئی چیز سالن مجھ کر کھائی گئی ہے جیسے زیتون کا تیل ،سر کہ تو بالا تفاق فتنم ٹوٹ جائے گی ، چونکہ بیا اشیاءروٹی کے تابع ہوتی ہیں اور انہیں مقصود بنا کرنہیں کھایا جا تا ،اور یہی سالن کااصل نکتہ ہے۔

(ب) .....اگررد ٹی کے ساتھ پنیر، گوشت اورانڈ ہے کھائے تو مخارقول کے مطابق قتم ٹوٹ جائے گی۔اورامام محمدر حمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب کہ قول مرجوح کے مطابق قتم نہیں ٹوٹے گی،اور یہ مرجوح قول امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اورامام ابوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

اگرروٹی کے ساتھ حیاول کھائے .....اگر کسی کھانے میں چاول سالن بجھ کرروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہوتو امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے بزدیک قتص اور کر جاول کھائے گئے جیسا کہ شرقی ممالک (پاکستان، بھارت، تشمیر، بنگلہ دلیش، برما وغیرہ) میں عرف عام میں چاول مقصد بنا کر (روٹی کی طرح) کھائے جاتے ہیں تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ چونکہ اہل مشرق کے ہاں چاول کو سالن نہیں سمجھاجاتا۔

(ج) اگرروٹی کے ساتھ انگور، میوہ جات یا سبزیاں کھائیں .....اگرروٹی کے ساتھ انگورکھائے یا بھل کھائے یا سبزی کھائی تو بالا تفاق قتم نہیں ٹوٹے گی۔ چونکہ یہ چیزیں انفرادی بھی کھائی جاتی ہیں اور سالن کے مقصد سے نہیں کھائی جاتیں بلکہ یہ تو سالن کے ساتھ کھانے کے تابع ہیں، البتہ اگر کسی جگہ اکثر طور پر روٹی کے تابع بنا کر (بطور سالن) کھائی جاتی ہوں توقعم ٹوٹ جائے گی چونکہ عرف کی رعایت اسی کی متقاضی ہے۔ •

۲ : گوشت نہ کھانے کی قتم ، .... اگر کسی نے قتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مجھلی کے سواجس حیوان (جانور) کا گوشت کھائے گا قتم توٹ کھائے گا و شخصلی کو نہیں کہ گوشت کھائے گا و شخصلی کو نہیں کہ گوشت ) سے تبییر کیا ہے۔ چنانچے فرمان باری تعالی ہے۔ بازی تعالی ہے۔

باری بعان ہے۔ کُٹُا کلویٹا ۔۔۔۔ فاطر ۱۲/۳۵'' یعنی تازہ گوشت' چونکہ عرف عام میں مجھلی کی گوشت نہیں کہا جاتا، نیز جب مطلق گوشت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مرادمچھلی نہیں ہوتی ، چنانچہ جب کوئی محض کے '' میں نے فلاں دن گوشت نہیں کھایا۔' اگر چہاں نے مجھلی کھائی ہوتب بھی وہ درست کہتا ہے۔

قر آن مجید میں مچھلی کو صرف گوشت کا نام دیا گیا ہے۔ کے یہی شافعیہ کا ند جب ہے۔ کے گوشت کا لفظ دینے کی چکی ، کلیجی ، تلی اور دل کو شامل نہیں ہوگا یہی شافعیہ کے زدیک زیادہ صحیح قول ہے۔ البتہ سری گوشت ، زبان ، پیٹھ اور پہلو کی چربی گوشت میں شامل ہوگی۔

مالکیہ اور حنابلہ ..... ماکلی اور حنبلی حضرات فر ماتے ہیں : پیٹھ اور پہلو کی چر بی کھانے ہے ، مچھلی کھانے سے حانث ہو جائے گا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوٹم فر مایا ہے ارشادر بانی ہے :

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّى الْبَعُورَ لِتَا كُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .....الله الهرام ١٨/١٨ الله المرام المرام

اور فرمایا:

• المحتار المتعنس كے لئے ديكھئے المبسوط ١٠٢/٨، البدائع ٥٤/٣، البدر المختار ١٠٣/٣، فتسح القدير ٥٣/٣ تبيين المحقائق ١٣١/٣ السمعنسي ١٠٥/٨. في يعني كوشت كافظ كااطلاق مجهل پركيا گيا ہے اس سے بدلاً زم نيس آتا كه مجھلى فى الواقع اورعرف ميں بھى كوشت ہو۔ و كھے المبذب ١٣٣/٢ مغنى المحتاج ٣٣٦/٣ يعنى مجھلى كھانے سے حائث نبيس ہوگا۔ الفقد الاسلامى وادلته ..... جلد چهارم ...... باب الايمان من المرتبات من المرتبات الم

نیزیہ بھی حیوان کے جسم کا حصہ ہے۔ حنابلہ کے ہاں گوشت چر بی مغزاورد ماغ کوشامل نہیں ،البتۃ اگراس نے چکنائی سے بیخے کاارادہ کیاتو چر بی کھانے سے حانث ہوجائے گا۔اگر پیٹے کی چر بی کھائی تو حفیوں کے ہاں حانث ہوگا ، کیونکہ بیموٹا گوشت ہے۔اگر پیٹ اور چکی کی چر بی کھائی تو حانث نہ ہوگا ، کیونکہ اس کوئم یعنی گوشت نہیں کہاجاتا ، اور گوشت کے ساتھ اس کو پیچا بھی نہیں جاتا ،اگر نیت کی ہوتو حانث ہوجائے گا ، کیونکہ اس نے اپنے اور پختی کی ، نیز اس میں کسی نہ کسی در ہے میں گوشت کا معنی یعنی چکنائی پایا جاتا ہے۔اس طرح اگر چھلی کے گوشت کی نیت کی تو بھی حانث ہوگا کیونکہ اس میں بھی ناقص کے میت یائی جاتی ہے۔

اگراس نے پیٹ کی زائداشیاء مثلاً اوجڑی، چھپھڑے، دل، انتڑیاں یا تلی وغیرہ کھالی توامام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل کوفہ کی عادت کے مطابق حانث ہوگا، کیونکہ اس کو گوشت کے ساتھ بیچا جاتا ہے، البتہ وہ جگہ جس میں گوشت کے ساتھ اس کونہیں بیچا جاتا جس طرح ہمارے زمانے میں تو حانث نہ ہوگا۔

ا گرمچھلی کے علاوہ حیوانات میں سے کسی کے سر کا گوشت کھایا: تو جانث ہوگا، کیونکہ سربھی حیوان کے اعضاء میں سے ہے تو اس کو کھانا باقی اعضاء کے کھانے کی طرح ہے،اس کے برخلاف اگرفتم اٹھائی کہ گوشت نہیں خریدےگا، پھر سری خریدی: تو جانث ہوگا؟

سرى خريد نے والا گوشت كاخريد ارنبين سمجھاجاتا، بلكه كہاجاتا ہے:اس نے سرى خريدى ـ •

ے: چربی نہ کھانا.....اگرفتم اٹھائی کہ چربی ہیں کھائے گا کھر پیٹھ کی چربی خریدی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوراحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حانث نہ ہوگا، کیونکہ عرف اور عادت ورواج میں اس کو چربی نہیں کہاجاتا، بلکہ اس کو پلا ہوا گوشت کہاجاتا ہے، لہذا مطلق ہونے کی صورت میں چربی کالفظ اس کوشامل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر چہ اس کو چربی فرمایا ہے لیکن اس سے تسم میں داخل ہونالاز منہیں آتا اگر رواج میں نہ ہو، کیونکہ قسموں کا مداررواج وعرف پر ہے، حانث صرف پیٹ اور آئنوں کی چربی سے ہوگا۔

صاحبین اور مالکی .....حضرات کے ہاں پیٹھ کی چربی ہے بھی حانث ہوگا، کیونکہ ارشاد باری ہے:

وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إِلَّا مَا حَبَلَتُ ظُهُوْنُ هُمَا ....الانعام:١٣٤/١١

اورگائے اور بکریوں میں ہے ہم نے ان پر چربیوں کو حرام کیا مگروہ چربیاں جن کوان کی پیٹھوں نے اٹھایا۔ کے جند

مشتی مشتی مندی جنس سے ہوتا ہے، اہذا معلوم ہوا کہ پیٹھ کی چربی بھی دھیقۂ چربی ہے۔ 🇨 آج کل رواج بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ بیچر تی ہے۔

. ۸: سری کا نہ کھانا اور نہ خرید نا .....اگرفتم اٹھائی کہ سری نہ کھاؤں گا، نہ خریدوں گا پھرتمام سریوں کی نیت کی تو درست ہے اوراس کا کلام اس طرف پھرے گا، کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی اوراس میں شخق کی۔اگراس کی نیت نہ ہوتو اس کے علاقے میں جوسری بیتی جاتی ہوں وہ مراد ہوں گی۔

امام صاحب کا مسلک .....امام صاحب رحمه الله پہلے فرماتے تھے کہ اس میں اون ،گائے اور بکری کی سریاں داخل ہیں ، پھررجوع فرمایا اور فرمایا کہ اس میں صرف گائے اور بکری کی سری شامل ہے۔

<sup>● .....</sup>ديكهئے فتح القدير ص٣٨ تبيين الحقائق ص١٢٨، الـدر المختار ص ١٠٠ مغنى الـمحتاج ٣٣٧/٣ الشـرح الكبير ١٣٣/٢ ـ • مبسوط وفتح القدير المراجع السابقه، تبيين الحقائق ص ١٣٠ ـ

صاحبین کامسلک .....حضرات صاحبین رحمة الله علیفرماتے بین کصرف بکری کی سری میں ہی حانث ہوگا۔

متاً خرین احناف نے فر مایا ..... بیز مانے اور عادت ورواج کی تبدیلی کا اختلاف ہے دلیل کا اختلاف نہیں ، کیونکہ قسموں کے مسائل رواج پر بنی ہیں اس لئے رواج کے ساتھ ہی بدلتے رہیں گے۔ ●

شافعیہ .....کہتے ہیں: جس شخص نے قتم اٹھائی کہ وہ سریاں نہیں کھائے گا اور اس کی کوئی اور نیت بھی نہ ہوتو وہ اس سریاں کھانے سے حانث ہوجائے گا جو تنہا فروخت کی جاتی ہیں۔ اس سے بھیٹر بکری کی سریا اونٹ اور گائے کی سریاں ،مراد ہوں گی ، چونکہ عرف میں یہی سریاں مراد کی جاتی ہیں، تاہم پرندوں کی سریاں، مجھلیوں کی سریاں شکار اور گھوڑ وں کی سریاں کھانے سے حانث نہیں ہوگاہاں البعتہ جن شہروں میں سریاں فروخت ہوتی ہوں ان میں کھانے سے حانث ہوگا۔

9: انڈانہ کھانے کی قتم .....اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ انڈانہیں کھائے گا: اگر اس نے ہر پرندے کسی کے انڈے کی نیت کی تھی تو حفیہ کے نزدیک قتم اس کے کہاں نے اپنی بات کے حقیق معنی مراد لیے ہیں۔ اور اپنے آپ پرخی کی ہے۔ اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس سے مرادوہ انڈا ہوگا جس کا چھلکا ہے۔ ایسا انڈ اپرندے، مرغی اور بطلخ کا ہوتا ہے۔ عرف عام میں یہی معنی مرادہ وتا ہے۔ ک

شافعیه .....شافعیه کنز دیک انڈے کا اطلاق ہراس انڈے پر ہوتا ہے جوانڈ ادینے والے جانور سے زندگی کی حالت میں جدا ہوجیسے ، مرغی ہشتر مرغ اور کبوتر نہ کہ چھلی اور ٹڈی۔ €

• ا: کِی ہوئی چیز نہ کھانے کی قتم .....اگر تم کھائی کہ کِی ہوئی چیز نہیں کھائے گا:اگراس نے گوشت وغیرہ کی نیت کی ہوتو یہی مراد ہوگا۔اس کئے کہ پی حقیقت میں کِی ہوئی چیز ہے۔اس نے اپنے آپ پر تخق کی ہے۔اوراگراس نے کوئی نیت نہیں کی تو عرف عام مراد ہوگا۔ لینی پانی سے کِی ہوئی ہر چیز ۔سابقہ عرف میں کِی ہوئی چیز سے مراد ایسا گوشت ہوتا تھا جو پانی سے پکیایا گیا ہوتا کہ اس کا کھانا آسان ہو۔ای طرح ایسے گوشت سے بنا ہواشور بابھی مراد ہوتا تھا۔اس لئے کہ اس میں گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں۔

اا: بھنا ہوانہ کھانے کی قشم .....اگر قسم کھائی کہ بھنا ہوانہیں کھائے گا اور بھنا ہوا گوشت کھانے کی نیت کی توہر بھنا ہوا کھانے سے تشم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہاس نے اپنی بات کے قیقی معنی مراد لئے ہیں۔اوراگراس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس سے خاص طور پر گوشت ہی مراد ہوگا۔اس لئے کہ گزشتہ زمانے کا عرف یہی تھا۔ باقی آج کل بھی لوگوں کا عرف مراد ہوگا۔

11: میشهانه کھانے کی قسم ..... اگرفتم کھائی لایا کی حلواء او حلواً او حلاوۃ کہ میشهایا مشائی نہیں کھائے گا: تواس بارے میں علاء سابقین کا اصول یہ ہے کہ میشھ ہے مرادایی چیز ہے جس کی جنس کھٹی نہ ہو۔ اور جس کی جنس میں کھٹاس ہووہ میشھا نہیں ہے (غیر الحلو) ہے۔ اور اس کا دارو مدارعرف پر ہے۔ لہذا کھبورگی کا حلواء، شہد، چینی، کھبور، چیوارہ، انجیروغیرہ کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ ان چیزوں کی جنس میں کھٹاس نہیں پائی جاتی ۔ اور میٹھے انگور، میٹھا خربوز، میٹھا آ او بخارہ، میٹھا سیب اور شمش کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ یہ چیزیں بھی بھارمیٹھی نہیں ہوتیں۔ لہذا ان میں مشائی والے معنی خالص نہ ہوئے۔

۔ حلوا....حلوا کا اطلاق میٹھے پر ہوتا ہے جاہے وہ صرف میٹھی چیزوں سے بناہو یا کوئی اور چیز بھی ساتھ ملائی ہوجیسے تھجور تھی کا حلواء اور

<sup>• ....</sup>مغنى المحتاج ٣٣٥/٣ . البدائع: ٩/٣ ٥.٥ مغنى المحتاج: ٣٣٢/٣.

حقیقت بیہے کہ میٹھے وغیرہ کی تفسیر کا دارومدار عرف پر ہے جبیسا کہ فقہاء فرماتے ہیں۔للہذا ہمارے عرف میں میٹھے اور میٹھا ئیوں سے لوگوں۔ کا جو مقصود ہے اس کولمحوظ رکھا جائے گا۔

۱۳: پھل نہ کھانے کی قتم .....پھل (فاکھۃ ) نہ کھانے کی قتم کے بارے میں فقہاء حنفیہ نے اپنے سابقہ عرف کے مطابق جو بحث کی ہےوہ تین قسموں پرمشمل ہے۔ان کومیں یہاں ترتیب سے بیان کروں گا۔اور پھر دائی فقہی تھم ذکر کروں گا۔

، میمپلی قشم .....اس قتم کے بھلوں سے حنفیہ کے نز دیک بالا تفاق قتم ٹوٹ جائے گی۔انگور، تھجور، اورا نار کے علاوہ تمام پھل اس قتم میں آ شامل ہیں۔

تازہ ہول یا خشک .... اس لئے کہان پر'' فاکھہ'' کالفظ بولا جاتا ہے۔ فاکھۃ سے مراد ہروہ چیز جس کو کھانے سے پہلے یا بعد لطف اندوز ہو۔ زے لئے کھایا جائے ۔ یعنی اس سے معمول سے زیادہ لذت حاصل کی جائے۔

دوسری فشم .....اس قسم سے بالا تفاق قسم نہیں ٹوٹی : وہ یہ کہ کئری ، کھیرااور گا جرکھائے ۔ان میں عادۃُ تفکہ والے معنی نہیں پائے جاتے۔ اس لئے کہ پیزریدوفر وخت اوراستعال میں سبز یوں میں شار ہوتے ہیں۔

تىسرىقىمىسساسىتم مىس اختلاف ب\_اس مىس انگور، تھجوراورانارشامل مىس

امام ابوحنیفه رحمة اللّه علیه ......امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے نزدیک ان سے شمنہیں ٹوٹی۔اس لئے کہ ف انکھة تـف کـه سے ہے۔اس کا مطلب ہے ایسی چیز سے لذت حاصل کرنا جس کے ساتھ بقا کا کوئی تعلق نه ہو۔اوروہ عام معمول کے کھانے سے زائد ہو۔اور جوغذ ابن سکے نہ دوا۔

اوریہ چیزیں ایسی ہیں جن کےغذاءاور دوا کےطور پراستعال کیا جا تا ہے۔اس لئے کہانگوراور تھجور کوغذا کےطور پر کھایا جا تا ہے۔ان سے جسم کی بقاء کا تعلق ہے۔بعض علاقوں کےلوگ انہی کے کھانے پراکتفاء کرتے ہیں۔

۔ اوراناردواء کے طور پرکھایا جاتا ہے۔اس لئے ان چیز وں میں تفکہ کے معنی پورےطور پرنہ پائے گئے۔لہٰذابیہ فاکھۃ میں شامل میں ہوں گے۔

اسى بات كى تائد الله تعالى كاس فرمان سے موتى ہے:

پھرہم نے اس سے غلےا گائے ،اورانگوراورتر کاریاں،اورزیتون اور کھجور،اور گھنے گھنے باغات،اورمیوےاور چارہ،سب پچھتمہارےاور

• .... المبسوط: ١٤٨/٨، البدائع: ٩/٣، فتح القدير : ٥٢/٣، تبيين الحقائق: ٩/٣ م ١٠٠٠ رد المحتار :٩٠٣.٠

الفقد الاسلامي واولته ..... جلد چهارم ..... ١١٠ .... ٢١٠ ....

تمهار مویشیول کی خاطر! آسان رجه قرآن از مفتی محتق عثانی صاحب

یہاں الله تعالی نے فاکھة كاعطف انگور پركيا ہے۔ اور يہ بات تومسلم ہے كەمعطوف اورمعطوف عليه الگ الگ ہوتے ہیں۔

۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہا .....صاحبین فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے قتم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ عرف کے اعتبار سے ان میں تفکہ اورلذت والے معنی موجود ہیں۔ بلکہ بیسب سے شاندار پھل ہیں۔اوران میں دوسرے پھلوں سے کہیں زیادہ لذت پائی جاتی ہے۔

ر پیچلوں کے بارے میں حنیفہ کا مسلک ہے۔اب اعتبار عرف کا ہے۔عرف میں جس کو فاکھہ کہاجا تا ہےاس سے تسم ٹوٹ جائے گی۔رہا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیفر مان کہانگور، مجبور اور انار پھل نہیں ہیں تو بیعرف اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ان کے زمانے میں بید چیزیں فاکھہ میں شارنہیں کی جاتی تھیں۔تو انہوں نے اپنے زمانے کے عرف کے مطابق فتو کی دیا۔اورصاحبین کے زمانے میں عرف بدل گیا اس لئے ان کا فتو کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتو ہے سے مختلف ہوگیا۔

اوراگر کسی نے بیتم کھائی کہ وہ خشکہ پھل نہیں کھائے گا پھراس نے اخروٹ، بادام، یا نجیر وغیرہ کھالئے تو گزشتہ زمانے کے عرف کے مطابق قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ فاکھتہ کا اطلاق خشک اور تر دونوں پر ہوتا ہے۔لیکن ہمارے عرف میں اخروٹ اور بادام سے تسمنہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ ان سے تفکہ اور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ •

مالکید، شافعیداور حنابلد ..... مالکید، شافعیداور حنابلد رحمة الله علیه ● فرماتے ہیں کہ پختہ کھجور، انگور، انار، نارنجی، لیموں، بیر (جوبیری کے درخت پر گلے ہوں)؛ خربوز، پستہ اور چلغوزہ کی گری اور اس کے علاوہ دوسری گریاں جیسے بادام اور اخروٹ سیح قول کے مطابق بیسب فاکھہ میں شامل ہیں۔ ککڑی، کھیرا، گاجراور بینگن فاکھہ میں شامل نہیں ہیں۔

۱۲ گندم نہ کھانے کی قشم .....اگرفتم کھائی کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا تو یوشم گندم کو بعینہ بھون کریا پکا کر کھانے پر واقع ہوگی۔ پکی گندم پر واقع ہوگی۔ الایا کہ اس نے بکی گندم کی نیت کی ہو۔ ای طرح روثی اور آئے سے بینے والی دوسری چیزوں پہھی واقع نہیں ہوگئی۔ ہاں اگر اس نے اس سب کچھ نیت کی ہوتوان سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔ یہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ہے۔ اس کئے کہ لفظ گندم کا اطلاق روثی پر حقیقا نہیں ہوتا۔ اس کئے اس کا روثی پر اطلاق مجاز اُہوگا۔ اور حقیقی معنی اولی ہوتے ہیں۔

شا فعیہ ..... شا فعیہ ﴿ کے نز دیک گندم کو یکا کر، بھون کریا کچی کھانے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ کیکن اس کا آٹا، ستو، گوندھا ہوا آٹا اور روٹی کھانے سے تتم نہیں ٹوٹے گی۔ای طرح پختہ کھجور ﴿ جھوارےاور گدر کھجورکوشامل نہیں ہوگی۔اورانگور ششش کوشامل نہیں ہوں گے۔

صاحبین رحمۃ الندیلیجااور مالکیدرحمۃ الندیلیجافر ماتے ہیں کہ گندم کی روثی بنا کرکھانے سے بھی فتم نوٹ جائے گی جیسا کہ ثابت گندم کوکھانے سے۔اس لئے کہ عرف میں گندم کھانے سے گندم سے بنی ہوئی چیز کھانا مراد ہوتا ہے۔اوروہ روٹی ہےند کہ بعینہ گندم کھانا۔کہاجا تا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں گندم کھائی۔یورٹی کھائی۔اورمطلق کلام کولوگوں کے عرف پرمحمول کیا جاتا ہے۔اس لئے مسئلے میں اختلاف

 الفقد الاسلامی وادلتہ مسلد چہارم.۔۔۔۔۔ باب الا یمان دراصل اصول فقہ کے ایک مسلم کے حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف دونوں ہوں تو امام دراصل اصول فقہ کے ایک مسئلے کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے۔اوروہ یہ کہ اگر کسی کلام کی حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف دونوں ہوں تو امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مندلگا کر کسی نے تعملہ اگر کسی نے تعملہ کے نزدیک بیشم مندلگا کر کسی نے پرواقع کھائی کہ وہ دریائے فرات سے نہیں بے گایا اس نہر سے نہیں بیئے گاتو امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیشم مندلگا کر کسی بیٹے پرواقع ہوگی۔لہٰذااگر اس نے برتن بھر کے یا چلو بھر کے پانی بیا تو تسم نہیں ٹوٹے گی۔صاحبین رحمۃ اللہ علیہ اکے نزدیک دونوں صورتوں میں تسم واقع ہوجائے گی۔اس لئے کہ دواس موقع پرعموم مجازمراد لیتے ہیں۔

عموم مجاز .....عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ مجاز کے بہت ہے افراد ہوں اوران تمام افراد میں ہے ایک فرد حقیقت بھی ہو۔اس طرح حقیقت بھی ہو۔اس طرح حقیقت مجاز کے جیسے کی ۔جیسے کسی نے قتم کھائی کہ فلاں آ دمی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔اس کے مجازی معنی رہائش کے ہیں۔اس کے حقیقی معنی ہیں فلاں آ دمی کامملوکہ گھر۔لہذاتتم میں اس کی رہنے کی جگہ مراد ہوگ چاہے وہ کرائے پر ہو، عاریت پر ہویا اس کی مملوکہ ہو۔اس کے کہ یہاں بالا تفاق عموم مجاز مراد ہے۔

آٹانہ کھانے کی قسم .....اگر تم کھائی کہ اس آئے میں ہے نہیں کھائے گا پھر اس نے وہ چیز کھائی جواس آئے ہے بنتی ہے یعنی روٹی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ آئے کو بعید نہیں کھایا جاتا۔عادۃٔ اس کی روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے۔اس کو پھا نک کر کھانا نادر ہے۔اور نادر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔اگر اس نے نہیت یہ کی تھی کہ بعید آئے کونہیں کھائے گا تو اس سے بنی ہوئی روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے قبق معنی مراد لیے ہیں۔

روٹی نہ کھانے کی قشم .....اگرفتم کھائی کہروٹی نہیں کھائے گا تو اس کی قشم اس علاقے والوں کی عادت کے مطابق ہوگی کہوہ کس کے کھانے کوروٹی سجھتے ہیں۔اوروہ گندم اور جوکی روٹی ہے۔اس لئے کہا کثر علاقوں میں اس کی عادت ہے۔

شافعیہ .....شافعیہ کزن یک ورڈ نہ کھانے کو قتم میں روڈی سے مراد ہر طرح کی روڈی ہوگی جیسے گندم، جو، چاول، لوبیا ہمکی اور چنا۔ آٹے کے مسئلے کی بنیاد پر بیمسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا پھراس نے اس درخت کا پھل کھالیا تو قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ درخت کو بعینے نہیں کھایا جاتا۔

10: نہ کھانے کی قشم کھا کر کسی خاص کھانے کا ارادہ کرنا .......اگر قشم کھائی کہ کھائے گانہیں یا پینے گانہیں یا پہنے گانہیں۔اور کسی خاص کھانے نہیں۔اور کسی خاص کھانے ،خاص پینے اور اور کپڑے کی نیت کی تو اس کی تقدیم کی تو اس کے خلاف نیت کی ہے اور وہ عام نہیں ہے لبندا تخصیص کا اختال بھی نہیں۔نیت مند سے نکلی ہوئی بات کے مختلف اختالات میں سے بعض کو تعدین کرنے میں کام آتی ہے۔لیکن اگر اس نے کہا کہ میں کھاؤں گایا کپڑ انہیں بہنوں گا اور پھر خاص کھانے یا کپڑے کی نیت کی تو دیانۂ اس کی بات کی تقدیم کی جائے گی۔

اوردیانۂ تصدیق اس کئے کہ جائے گی کہ اس نے ایسے کلام کو خاص کرنے کی نیت کی ہے جو بظاہر عام ہے کیکن تخصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ اوردیانۂ تصدیق اس کئے کہ جائے گی کہ اس نے جیاتی کا مجھ حصہ کھالیا توقعم ٹوٹ جائے مالکیہ ..... مالکیہ کا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ چپاتی نہیں کھائے گا پھر اس نے چپاتی کا مجھ حصہ کھالیا توقعم ٹوٹ جائے

• ..... كرع في الماء والاناء: الي كرون كي كاور باني بايرتن من الاكر باني بيا ـ ۱۳ ـ ويكهن المبسوط: ١٨١٨، البدائع، سابقه خواله ص ٢١ وما بعدها، فتح القدير: ١٠٠/٣ وما بعدها، البين الحقائق: ١٢٩/٣، الدر المختار: ١٠٠/٣ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٣٥/٢. مغنى المحتاج: ٣/٣٩٨، البدائع: ص٢١، تبيين الحقائق: ١٣٣/٣، الدر المختار ١٠٥/٣ وما بعدها الكبير: ١٢٥/٢، الفقهيد: ص ١٢٨ وما بعدها

۱۲: پینے کی قسم .....ہم پینے کے معنی جان چکے ہیں: وہ یہ کہ ایسی مائع چیزیں جو چبائی نہیں جاسکتیں ان کو پیٹ تک پہنچا تا۔ اگر قسم کھائی کہ نہیں چاسکتیں اور پھر پی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے نہیں پیٹے گا پھر کھائے گانہیں اور پھر کی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ کھانا اور پینا دوالگ الگ فعل ہیں۔ اگر قسم کھائی کہ پیٹے گانہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی پانی یا اس کے علاوہ جو بھی مشروب پیٹے گاقسم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ اس نے ایسے آپ کو ہر طرح کے پینے سے روک دیا۔ چاہے تھوڑ انہویا زیادہ۔ اس لئے کہ تھوڑے پینے کو ہم طرح کے پینے سے روک دیا۔ چاہے تھوڑ انہویا زیادہ۔ اس لئے کہ تھوڑے پینے کو بھی بینا کہتے ہیں۔

اگرفتہ کھائی کہ وجلہ یا فرات سے نہیں بیئے گا .....امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک منہ لگا کرنہیں پیئے گافتم نہیں ٹوٹے گی۔اگراس نے ہاتھ یابرتن سے پانی لیا تو قتم نہیں ٹوٹے گی۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ مندلگا کر برتن سے یا چلو بھر کرجس طرح بھی پیئے قتم ٹوٹ جائے گی۔ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ جب مطلقاً بولا جائے تواس سے وہ معنی مراد ہوں گے جواہل لغت کے ہاں معروف ہوں۔اور ہاتھ یا برتن کے ذریعے نبرسے پانی پینے والے کواہل لغت کے ہاں نبرسے پانی پینے والا کہا جاتا ہے۔لہذا مطلق کلام کو معنی عرفی پرمحمول کیا جائے گا۔اگر چہ یہ معنی مجازی ہیں مگر یہ مجاز متعارف بن چکا ہے۔ جسیا کہ ابھی گزرا کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس درخت سے نہیں کھائے گا تواس سے درخت کا کھیل مراد ہوگا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میہ کے مطلق کلام سے اس کے معنی حقیقی مراد ہوتے ہیں۔اور نہرسے پانی پینے کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ مندلگا کرییا جائے۔

کنویں سے بینا ......اگرتم کھائی کہاس بُتِ ﴿ (گہراکنواں) یابئر (کنواں) کا پانی نہیں پیئے گا پھر پہلے سے ہاتھ یابرتن کے ذریعے پانی لیااور دوسرے سے پانی کھینچ کرنکالا اور پی لیا تو بالا تفاق قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ یہاں مندلگا کر پیناممکن ہی نہیں۔اگرفتم کھائی کہ اس کنویں (جب) سے نہیں پیئے گا تو اس میں وہی اختلاف ہے جوابھی میں نے دجلہ اور فرات والے مسئلہ میں بیان کیا۔امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک مطلقاً قتم ٹوٹ جائے گی۔ وی

صبح ہشام اور سحری کے کھانے کی قسم .....غدا (صبح کا کھانا)،عشاء (شام کا کھانا)اور مسحود (سحری) سے مرادالی چیز کھانا جس سے عام طور پر پید بھرنامقصود ہوتا ہے۔ ہر علاقے کا صبح کا کھانا وہاں کے عرف کے مطابق ہوتا ہے۔ اگروہ روثی ہے تو روثی اور اگر گوشت ہے تو گوشت۔ یہاں تک کہ شہری آ دمی اگر صبح کا کھانا نہ کھانے کی قتم کھالے اور پھر دودھ بی لے تو قتم نہیں ٹوٹے گی۔ دیہاتی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس لئے کہ دیہات میں دودھ کھانا شار ہوتا ہے۔

یعنی اعتبارتسم کھانے والے کے اہل علاقہ کی عادت کا ہوگا کہ ان کے بال سبح کے کھانے میں کیااستعال ہوتا ہے۔

<sup>• .....</sup>الجب جيم كضمه كساته: گراكوال ـ € المبسوط: ١٨٢/٨ وما بعدها، البدائع: ٣٢/٣، فتح القدير: ٥٨/٣ ومابعدها تبيين الحقائق ١٣٣/٣ .

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ..... صبح، شام اور سحری کے کھانے میں اتنا کھانا ضروری ہے کہ نصف سے زائد شکم سیر ہوجائے۔ گزشته زمانے میں صبح کا کھانا ..... طلوع فجر سے لے کرظبر تک کا کھانا صبح کا کھانا (غداء) ثار ہوتا تھا۔ گزشتہ زمانے میں شام کا کھانا.....ظہرے آ دھی رات تک کا کھانا شام کا کھانا(عشاء) شار ہوتا تھا۔اس لئے کہ زوال کے بعد کے وقت کوعشاء (شام) کہا جاتا ہے۔اس لئے حدیث میں ظہر کوعشاء (شام) کی دونمازوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دونمازوں میں ہے ایک کی دور کعتیں پڑھیں۔راوی نے یہاں ظہریا عصر مرادلی ہے۔ آج کل کاعرف .....آج کل ہمارے عرف میں طلوع فجر سے حیاشت تک کے وقت کے کھانے کوفطور ( ناشتہ )سمجھا جا تا ہے۔ اس ا کے بعدغداء( دوپہر کا کھانا ) کاوقت شروع ہوجا تاہے جوعصر کے وقت ختم ہوتاہے۔اس لئے کہ ہمارے عرف میں بیشام کاابتدائی وقت ہے۔ اس وقت عشاء (شام کا کھانا ) کاوقت داخل ہوتا ہے۔ یعنی عصر کے بعد آج کل اس عرف کےمطابق عمل ہور ہاہے۔ سحری.....حور آ دھی رات سے طلوع فجر تک کے کھانے کو کہتے ہیں۔ میسحرے ماخوذ ہے جورات کے آخری تہائی کو کہتے ہیں۔ بھی بھی اس کااطلاق رات کے نصف اخیر پر بھی ہوتا ہے۔اس لئے کہوہ رات کی آخری تہائی کے قریب ہے۔ التصحی ..... بیجاشت کے وقت کے کھانے کو کہتے ہیں۔ جاشت کا وقت : سورج طلوع ہونے کے بعد جب نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے اس وقت ہے آ دھے دن تک کاونت جاشت کاونت ہے۔اس کئے کہ یذنماز جاشت کاونت ہے۔ السليح ..... پيطلوع تمس اور چاشت كے وقت كے درمياني وقت ميں كھائے جانے والے كھانے كو كہتے ہيں۔اس لئے كہ بياصباح سے ہے۔اس کی پیچان اہل افت کے نام رکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے تشم کھائی' لیاتینه غیرة" کروه سج کے وقت ضرور آئے گاتوبیطلوع فجر کے بعد آ دھے دن تک ہوگا۔ 🌑 اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ کوئی چیز نہیں کھائے گا پھراس کو بی لیایاتتم ہی کھائی کہاس کو پیئے گانہیں پھراس کو کھالیا تو جمہور کے نز دیک قتم نہیں ٹوٹے گی۔امام احدرحمة الله علیہ سے اس مسئلے میں دوروایتیں ہیں۔ایک روایت بیہے کشم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہی چیز کو نہ کھانے یا نہ ینے کی مسم کھانے سے عرف میں اس چیز سے اجتناب مقصود ہوتا ہے۔ لہذاقتم کواسی پرمحمول کیا جائے گا۔ لا بید کہ وہ نیت کر لے۔ اوردوسری روآیت بیہ ہے کہ تشم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ افعال کی مختلف انواع اشیاء کی انواع کی طرح الگ الگ ہوتی ہیں۔ 🇨 یا نچواں مطلب ..... یہننے اور پہنانے کی قشم جِس نے قتم کھائی کہ کپڑ انہیں پہنے گا حالانکہ وہ کپڑ ااس نے پہنا ہواہے واس کواسی وقت اتار دے۔اگراس نے نیا تاراتو بالا تفاق قتم ٹوٹ جائے ں۔ ﴾ جب کسی آمی نے قتم کھائی کہ وہ قبیص ہشلواریا چا درنہیں پہنے گا اور پھراس کا تہبند بنالیا توقشم نہیں ٹوٹے گی اس طرح اگران چیز وں میں ہے۔ کسی کا عمامہ بنالیا تو اِس کا بھی یہی تھم ہوگا۔اس لئے کہ مطلق میں عادت کا اعتبار ہوتا ہےاوران چیز وں سے تہبنداورعما ہے کی عادت نہیں لہذا قاسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ۔ اورا گرفتم کھائی کہ یقیص اور یہ چا درنہیں پہنے گا تو جس طرح بھی اس کو پہنے تتم بالا تفاق ٹوٹ جائے گی۔ 🐿 یہاں تک کہ تہبنداور ممامہ

٨/ ٤٧٤. و المغنى: ٩/٨ ٤٧، الشرح الكبير ١٥٣/٢.

● .....البدائع: ٣/٣؛ فتح القدير: ٥/٣، تبيين الحقائق ١٣٢/٣، الدر المختار ٥٥/٣ ـ ، المغنى: ١٧/٨ م. المغنى

اگرفتم کھائی کہ میں فلاں عورت کا کا تا ہوااستعال نہیں کروں گااور پھراپیا کیڑا پہن لیا جس کواس عورت نے کا تا تھا تو اس کی قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ کاتے ہوئے کو بہننے کی گی۔اس لئے کہ کاتے ہوئے کو بہننے کی نیت کی تو کیڑا ہے اوراگر کسی نے بعینہ کاتے ہوئے کو بہننے کی نیت کی تو کیڑا پہننے ہے۔ تم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ اس نے کلام کے قیقی معنی مراد لئے ہیں۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے کا کپڑ انہیں پہنے گانواس سے کپڑ امراد ہوگا۔اگر کاتے ہوئے کو پہننے کی نیت کی تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔

اُگرفتم کھائی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے کا کپڑ انہیں پہنے گا پھراس عورت اور کسی دوسری عورت کے کاتے ہوئے سے بناہوا کپڑا پہن لیا تو حنفیہ اور شافعیہ کے نز دیک بالا تفاق قتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ کپڑ اایک متعین چیز کا نام نے۔اس کے بعض ھے پرقتم واقع نہیں ہوگی۔

حنابلہ کے ہاں اس مسئلے میں دوروایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بعد میں آنے والی صورت میں قتم ٹوٹ جائے گ۔ دوسری یہ کوتم نہیں ٹوٹے گ۔ اگرفتم کھانی کہ فلاں عورت کے کاتے ہوئے میں سے نہیں پہنے گا پھراس عورت اور کسی دوسری عورت کے کاتے ہوئے سے بناہوا کپڑا پہن لیا تو بالا تفاق قتم ٹوٹ جائے گی۔ ● اس لئے کہ کاتے ہوئے کے بعض حصے کو بھی کا تاہوا کہتے ہیں۔

۔ اگر قتم کھائی کہ فلال عورت کے کاتے ہوئے میں سے نہیں پہنے گا۔اور کپڑے کالفظ نہیں کہاتو ازار بند، بٹن ،کاج اور کالر سے تتم نہیں ٹوٹے گا۔اور کپڑے کالفظ نہیں کہاتو اور کالر سے تتم نہیں ٹوٹ گی۔اس کئے کہ عرف میں اسے پہنیانہیں کہاجاتا۔ ہاں اگر اس نے ایسا کپڑ ایہان کے اس کئے کہ کپڑ ایہنے سے کاتے ہوئے کی اتنی مقدار پہن لی گئے۔ ●

جس نے قتم کھائی کہ زُیوز نہیں پہنے گا پھر چاندی کی انگوشی پہن کی قتم نہیں ٹوٹے گی۔اس کئے کہ بین عرفی لحاظ ہے زیور ہے نہ شرعی لحاظ ہے۔ اس کے کہ بیز ہور ہے۔ اس کئے کہ بیز ہور ہے۔ اس کئے مردوں کے لئے اس کا استعال جائز ہے۔ اگر سونے کی انگوشی پہنی تو قتم ٹوٹ جائے گی۔اس کئے کہ بیز بور ہے۔ اس کئے مردوں کے لئے اس کا استعال جائز نہیں۔ اوراگر موتیوں کا ہار پہنا تو صاحبین کے زدیک قتم ٹوٹ جائے گی۔اس کئے کہ حقیقتاز بور ہے اور کہ موتیوں کا ہار پہننے ہے تم نہیں اسے بطور زیور پہننا عام معمول ہے۔ اس پر فتوی ہے۔ اس کے برعکس امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موتیوں کا ہار پہننے ہے تم نہیں ٹوٹے گی۔

غير حفى حضرات كيزديك جاندي اورموتي يبنغي عيجه فتم نوث جائے گا۔

۔ اگرفتم کھائی کہ فلاں کو پچھنہیں پہنا نے گا۔اوراس کی کوئی نہیں تھی۔ پھراس کوٹو پی ہموزے یا جوربین پہنا لئے توقتم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ لباس اسے کہتے ہیں جس کو پہنا جائے اور یہ بات تھوڑے اور زیادہ دونوں میں یائی جاتی ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کو کپڑے نہیں پہنائے گا پھراس کو کپڑا خرید نے لئے درہم دے دیئے توقتم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہاس نے کپڑ نہیں پہنائے بلکہ درہم ہبد کئے ہیں ادر ساتھ ساتھ مشورہ دیا ہے کہ ان کواس طرح کام میں لائے۔

۔ اگرفتم کھانے والےاس آ دمی کے لئے کسی کے ذریعے کپڑا بھیجانو بھی قشم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ عقداور قشم کے حقوق کاتعلق قاصد کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ جھیجنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ●

المنعنى: ١/١٨. التلابيب: يتلبيب كى جمع ب-اس كامطلب بركريان \_ ويكي المبسوط: ٢/٩ وما بعدها فتح القدير:
 ص٩٥، المهذب: ١٣٦/٢، المغنى: ٩/٩٥٤. المبسوط: ٩/٩، البدائع: ٣/١٠.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم..... باب الايمان

# چھٹامقصد....سوارہونے کی شم

اگرفتم کھائی "لایسر کب دابة" کہوہ دلبۃ (سواری کے جانور) پرسوانہیں ہوگا تو یقیم ان جانوروں پرواقع ہوگی جن پرلوگ اپنے علاقوں میں اپی ضروریات کے لئے سوار ہوتے ہیں۔ جیسے گھوڑا، گدھا، خچر ۔لہذااگروہ کسی انسان کی پیٹے، اونٹ، گائے یاہاتھی پرسوار ہوجائے توقعم نہیں ٹوٹے گی الایہ کہ اس نے ان جانوروں کی بھی نیت کی ہو۔ یہ استحسان ہے۔قیاس بیچا ہتاتھا کہ ہر حیوان پرسوار ہونے سے قیم ٹوٹ جائے ۔اس · لئے کہ" دلبۃ" عام لفظ ہے جوز مین پر چلنے والے تمام جانوروں کوشامل ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْآئُنِ إِلَّا عَلَى اللهِ بِرِزْقُهَا ..... ورا/١

اورزمین برچلنے والا کوئی جانداراییانہیں جس کارزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ آسان ترجمہ

کیکن فقہاء نے استحسان کیا ہے اورتسم کوان جانوروں کی سواری پرمحمول کیا ہے جن کولوگ عام طور پراپی ضرورت کے لئے استعال کرتے ہیں۔اوروہ گھوڑا، خچراور گدھاہیں۔ یہاں عرف اورعادت کے ذریعے عام کوخاص کیا ہے۔

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ مصراور شام میں اونٹ پر سوار ہونے سے بھی قشم ٹوٹ جانی چاہئے۔(بیعنی اگر وہ اونٹ پر سوار ہونے والوں میں سے ہو جیسے مسافر اور گاؤں والے ) اس طرح ہندوستان میں ہاتھی کی سواری سے قتم ٹوٹ جانی چاہئے۔اس لئے کہ ان علاقوں میں ان جانوروں پر سوار ہونا عرف عام ہے۔

اگرز بردی جانور پرسوار کردیا گیا توقشمنہیں ٹوٹے گ۔

اگرفتم کھائی "لایب کے ب ف رسیا'' کے بر بی گھوڑے پر سوارنہیں ہوگا پھرتر کی گھوڑا (برذون) € پر سوار ہوگیایا بیتم کھائی کہ ترکی گھوڑے پر سوارنہیں ہوگا پھرعر بی گھوڑے بر سوارنہیں ہوگا پھرعر بی گھوڑے بر سوارنہیں ہوگا پھرعر بی گھوڑے پر سوار ہوگیا توقتم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ ہر حیوان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔" فرس'عربی ہوتا ہے اور " برذون'' مجمی ہوتا ہے۔

اگرفتم کھائی کہوہ 'وازنہیں ہوگا۔اور کہنے لگا کہ میں نے گھوڑے کی نیت کی تھی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔نہ دیانۂ نہ قضاءً۔یعنی نہ عنداللّٰداور نہ قاضی کے ہاں۔اس لئے کہ یہاں سواری کاذکرنہیں لہٰذالفظ میں تخصیص کااخمال نہیں ہوگا۔

اگرفتم کھائی "لایپ کیب النخیل" کی گھوڑے پرسوارنہیں ہوگا پھرتر کی گھوڑے یاعر بی گھوڑے پرسوار ہوگیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ لفظ" اخیل" اسم جنس ہے۔ یہا بنی تمام انواع کوشامل ہوگا۔

### ساتوالمقصد..... بیٹھنے کی قشم

اگرفتم کھائی کہزمین پزئیس بیٹھے گا پھر کسی الیمی چیز پر جیٹے جواس کے اور زمین کی درمیان حائل تھی جیسے چٹائی ، دری یا کرسی توقشم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہان چیزوں پر بیٹھنےوالےکو زمین پر بیٹھنےوالانہیں کہاجا تا۔ زمین پر بیٹھنےوالا وہ ہوتا ہے جو زمین سے ل جائے درمیان میں کوئی

◘.....البرذون: تركى گهوڑا. جمع بروذين.اسكمقالج بين' العراب' آتاتٍ ليخيء ليگوڑا. ◘ السمبسوط: سابقه حواله: ٢/٣ ا ومابعدها، البدائع: ٣/ ١ ٤، فتح القدير ٢/٣ م وما بعدها، الدرالمختار ورد المحتار: ٩٠،الفتاوي الهنديه: ٢/٣ ــــــ

اگرفتم کھائی کہاں بستر پرنہیں بیٹھے گا اور اس پرای جیسا ایک اور بستر رکھ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا توقسم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ بیٹھنے کی نسبت دوسرے بستر کی طرف ہوگی نہ کہ پہلی بستر کی طرف۔

ب سیستر سے سوٹ میں سے میں ہوئی ہوئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللّہ علیہ نے بستر والے مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہا گرفتم کھائی کہاں بستریز ہیں سوئے گا پھراس پر ایک اور بستر رکھ دیا اور اس پرسوگیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہاں سے زیادہ نرمی اور آرام ماتا ہے۔لہٰذاان دونوں بستر وں پرسونے سے دونوں مقصود بن جائیں گے۔

اں پراتفاق ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس بستر پزئبیں سوئے گا اور پھر اس پر بستر کی جا در ڈال دی توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ جا در بستر کے تابع ہوتی ہے۔اورا یسے آ دمی کوبستر برسونے والا کہا جاتا ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس چار پائی یا حجت پرنہیں سوئے گا پھراس پر جائے نمازیا دری ڈالی اور بیٹھ گیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ چار پائی پر توعموماً ایسے ہی جیٹھا جاتا ہے۔اور حجت پر بستر بچھا کر سونے والے کوحجت پر سونے والا کہا جاتا ہے۔

اگر جار پائی کے اوپر دوسری جار پائی رکھ دی یا حجت پر دوسری حجت ڈال دی توقتم نہیں ٹوٹے گا۔اس لئے کہ بیٹھنے کی نسبت پہلی کے بجائے دوسری کی طرف ہوتی ہے۔

اگر پانگ کی تختیوں پر بچھ بچھائے بغیر برائے راست بیٹھنے کی نیت کی تو عنداللہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لیکن قاضی کے ہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لئے کہ بیعرف کے خلاف ہے اگر چہ بیاس کے حقیقی معنی ہیں۔

اورا آرقتم کھائی کی اس پلنگ کی تحتیوں پزئبیں سوؤں گا پھراس پر دری بچھا کر بیٹھا توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ وہ تحتیوں پزئبیں سویا۔ اورا آرفتم کھائی کہ زمین پزئبیں بیٹھوں گا پھر حجیت پر بیٹھ گیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہا سے حجیت کی زمین کہاجا تا ہے۔ 🌑

# آ تھوال مقصد ....رینے کی قشم

اگرفتم کھائی کہاں گھر میں نہیں رہوں گا تو رہائش ہے مرادیہ ہوگا کہ وہ خوداس مکان میں رہے اور سہولت ہے رہنے کے لئے جس سامان کی ضرورت ہے اس کوبھی وہاں مکان کار ہے اور اس کوارے گھر میں استعمال میں لائے ۔اگریہ سب بچھ کرلیا تو وہ اس مکان کار ہنے والا بن جائے گا۔ اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کہ رہائش کسی جگہ پر مستقل بنیا دوں پر رہنے کو کہتے ہیں۔ اس کے لئے عرف کے مطابق سامان کاساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھئے جوآ دمی مسجد میں بیٹھے اور وہیں رات گزار لیواس کو مجد میں رہنے والانہیں کہتے ۔لیکن اگر وہ اپنے گھر شکے ساتھ وہاں اقامت اختیار کرلیتا ہے تواس کو مجد میں رہے قسم میں اس کا اختیار موگا۔

شافعیہ اور حنابلہ ..... شافعیہ اور حنابلہ € فرماتے ہیں کہ رہائش کو متعلاً جاری رکھنا اسے نئے سرے سے شروع کرنے کی طرح ہے۔ لبندا اگر گھر کے رہنے والے نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا بھراس مکان میں اتنا عرصہ تھہرارہا جس میں وہاں سے نکلا جاسکتا تھاتو قسم ٹوٹ جائیگی ۔ اور اگر سامان منتقل کرنے کے لئے تھہرارہا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ منتقلی گھر والوں اور ساز وسامان کے ساتھ موتی ہے۔ اس لئے منتقل ہونے کے لئے انہیں بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ اگر اس کوز بردتی اسی مکان میں روک دیا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس

<sup>•</sup> البدائع: ٣/ ١ كوما بعدها، فتح القدير: ٩٨/٣، تبيين الحقائق: ١٥٥/٣ ومابعدها. ۞ البدائع: ٣/ ١ كوما بعد، فتح القدير: ٩٨/٣، تبيين الحقائق: ٩٨/٣ وما بعد.

الفقة الاسلامی وادلته .....جلد چهارم........ باب الایمان باب الاب

اگرکوئی آ دمی کسی مکان میں تھنہ اہوا تھا اس نے قتم کھالی کہ اس مکان میں نہیں رہے گا تو اس کی قتم اس وقت پوری ہوگی جب وہ آپنے آپ، گھر والوں، بچوں، خادموں اور جملہ سازوسا مان سمیت وہاں سے نتقل ہوجائے۔اس لئے کہ گھر میں رہائش رکھنے کا تھم ان سب چیزوں کے آپ نے سے لگتا ہے۔لہذار ہائش چھوڑنے کا تھم ان کے چھوڑنے سے لگے گا۔اگر اس نے اس وقت منتقلی شروع نہیں کی حالا نکہ ایسا کرسکتا تھا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گا۔

یہاں تین مفروضے ہیں۔

بہلامفروضہ .....وہ گھروالوں اور سامان سمیت اسی وقت منتقل ہوگیا۔اس صورت میں حفیہ کے تینوں ائمہ کرام کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹے گی تھوڑی در پھٹم رنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گااس لئے کہ اس سے بچنا تمکن نہیں۔ یہ دلالیہ مشتیٰ ہوگا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسم ٹوٹے کی شرط یعن تھم رنا پایا گیا لہٰذات میٹوٹ جائے گی۔

دوسرامفروضه .....خودتو منتقل ہویالیکن گھروالوں اور سازوسامان کو نتقل نہیں کیا۔اس صورت میں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک قتم ٹوٹ جائے گی۔اس کئے کہ کسی جگہ پررہائش رکھنا وہاں مستقل بنیادوں پر کھبرنے کو کہتے ہیں۔جبیبا کہ گذر چکا۔اس کے لئے عرف کے مطابق سامان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذااگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اس مکان میں نہیں رہے گا حالانکہ وہ اس مکان میں رہ وہ اس کے لئے سکونت کے اسباب وذرائع کو تم کرنا یعنی سامان کو نتقل کرنا ضروری ہوگا۔اگر وہ ایسانہیں کرے گا توقتم ٹوٹ جائے گی۔

اوراس لئے بھی کہ جس نے قتم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔اور پھرخودنکل گیالیکن اہل وعیال اور سازوسامان و ہیں رہا تو عرف وعادت میں اس کواسی مکان کارہائثی کہاجا تا ہے۔

اس کے برعکس اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس شہر میں نہیں رہے گا پھر وہاں سے نکل گیااور گھر والوں کواسی شہر میں چھوڑ گیا تو قتم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہا گرکوئی آ دمی دشتق میں رہ رہا ہواور اس کے گھر والے حلب میں رہتے ہوتو عرف وعادت میں اسے دشتق کارہائتی کہتے ہیں نہ کے حلب کا۔

امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ • فرماتے ہیں کہ تتم نہیں ٹوٹے گی۔ قتم پوری کرنے کے لئے بیکا فی ہے کہ وہ خود مکان کی تبدیلی کی نیت سے گھر سے نکل جائے۔ اس لئے کہ قتم اس کی اپنی رہائش پر ہے۔ اور اپنی رہائش اس نے ختم کردی ہے۔ اس لئے اہل وعیال اور ساز دسامان کے چھوڑنے سے تتم نہیں ٹوٹے گی۔ بیا اور گھر والوں کو وہائی کہ شہر میں نہیں رہے گا پھرخود چلا گیا اور گھر والوں کو وہاں چھوڑ دیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے خلاف دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ سے چلا جاؤں اور اپنا کی جے سامان مکہ میں ہی چھوڑ جاؤں تو کیا میں مکہ ہیں کار ہائٹی رہوں گا؟اگر کسی نے سم کھائی کہ کسی معین گھر میں رہائش نہیں رکھے گایا قیام نہیں کرے گا تو اسے اسی وقت نکل جانا چاہئے۔اگر بغیر عذر تھہر ارہے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔اگر چہ اپنا سامان نکال چکا ہو۔اس لئے کہ اس نے اپنے تھہر نے پرقسم کھائی ہے۔اور وہ اب بھی موجود ہے۔وجہواضح ہے کہ رہائش کو جاری رکھنے پرسکونت کا اس طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح رہائش کی ابتداء کرنے پر ہاں اگر وہ نکلنے کی تیاری میں مشغول ہے جسے سامان جمع کرنا ،اہل وعیال کو باہر نکالنا ، کپڑے بہنناوغیر ہتو اس مقصد کے لئے تھہر نے سے سم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ ایسے آدمی کور ہائش نہیں کہا جاتا اگر چہ اس میں کافی وقت لگ جائے اس طرح ان کے زدیک نکاح کرنا ، پاک ہونا ، بہننا ، سوار آ

<sup>●.....</sup>مغنى المحتاج: ٣٢٩/٣، المهذب: ١٣٢/٢.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم........ باب الایمان موتا، کمر ابونا، بیشمنا .....ان سب افعال کو جاری رکھناان کوشروع کرنے کے تھم میں ہے۔

اس کے برعکس ہم بستری کرنا،روزہ رکھنااورنماز بڑھناان افعال میں جاری رکھنے کا حکم بالا تفاق شروع کرنے کی طرح نہیں ہے۔ • تیسر امفروضہ .....اگروہ خودا ہے اہل وعیال اور سازو سامان سمیت منتقل ہوگیا لیکن کچھ معمولی سامان چھوڑ دیا تو: امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نزدیک قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ رہائش ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتی تھی۔ جب تک ان کا کچھ حصہ

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک سم ٹوٹ جائے گی۔اس کئے کہ رہائش ان تمام چیز وں سے ٹابت ہوئی تھی۔ جب تک ان کا پچھ حصہ باقی ہے رہائش باقی رہے گی۔

اگراس کواپنے سامان سمیت منتقل ہونے ہے روک دیا گیااورز بردسی کی گئ توقتم نہیں ٹوٹے گی ،اگر چیاس طرح کئی دن گز رجا کمیں۔اس لئے کہ وہ یہاں تھہرا ہوانہیں ہے بلکہ زبرد سی تھہرایا گیا ہے۔لہذا قسم نہیں ٹوٹے گی۔

امام محمد رحمة الله عليه فرماتے بيں كوتم كھانے والا اس وقت نكل گيا اور گھريلو اسباب كور ہائش گاہ پر بى رہنے ديا۔ وہ تين دن تك مكان كى الش ميں تھر ار ہا مگراس كوكوئى ايسامكان نه ملاجس كوكرائے پر حاصل كر سكے۔ اس كے لئے ممكن تھا كہ گھرسے نكل جائے اور سامان كو گھر سے باہر ركھ دے۔ تو اس تھر بنے ہے تہ مہيں ٹوٹے كى اس لئے كہ عرف ميں بينتقلى كى كارروائى كا حصة تمجھا جاتا ہے۔ وجہ واضح ہے كہ عرف ميں الكے گھرسے دوسرے گھر ميں منتقل ہوا جاتا ہے۔ بنہيں كيا جاتا كہ مكان خالى كر كے سامان راستے ميں ڈال ديا جائے۔

امام محمد رحمة الله عليه بي محى فرمات بين كه اگر رہنے والا دولت مند تھا اور اس كے پاس بہت ساماتی تھا۔ وہ اجرت پرايك دن ميں اپناسامان منتقل كرسكتا تھا مگر اس نے ايبانہيں كيا داور تھوڑ اتھوڑ انو دفتقل كرنے لگا۔ وہ مسلسل سامان منتقل كرتا رہا يہاں كه ايك سال لگ گيا۔ (اس دوران وہ اى مكان ميں تھہرارہا) توقتم نہيں تو ئے گی۔ اس لئے كہ تيز رفتاري ہے سامان منتقل كرنا اس پرلازم نہيں۔

اگرفتم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور وہ اس میں رہ رہاتھا پھروہ خود باہر نکل گیا اور کہنے لگا کہ میر کی مرادیہی تھی ، میں نے گھربار کی نیت نہیں کی تھی۔ تو عنداللہ اس کی تصدیق کی جائے گی کہاں نے ظاہر اور عادت کے خلاف نیت کی ہے۔

اگرفتم کھاتے وقت وہ اس مکان میں نہیں رہتا تھا پھراس نے یہ بات کہی کہ میں نے صرف اپنی ذات کی نیت کی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گئے۔ عنداللہ بھی اور قاضی کے ہاں بھی۔اس لئے کہ اس نے ایسی نیت کی ہے جس کا اس کے کلام میں احتمال موجود ہے۔اور اس لئے بھی کہ وہ اپنے آپ بیخودختی کر رہا ہے۔ •

كياسكونت كوجارى ركھنااسے شروع كرنے كے حكم ميں ہے؟ .... حفيفرماتے بيں كدرہے، پہنے اور سوار ہونے كوجارى ركھنا

• ....المغنى: ٨/٨٧عـ المبسوط: ١٦٢/٨ وما بعدها، الفتاوى الهندية: ١٩/٢، البدائع: ٣/٢ وما بعدها، فتح القدير: ٣٦/٣ وما بعدها، تبيين الحقائق ٣/١٩ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ مستجلد چہارم.۔۔۔۔۔۔۔ باب الایمان انہیں شروع کرنے کے تھم میں ہے۔الہٰ دااگر کسی نے تسم کھائی کہ اس کپڑے کؤئییں پہنے گا اور وہ اس کو پہنے ہوئے تھایا تسم کھائی کہ اس سوار نہیں سوار نہیں ہوگا اور وہ اس پرسوار تھایا تسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا اور وہ اس میں رہ رہا تھا قسم کھانے کے بعد بھی اس نے اس ممل کو جاری رکھا توقتم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ بیا فعال اپنی امثال کے پیدا ہونے سے متجد دہونے رہتے ہیں۔اس کے برعکس داخل ہونا، ٹکلنا، شادی کے کرنا اور یاک ہونا۔ان افعال کو جاری رکھنا شروع کرنے کے تھم میں نہیں۔

ضابطه.....دونوں میں فرق کا ضابطہ یہ ہے کہ جوافعال ممتد ۞ ہیں ان کو جاری رکھنا شروع کرنے کے حکم میں ہے جیسے بیٹھنا، کھڑا ہونا، دیکھناوغیرہ اور جوافعال غیرممتد ہیں وہ جاری ہی نہیں رہ کتے بے جیسے نکلنا، داخلِ ہونا۔ شِافعیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ۞

اسی کے بیمسئلہ نکلتا ہے کہ رہنے، پہننے اور سوار ہونے کی قتم کھانے والا اگرفورا گھر سے منتقل ہوجائے یا فورا کپڑے اتاردے یا سواری ا سے فوراً اتر جائے توقتم نہیں ٹوٹے گی۔امام ز فررحمۃ اللہ علیے فر ماتے ہیں کوشم ٹوٹ جائے گی اس لئے کوشم کے بعد،رہنا، پہننا اور سوار ہونا پایا ہے۔ گیا ہے۔اگر چہ تھوڑی دیر کے لئے ہے کیکن قتم ٹوٹے کے لئے کافی ہے۔

#### نوالمقصد

مارنے اور قل کرنے کی قتم ۔۔ اگر کس آ دی نے یقیم کھائی کہ میں اپنی بیوی کوا تناماروں گا کہ اسے قل کردوں گایا تناماروں گا کہ اس کا جنازہ اٹھے گااگر نہ مارا نواس کوطلاق۔ پھراگراس نے اس کی شدید پٹائی کردی تواس کی قتم پوری ہوجائے گی۔اس لئے کہ عرف میں اس طرح کی بات سے شدید سزامراد ہوتی ہے۔ جان سے مارنامراز ہیں ہوتا۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ قتم اس سے پوری ہو جائے گی جس کو مارنا کہا جا سکے۔للبذاصرف ہاتھ کور کھ کراٹھا دینا کافی نہیں ہوگا اس طرح درو پنجانے کی بھی شرطنہیں ہے۔اس لئے کہ درد کے بغیر مارنے کوبھی مارنا کہا جاتا ہے۔الایہ کہاس نے بخت مارنے کا کہا ہو۔

۔ اگراس نے قتم کھائی کہ اپنے غلام کودس کوڑے مارے گا پھراس نے دس کوڑے جمع کئے ان سے ایک دفعہ ماردیا ہر کوڑ ااس کی جلد تک پہنچ گیا تو اس کی قتم پوری ہوجائے گی اور حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کی قتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ اس نے دس کوڑے ماردیئے ہیں۔لیکن اگر سارے کوڑے جلد تک نہیں پہنچے قصم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ ایسے آ دمی کودس کوڑے مارنے والانہیں کہا جاتا۔

مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ۞ کہ اگر کسی کوسوکوڑے مارنے کی قتم کھائی پھرایک گھڑی باندھی جس میں دس چھڑیاں تھیں اوراس آ دی کو ایک دفعہ مار دیا تو اس کی قتم پوری نہیں ہوگی۔اس لئے کہ اس کی قتم کا مطلب بیتھا کہوہ اس کودس دفعہ مار لے کین اس نے صرف ایک دفعہ مارا لہٰذاقتم پوری نہیں ہوگی۔جیسے کسی نے قتم کھائی کہوہ دس مرتبہ مارے گاایک کوڑے کے ساتھ۔

ِ اگر کسی نے کہا'' اللہ کی قتم میں فلاں آ دمی کو دمشق میں قتل نہیں کروں گایا یہ کہا کہ میں فلاں عورت سے دمشق میں شادی نہیں کروں گا۔ پھراس آ دمی کوحلب میں مارااوروہ دمشق میں فوت ہو گیایا عورت کے ولی نے اس کی شادی حلب میں اسی عورت سے کرادی اس عورت کو دمشق میں اس کی خبر ملی اوراس نے عقد کو تھی قرار دے دیا تو دونوں قتمیں ٹوٹ جا کیں گی۔''

اسی طرح اگراس نے جگہ کے بجائے وقت پرقتم کھائی اور کہا کہ میں مذکورہ کام (قتل اور نکاح) جمعے کے دن نہیں کروں گا۔اب جس کولل

• .....افعال ممتدة وه بين جو پھيلے ہوئے ہول يعنی عرصے تک محيط ہو تکسن جيئے بيشنا کا فى عرصے تک بوسکتا ہے۔افعال غيرممتدة جوآ نافانا ہوجائيں جيسے نگفانا واظل ہوناوغيره \_ ◘ مغنى السمحتاج ٣/١٣٣، المهذب: ١٣٢/٢ . ۞ السمبسوط: سابقه حواله: ص٣٦، تبيين السحة انق، سابقه حواله، الدرالمختار: ٨٣/٣ \_ ۞ القوانين الفقهية: ١٢٢ المغنى: ٨/١٩/٨، الشرح الكبير: ١٣٣٢ .

كرنے كى تتم كھائى تھى وہ جمعے كے دن مركبا۔ ياغورت نے جمعے كے دن نكاح كوٹھيك قراردے ديا توقتم ٹوٹ جائے گی۔

اس طرح قتل میں روح نکلنے کے وقت اور جگہ کا عتبار ہوگا او نکاح میں اجازت کے وقت اور جگہ کا اعتبار ہوگا۔ یہی اصول خرید وفر وخت میں لاگوہوگا کہ اجازت کے وقت اور جگہ کا اعتبار ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد میں فاعل کی جگہ اور وقت کا اعتبار ہوگا اور قل میں امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرح روح نکنے کی جگہ اور وقت کا اعتبار ہوگا ۔ یعنی مقتول 🗨 کا اعتبار ہوگا۔

اگرفتم کھائی کہ اپنی بیوی کونہیں مارے گااب اس کے ساتھ جوبھی در دینہ پانے والافعل کرے گاجیے کا ٹنا،گلد دبانا،بال کھنپیانسستوفتم ٹوٹ جائے گی اگر چہ میسب بطور مزاح ہو۔ اس لئے کہ ضرب در دینہ پانے والے فعل کو کہتے ہیں۔ اور یہاں سے بات پائی گئی ہے۔ ایک قول میں جائے گئی گئے ہیں مارنانہیں کہتے۔ ہے کہ بنی مذاق میں اگر بیکام کئے توقتم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ عرف میں اس کودل گئی کہتے ہیں مارنانہیں کہتے۔

اگر کسی نے کہا'' اگر میں فلاں توقل نہ کروں تو میری بیوی کوطلاق' اور فلاں آ دی فوت شدہ تھا اگر قتم کھانے والے کوشم کھاتے وقت اس کی موت کاعلم تھا تو وہ فوراْ حانث ہوجائے گا اس لئے کہ اس کی قتم منعقد ہوگئی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کا پورا ہونا متصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔اس لئے کہ روح نہیں مرتی ۔ لہذا اس کو قل کرناممکن ہوگیا۔ پھر میشم فوراْ ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ عادۃ وہ اس قسم کو پورا کرنے ہے عاجز ہے۔ بیا یہے ہی ہے جیسے کوئی آسان پرچڑ ھنے کی قسم کھالے۔

اً گراہے اس کی موت کاعلم نہیں تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک تمنیس ٹوٹے گی۔اس لئے کہ اس نے اپنی فتم کی بنیاداس زندگی پر رکھی ہے جواس میں موجود تھی اور اس کا از الدمتھوز نہیں۔

امام ابو یوسف رحمة الله علیفرماتے ہیں کوتم ٹوٹ جائے گی،اس لئے کہ ان کے نزدیک قتم کے منعقد ہونے کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ اس کا پورا ہونامتصور ہو۔ بیاصولی اختلاف ہے جیسا کہ پہلے "مسئلة الکوز" (بیالے والے مسئلہ) میں گزر چکا ہے کہ اگر اسے بیالے میں یانی نہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ 6

حنابلہ وشافعیہ .....اگرتم کھائی کہ فلاں آ دمی کوئل ماروں گا اور تم کھانے والا آج ہی مرگیا تو حنابلہ اور شافعیہ کزدیک تم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ اس نے جوکام کرنے کی تم کھائی تھی وہ بغیر کسی زور گی۔اورا گرجس کے بارے میں تم کھائی تھی وہ بغیر کسی زور زبردتی یا بھول چوک کے اپنے وقت پڑئیں کیا۔ لہذا تسم کھائی '' اللہ کا تم میں اس آدمی کا بھی ہوگا جو بیتم کھائے'' اللہ کی تم میں اس پیالے والا پانی ضبح بیوں گا' اوروہ روئی آج ہی ضائع ہوگئی تو تسم میں بیروٹی ضبح کھاؤں گا' اوروہ روئی آج ہی ضائع ہوگئی تو تسم ٹوٹ جائے گی۔

دسوال مقصد .....ایسی چیز برقشم کھانا جوشم کھانے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو کا مراہر جدوشت میں ماہم کے اور میں کا مراہد کا ایک کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو

دوسرے کی مملوکہ چیز پرشم کھانا......اگر کسی دوسرے کی مملوکہ چیز پرشم کھائی تو جس نعل کی شم کھائی ہے وہ اگراس آ دمی کے ملک میں پیش آ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کے وقت اس کی ملک میں ہویا نہ ہو۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ فلاں آ دمی کا کھانانہیں کھاؤں یااس کا مشروب نہیں ہیوں گا، یااس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا یااس کی سواری پر واز نہیں ہوں گایاس کے کپڑنے نہیں پہنوں گا۔

<sup>● ....</sup>البدائع: ٢٦/٣ وما بعدها، الفتاوي الهندية: ١١٨/٢ . • فتح القدير: ١٠١٠، تبيين الحقائق: ٩/٣ ، الدر المختار: المختار: ١٨٣/٣ وما بعدها، مغنى المحتاج: ٣٠٤/٣ . ١ المغنى: ٨٦١/٨ وما بعدها.

کین اگرفتم کھائی کہ فلاں عورت کے شوہرسے یا فلاں آ دمی کی بیوی سے یا فلاں کے دوست سے یا فلاں کے بیٹے سے یا فلاں کے بھائی سے بات نہیں کرے گا۔ تو بیتم ان پر واقع ہوگی جونتم کے وقت موجود ہیں۔مستقبل میں آنے والی زوجیت، دوستی اور بیٹے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔اوراگرعقد نکاح اور دوستی ختم ہوگئی اب بھی اگر اس سے بات کرے گا تو بالا تفاق قتم ٹوٹ جائے گی۔

اوراگر کسی کی مملوکہ چیز پرقتم کھائی اور ساتھ ساتھ اشارے ہے تعیین بھی کردی مثلاً یوں کہا:'' میں فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گایا فلاں کی اس سواری پرسوار نہیں ہوں گایا فلاں کا یہ کپڑ انہیں پہنوں گا۔'' کھر فلاں آدمی نے وہ گھر ،سواری، یا کپڑ انہج دیا اب اگراس کی ملکیت ختم ہونے کے بعد سے کھانے والا اس گھر میں داخل ہوگیا یا اس سواری پرسوار ہوگیا یا وہ کپڑ ایہن لیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کے قتم نہیں ٹوٹے گی اللہ کہ اس نے وہی خاص چیز مراد لی ہو۔

امام محرر حمة الله عليه فرماتے بين كفتم توٹ جائے گي اگر چه ملكيت ختم ہوگئ ہو۔ الابيكه اس نے فلاں كے ملك ميں ہونے كى نبيت كى ہو۔ امام ابو منيفه رحمة الله عليه اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه اشارے اور ملكيت كى نسبت دونوں كا ايك ساتھ اعتبار كرتے بيں۔ جب تك دونوں نه ياكى جائيں فتم نہيں ٹوٹے گي۔ اور امام محرر حمة الله عليه صرف اشارے كا عتبار كرتے بيں۔

اس پڑسب کا اتفاق ہے کہ اگر تم کھائی'' میں اس شخص ہے بات نہیں کروں گا''یا'' اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا''تواس کے خلاف کرنے سے تم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ یہاں مشاڑ الیہ کی ذات کا اعتبار ہوگا۔ •

### أس مقصد سے متعلقہ دو بحثیں

اس کے برعکس اگر نیٹم کھائی اگر بیٹم کھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا پھر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جواس کے اور کسی دوسر سے کے درمیان مشترک تھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ گھر کے بعض جھے کو گھر نہیں کہا جاتا۔

●....البدائع: ٩/٣ كـ

بالفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم...... بابالايمان

اس کئے کہاس کو فلال کے بنے ہوئے میں سے '' کہاجا تاہے۔

اورا گرفتم کھائی کہ فلاں نے کیے ہوئے میں سے یا فلاں ٹی روٹی سے ہیں کھاؤں گا پھراس نے ایسا کھایا جوفلاں نے دوسرے کے ساتھ مل کر پکایا تھایا ایسی روٹی میں سے کھالیا جواس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے توقتم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ پکے ہوئے کے ہر حصے کو پکا ہوا ہی کہتے ہیں۔اور روٹی کے ہر جھے کوروٹی ہی کہتے ہیں۔

اگرفتم کھائی کہ میں ایسی ہانڈی سے کھانانہیں کھاؤں گا جس کوفلاں نے پکایا ہو ۔۔۔۔۔ پھراس نے ایسا کھانا کھایا جوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ ہانڈی میں یکایا تھا توقشمنہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ ہانڈی کے ہر جھےکو ہانڈی نہیں کہتے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کی چیاتی نہیں کھاؤں گاور پھرمشتر کہ چیاتی کھالی توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ چیاتی نہیں ا کہاجا تا۔

حبّاز ..... (نانبائی)اے کہتے ہیں جوتنوریا چو کھے کے ساتھ روٹی لگائے۔ آٹا گوند ھنے اور روٹی پھیلانے والے کوخباز نہیں کہتے۔

طائخ ..... (پکانے والا ) ہانڈی کے نیچ آ گ جلانے والے کو کہتے ہیں۔ ہانڈی رکھ کراس میں گوشت اور پانی ڈالنے والے کوطائخ نہیں کہتے۔ اس لئے کہ یہ پکانے کے ابتدائی مراحل ہیں۔ پکانا اے کہتے ہیں جس سے گوشت وغیرہ تیار ہونے لگے، پکنے لگے اور یہ چیز آ گ جلانے سے حاصل ہوتی ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کی نمائی سے نہیں کھاؤں گاتو کمائی اسے کہتے ہیں جوانسان کے قول یافعل سے اس کی ملکیت میں آ جائے۔جیسے،مباح چیزوں پر قبضہ، شکار ہزیداری، کرایہ اور ھیہ،صد قہ،وصیت وغیرہ کو قبول کرنا۔

رہی میراث توبیدوارث کی کمائی نہیں ہوتی اس لئے کہ اس میں دارث کے ارادے کے بغیر ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

جس کے بارت میں قتم کھائی تھی وہ مرگیا۔ اس کی کمائی کسی کو وراثت میں ملی۔ اب قتم کھانے والے نے اس میں سے کھالیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔ اس لئے کی مرنے والے کی کمائی میں سے کھالیا ہے۔ یہ وارث کی اپنی کمائی نہیں ہے۔ اس لئے یہ مورث کی طرف ہی منسوب ہوگی۔ ہاں اگر جس کے بارے میں قتم کھائی اس نے اپنی کمائی کسی پرفر وخت کر دی اب قتم کھانے والے نے اس میں سے کھالیا توقتم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ اس کے اس کے اس کی نسبت اسلی مالک کی طرف نہیں ہوگی۔ •

دوسری بحث بشم کھانے والے کے حکم پرکسی اور کا کام کرنا

اگر کسی فعل پرقتم کھائی اور کہا'' اللہ کی قتم میں ایسانہیں کروں گا'' پھر کسی اور کو وہی کام کر بھی دیا تو دیکھا جائے گا کہ جس فعل پرقتم کھائی گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟

ا اسساگروہ انیافعل ہے جس کے حقوق ف فاعل کی طرف او نتے ہیں جیسے خرید نا ، فروخت کرنا ، کرایہ پردینا ، تقسیم کرنا ، تو قسم نہیں او نے گ۔

اس لئے کہ ان عقود کے حقوق عقد سرانجام دینے والے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ نہ کہ حکم دینے والے کے ساتھ ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت حکم دینے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ فاعل کی طرف ہوتی ہے اس لئے کہ حقیقت میں عقد کرنے والا وہی ہے۔ آمر کی طرف تو عقد کا حکم لوٹنا ہے یعنی اس عقد کو کرنے کا مطلوب و مقصود خرید و فروخت میں حکم ہیہ ہے کہ بیجی جانے والی چیز کی ملکیت خرید ارکی طرف متقل ہوجاتی ہے اور قیمت کی ملکیت بینے والے کی طرف۔

<sup>● .....</sup>البدائع: ۳/۵۷، ۲۴،۵۷ و حقوق العقد :عقد کے حقوق ہے مرادیے اعمال ہیں جن کا ہونا عقد کے حکم تک پینچنے کے لئے ضروری ہوتا کہ عقد کا مطلوب ومقصود پورا ہوجائے ۔جیسے بیجی ہوئی چیز کوحوالے کرنا، قیت پر قبضہ کرنا،عیب کی وجہ سے خیار وکیت کی وجہ سے نیار شرط کی وجہ سے خریدی ہوئی چیز کووالیس کرنا۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ...... بابالا يمان

لہذا جوعقو داس زمرے میں آتے ہیں ان کے کئے جانے ہے تم کھانے والے کی تشمہیں ٹوٹے گی جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔الا ہیر کو تم کھانے والا ایسا ہو جوان عقو دکو بذات خود سرانجام نہ دے سکتا ہو جیسے قاضی ،سلطان وغیر ہتو ایسا آ دمی کسی دوسرے کوان افعال کا تھم دیتے ہی حانث ہوجائے۔اس کئے کہ عام معمول کے مطابق بیعقو دروسرے کے واسطے سے مکمل ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر وکیل خود ہی قتم اُٹھانے والا ہوتو اس کی قتم ٹوٹ جائے گی اس لئے کہ عقد کے حقوق اس کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس لئے کہ حقیقت میں عقد کرنے والا وہی ہے نہ کہ تھکم دینے والا۔

۲.....اوراً گرجس فعلی فتم کھائی ٹئی ہے ایسافعل ہوجس کے حقوق آمر (حکم دینے والے) کی طرف لوٹ رہے ہوں یا وہ ایسافعل ہوجس کے حقوق آمر (حکم دینے والے) کی طرف لوٹ رہے ہوں یا وہ ایسافعل ہوجس کے حقوق ہی نہیں ہوتے جیسے نکاح ، طلاق ، ھبة ، صدقه ، کسی کو بہنانا ، حقوق ادا کرنا ، حقوق کا مطالبہ کرنا ، قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کرنا اور شرکت اور کھر کسی اور کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ شراکت کرلے اسی طرح مارنا ، ذرج کرنا ، آل کرنا ، کیٹر سلائی کرنا اور نفقہ وغیرہ ۔

یر روز میں پر سے منان کو دور سے سے روز کے ایک دوسرے کو تھم دیا اور اس نے کئے بہر صورت قتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ جن افعال کے حقوق نہیں ہیں یا حقوق تو ہیں لیکن تھم دینے والے کی طرف او شتے ہیں نہ کہ فاعل کی طرف ان تمام افعال کی نسبت تھم دینے والے کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ فاعل کی طرف۔

عقد ملے .....عقد کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دوروایتیں ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ اگر سلح نہ کرانے کی شم کھائی اور پھر صلح کے لئے سی کو وکیل بنادیا توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ صلح خرید فروخت کی طرح معاوضے والاعقد ہے اور دوسری روایت میں ہے۔ کو شم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ صلح بری کرنے کے عقد کو ساقط کرنا ہے۔

وہ افعال جن میں حقوق آمری طرف لوٹے ہیں جیسے نکاح طلاق دغیرہ ان میں اگرفتم کھانے والا یہ کیے کہ میں نے ان کو بذات خود کرنے کو قتم کھائی تھی تو عنداللہ اس کی تصدیق کی جائے گی کیاس نیت کا اس کے کہ میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔اس لئے کہ اس نیت کا اس کے کلام میں احتمال موجود ہے۔لیکن بیخلاف طاہر ہے۔

وہ افعال جن کے حقوق نہیں ہوتے ان میں اگر قتم کھانے والا یہ کہے کہ میں نے بذات خود کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کی تصدیق کی جائے گی عنداللہ بھی اور قاضی کے ہاں بھی۔اس لئے کہ اس نے اپنی بات کے حقیقی معنی مراد لئے ہیں۔مارنا اور ذرج کرنا حقیقی افعال میں سے ہیں۔ حکمی یا اعتباری افعال میں سے نہیں۔ تو ان میں بذات خود کا م کرنے کا اعتبار ہوگا۔ •

# گیار ہوال مقصد .... بشرعی امور کی قشم

گزشتہ مباحث میں صرف امور عادیہ پرتتم کھانے ہے متعلق بات ہوئی جن کوانسان زندگی کے مختلف حالات میں معمول کے مطابق سر انجام دیتار ہتا ہے۔ یہ بحث سے جن میں قتم کھانے والا شرعی امور کی قتم کھاتا ہے۔ امور شرعیہ اس اعتبار سے کہ شارع نے ان میں صحح اور فاسد ہونے کا حکم لگایا ہے جیسے خرید وفر وخت، ھید، عاریت، صدقہ، قرض، شادی کرانا، نماز، روزہ وغیرہ۔

سونااور جاندی نه خرید نے کی قتم مستم کھائی کہ سونااور جاندی نہیں خریدوں گا۔ پھر جاندی کی نقد کرنسی خرید لی جیسا کہ گزشته زمانے

<sup>● ....</sup> البدائع: ٨٢/٣ وما بعدها، الفتاوي الهندية: ٨٢/٢.

الفقد الاسلامی وادلتہ مسجلد چہارم.۔۔۔۔۔ باب الا بمان میں درہم ہوتے تھے۔ یاسونے کی جیسے دیناریاسونے کے برتن، ڈلی، ڈھالے ہوئے زیورات یاس کے علاوہ سونے جاندی سے بنی ہوئی کوئی چیز خرید لی تو امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک تیم ٹوٹ جائے گی۔ امام محمد رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار کی صورت میں منہ میں ٹوٹ گی۔

اختلاف کا سبب یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان امور میں لغوی حقیقت کا اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ہاں مروج عرف کا اعتبار کرتے ہیں۔

اون نہ خرید نے کی قتم ....قتم کھائی کہ اون نہیں خریدے گا پھرا کے بھیڑ خریدی جس پر اون تھی توقتم نہیں ٹوٹے گی۔ایسے مسائل میں اعامہ ہے کہ جس نے کوئی چیز نہ خرید نے گئتم کھائی تھی وہ خریداری میں تابع بن کر داخل ہوگئ تو قاعدہ ہے کہ جس نے کہ خریداری میں اون تقصود بن کر داخل ہوئی توقتم ٹوٹ جائے گی۔ یہاں خریداری میں اون تقصود بن کر شامل نہیں ہورہی۔اس لئے کہ جب لفظ بھیڑکا اطلاق کیا جائے تو اون اس میں شامل نہیں ہوتی۔وہ تو بھیڑ کے تابع بن کرعقد میں شامل ہوئی ہے۔ ●

ہبہ اور صدقہ وغیرہ نہ کرنے کی شم .... قتم کھائی کہ فلال کوکوئی چیز ہبنہیں کرے گایا صدقہ نہیں کرے گایا بطور عاریت نہیں دے گایا بلا اجرت نہیں دے گایا عطیہ نہیں کرے گا بھرای کو ہبہ کر لیایا صدقہ دے دیایا بطور عاریت کوئی چیز دے دی یا بلا اجرت دے دیالیکن' فلال''نے قبول نہیں کیا تو جمہور حنفیہ کے زدیکے شم ٹوٹ جائے گی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے زدیکے نہیں ٹوٹے گی۔

قرض .....قرض کے بارے میں امام محمد رحمة اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جب تک قبول نہ کر ہے تمہیں ٹوٹے گی۔امام ابو پوسف رحمة اللہ علیہ ہے دوروایتیں ہیں۔ ایک روایت امام محمد رحمة اللہ علیہ کے قول کی طرح ہے اور دوسری راویت یہ ہے کہ قرض قبول کئے بغیر بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہی زیادہ رائ<sup>ج</sup> ہے۔اس لئے کہ قرض کی صحت معاوضہ تقرر کرنے پر موقوف نہیں۔اس لئے یہ بہدکی طرح ہوا۔امام محمد رحمة اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قرض تیج کے مشابہ ہے۔اس لئے کہ اس میں عوض کے ساتھ مالک بنایا جاتا ہے۔

بیج ،اجارہ وغیرہ نہ کرنے کی شم .....ایسے عقد کی شم کھائی جس میں عوض ہوتا ہے جیسے خرید وفروخت،اجارہ ،صرف ،سلم وغیرہ پھر شم کھانے والے نے وہ کام کرلیا مگر دوسرے نے قبول نہ کیا توقعتم نہیں ٹوٹے گی۔

عقد تمرع اور عقد معاوضہ میں فرق .....عقد تبرع (ایسے خیراتی معاملات جن میں عوض نہیں لیا جاتا جیسے بہہ صدقہ ،عطیہ وغیرہ) اور عقد تعرع اور عقد معاوضہ (ایسے تجارتی معاملات جن میں عوض لیا جاتا ہے جیسے خرید و فروخت ، اجارہ وغیرہ) میں فرق یہ ہے کہ عقد تبرع ایک جانب سے معاملات کی فاکدہ دیتا ہے یعنی تبرع کرنے والے کی جانب سے دربا قبول کرنا تو وہ دوسرے کے حق میں تھم ثابت ہونے کی شرط ہے۔ یعنی میں عقد برشری اثر کے مرتب ہونے کی شرط ہے۔ اور وہ ہے ملکیت کا منتقل ہونا۔ البذا جب اس پر لغت کے اعتبار سے اور فقہاء کی اصطلاح کے اعتبار سے عقد کا اطلاق ہوگیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔

عقود معاوضة تمليك كافائده الكوت دية بين جب دونول عقد كرنے والے اس كا اراده كريں لغوى امتبار سے اورشر كى امتبار سے لہذا عقداتی وقت وجود میں آئے گا جب ایک طرف سے ایجاب اور دوسرى دوسرى طرف سے قبول بوجائے ۔ اب قتم ٹوٹ جائے گی۔ اگر بچے تبحج جواورخريدار قبول كرلے توقتم ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح آگر بچے فاسد ہوتو بھى قتم ٹوٹ جائے گی بشر طيکه خريدار قبول كرلے اور مبیع پڑ ملاً قبضہ بھى كرلے ۔ اس لئے كہ لفظ بچے چے اور فاسد دونوال كوشائل ہے۔ بڑے كتب بيں مرغوب چيز كا مرغوب چيز سے تبادلہ كرنا۔

<sup>. 🗘 -</sup> البذائع: ۳ / ۸ م.

الفقد الاسلامی وادلتہ مسلم چہارم.۔۔۔۔۔ باب الا بمان الفقد الاسلامی وادلتہ مسلم چہارم.۔۔۔ باب الا بمان الم الفقد الاسلامی وادلتہ میں بیچنے والے یاخر بدار کے لئے اختیار تھا۔ تو امام محمد رحمۃ الله علیہ کے نزد یک تیم ٹوٹ جائے گی۔امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے نزد یک نبیں ٹوٹے گی۔امام محمد رحمۃ الله علیہ کے تول کی دلیل سیہ کہ تھے کا اطلاق جس طرح تطعی تھے پر ہوتا ہے اس طرح اختیار والی بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے عرف میں ان دونوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ اختیار والی بھی میں انتقال ملکیت بھی کو ٹھیک قرار دینے پر اختیار کوختم کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ توریز تھی فاسد کے مشابہ ہوگئی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جب تک اختیار کی شرط موجود ہے، ملکیت دوسرے کو نتقل نہیں ہوتی ۔ توبیا یے ہی ہے جیسے فریقین میں سے ایک نے ایجاب تو کیا ہے دوسرے نے قبول نہیں کیا۔ •

شادی نہ کرنے کی قسم سستم کھائی کہ اس عورت ہے شادی نہیں کرے گا تو اس ہے مراد نکاح صحیح ہوگا نہ کہ نکاح فاسد لہذااگر اس عورت سے نکاح فاسد کرلیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے کہ نکاح ہے عورت کو حلال کرنامقصود ہوتا ہے۔ اور امر فاسد سے حلال ٹابت نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بیچ میں ایسانہیں ہے۔ اس لئے کہ بیچ سے ملکیت مقصود ہوتی ہے۔ اور ملکیت امر فاسد سے ثابت ہوجاتی ہے۔

شافعیہ ...... شافعیہ © فرماتے ہیں اگرخرید وفروخت نہ کرنے کی تتم کھائی پھراپنے لئے یا کسی اور کے لئے خرید وفروخت کرلی توقسم ٹوٹ جائے گی۔اگر اس کے وکیل نے اس کے لئے خرید وفروخت کی توقیم نہیں ٹوٹے گی۔اگرفتم کھائی کہ شادی نہیں کرے گا،طلاق نہیں دے گایا مارے گانہیں۔ پھر کسی کو اپناوکیل بنایا اور اس نے وہ کام کر دیا توقیم نہیں ٹوٹے گی۔الا یہ کہ اس نے نیت کی ہو کہ خود کرے گانہ کس ہے کرائے گا۔

اگرفتم کھائی کہ نکاتے نہیں کرے گا تو وکیل کے نکاح کرانے ہے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔البتۃ اگروہ کسی اور کی طرف ہے قبول کرے توقتم نہیں ٹوٹے گی۔

۔ حنابلہاور مالکیہ .....حنابلہاور مالکیہ 🗨 فر ماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کام مثلاً خریداری کرنا، مارنا وغیرہ نہ کرنے کی قتم کھائی۔ پھر کسی کو پیکام کرنے کاوکیل بنادیا توقتم ٹوٹ جائے گی الایہ کہ اس نے بذات خودوہ کام کرنے کی نیت کی ہو۔

نماز نہ پڑھنے اور روز ہ نہ رکھنے کی قشم .....ای طرح اگرفتم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گایاروز ہنیں رکھے گاتو اس سے مرادشچے نماز ، روز ہ ہوں گے نہ کہ فاسد ۔لہٰذااگر بلاوضونماز پڑھی یا بغیر نیت کے روز ہ رکھا توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ ان سے مقصوداللہٰ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔اوراللہٰ تعالیٰ کا قرب فاسد نماز روز ہے ہے نہیں حاصل ہوتا۔

اگراس نے ماضی کے بارے میں فتم کھائی مثلاً یوں کہ اللہ کی قتم میں نے نکاح نہیں کیایا میں نے نماز نہیں پڑھی یا میں نے روزہ نہیں رکھا تو یقتم سے اور فاسد دونوں پرواقع ہوگی۔اس لئے کہ اس بات ہے مقصود نماز وغیرہ کی خبر دینا ہے۔اور نمازیا نکاح یاروزے کا اطلاق سے اور فاسد دونوں پر ہوتا ہے۔اگر اس نے سے کی نیت کی تو قاضی کے ہاں اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگرفتم کھائی لایں صلی کہ نمازنبیں پڑھے گا بھر تکمیر کہہ کرنماز شروع کردی توجب تک رکوع اورایک بحدہ نہ کر لے تم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ استحسانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز مختلف افعال قیام بقر اُ ق،رکوع، تجدے کو کہتے ہیں۔ اور مختلف اجزاء سے بننے والی چیز اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کے اجزاء کمل ہوجا کیں۔ توجب تک یہ تمام افعال نہیں پائے جا کیں گے نماز کا عمل بھی نہیں پایا جائے گا۔ صرفِ تلاوت کرنے والے کونمازی نہیں کہاجا تا۔ روزے کا معاملہ اس کے برعکس مکمل ہے۔ ایک گھڑی روزہ رکھنے سے بھی روزہ حاصل ہوجا تا ہے۔

اس کے برعکس اگرفتم کھائی"لایں صلاقہ" کہ نمازادائنیں کرے گا۔توجب تک دورکعتیں نہ پڑھ لے تتمنیں ٹوٹے گی۔اس لئے

<sup>● ....</sup>البدائع: سابقه حواله ص۸۳. ٩ مغني المحتاج: ۴/٠٠ ٣٥. ١ المغني: ۲۴۴/۸ وما بعدها.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ..... بابالايمان

کہ نماز کی کم سے کم مقدار دور کعت ہے۔

اگرفتم کھائی کہ ظہرنہیں پڑھے گا تو جب تک قعدہ اخیرہ نہ کر لے تتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ نماز ظہر کی چار رکعتیں مقرر ہیں جب تک ، چاروں نہ یائی جائیں ظہرنہیں یائی جائے گی۔

اگرفتم کھائی "لایصوم یومیا" کہایک دن روز نہیں رکھے گا۔ تو پورادن روز ہر کھنے سے تم ٹوٹے گی۔اس لئے کہاس سے تم ٹوٹنے کی شرطایک دن کے روزے کو بنایائے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ہاں افطار کرے گا۔ پھر اپنے گھر میں پانی سے افطار کر کے فلاں آدمی کے ہاں کھانا کھایا توقتم ٹوٹ جائے گ۔ اس لئے کہ فلاں کے ہاں افطار کرنافتم پوری کرنے کی شرط تھی۔افطار روزے کے متضاد اور الٹ کو کہتے ہیں۔ یہ چیز گھر میں پانی سے افطار کرنے سے حاصل ہوگئی۔ ہاں اگر اس نے افطار سے شام کا کھانا مرادلیا ہے توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ یہ نیت بھی عرف کے مطابق ہے۔کہاجا تا ہے"فلان یفطر عند فلان" (فلاں آدمی فلاں کے ہاں افطار کرے گا) یہ اس وقت کہاجا تا ہے جب اس نے وہاں شام کا کھانا کھانا ہو۔اگر چہ اصل افطار گھر میں کیا ہو۔

جج نہ کرنے کی شم .....اگر تم کھائی "لما یہ بعث کہ جج نہیں کرے گایا یہ کم کھائی "لما یہ بعج حجة" کہ جج ادائمیں کرے گاتو طواف رئیارت کرنے تک فتم نہیں ٹوٹے گی اس لئے کہ جج الی عبادت ہے جو گئ قتم کے افعال سے مرکب ہے جیسے عرفات میں تھر بنا، طواف، می وغیرہ لہذا حقیقت کے اعتبار سے جج ان تمام افعال کو کہا جائے گانہ کہ بعض کو لیکن چونکہ اکثر کوکل کا حکم مل جاتا ہے لہذا جب وہ اکثر ارکان (طواف زیارت تک) اداکر لے گاتو قتم ٹوٹ جائے گی۔

اگرفتم کھائی کہ عمرہ نہیں کرے گا پھراحرام باندھااور چار چکرلگادیے توقتم ٹوٹ جائے گی۔اس لئے کہ اکثر حصہ ادا ہوگیا اوراکٹر پرکل کا حکم لگایا جاتا ہے جیسا کہ گزر چکا۔اگر کسی نے جج کے دوران اپنی ہوی ہے ہم بستری کرلی توقتم نہیں ٹوٹے گی۔اس لئے کہ جج اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔لہٰذاقتم ایسے جج پرواقع ہوگی جواللہ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ یعنی عبادت ہو۔ایسا جج ، جج سیح ہوتا ہے نہ کہ فاسد اس لئے کہ فاسد حج عبادت نہیں۔ •

# دوسری قصل .....نذراور منت کابیان

موضوع کا خا که .....اس بحث میں، میں تین چیزی بیان کروں گا۔نذر کی تعریف،نذر کا تھم اورنذر کی شرطیں۔ ا۔نذر کی تعریف اور رکن ..... بغوی اعتبار سے نذر کا مطلب ہے اچھائی کا برائی کا وعدہ اور شرعاً نذر صرف اچھائی کے وعدے کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہنذر،غیر متعین عبادت کو اپنے او پرلازم کرنے کو کہتے ہیں۔ ●

<sup>•</sup> البدانع: ٣/٣/٣ ما بعدها، تحفة الفقهاء قديم طبع: ٣٨/٢ وما بعدها، فتح القديد: ٩٣/٣ و ما بعدها، الفتاوي الهندية: ١٠٨/٣ وما بعدها، المغنى: ٨/٠ ٢٠.٠ مغنى المحتاج: ٣٥٣/٣، امام راغب فرماتي بين كه نذراي او يركى أيمي چيز كولازم كرنے كو كمتے بين جولازم بين تقى كى معاطى خاطر \_

دیگرائمہ کا مسلک .....حنفیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نز دیک نذر کے تین رکن ہیں جس بات کی نذر مانی گئی ہے، نذر کاصیغہ ورلفظ۔

نذر ماننے والا ..... ہرمكلّف مسلمان نذر ماننے كااہل ہے۔ بيچ ،مجنون اور كافر كى نذر كاكو كى اعتبار نہيں۔

جس کی نذر مانی ہے ....جس بات کی نذر مانی ہے یعنی منذ ور۔۔اس کی دوشمیں ہیں مبہم اور معین۔

نذرمبهم ....جس کی نوعیت نه بیان کی جائے جیسے 'اللہ کے لئے مجھ پرنذرلازم ہے۔اس کا حکم بیہ ہے کہ مالکیہ کے نز دیک اس میں قسم کا ارہ ہے۔

نذر معین ....اس کی چارشمیں ہیں۔

ا ..... کوئی عبادت کرنے کی منت مانی \_اس کو پورا کرناواجب ہے۔

۲....کوئی گناہ کرنے کی منت مانی۔اس کو پورا کرناحرام ہے۔

سا.....کوئی مکروہ کام کرنے کی منت مانی۔اس کو پورا کرنا مکروہ ہے۔

٣ .....کسی مباح کام کی نذر مانی \_اس کو پورا کرنا نه کرنا دونوں با تیں جائز ہیں \_

پورانه کرنے والے پر مجھلا زمنہیں۔

نذر كاصيغه ....اس كى بھى دونتميں ہيں \_مطلق اورمقيد\_

مطلق .....ا ہے کہتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ہو کسی نعمت پر یا بغیر کس سبب کے جیسے اللہ کے لئے مجھ پر ایساروزہ رکھنایا ایس نماز پڑھنالازم ہے۔ مالکیہ کے نزدیک بیمستحب ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

مقید..... جوکسی شرط سے مشروط ہو۔ جیسے بیکہنا کہ اگر فلاں آ گیایا میرے مریض کواللہ تعالیٰ نے شفادے دی تو مجھ پر بیلازم ہے۔اس کا حکم بیہے کہ اگر شرط پائی گئی تواس کو پورا کرنالا زم ہے۔ مالکیہ کے نزدیک بیمباح ہے بیٹھی کہا گیاہے کہ بیمکروہ ہے۔

۲۔نذرکی شرطیں .... شرطیں کچھناذر(منت مانے والا) سے متعلق ہیں اور کچھ منذور بہ (جس کی نذر مانی گئی ہے) سے متعلق۔

ناذر(منت ماننے والے ) سے متعلقہ شرطیں : 🗨

ا۔اہلیت یعنی عاقل وبالغ ہونا.....لہذا مجنوں، ناتبجھ بیج اور بجھدار بیج کی نذر منعقد نبیں ہوگ۔اس لئے کہ یہ شری احکام کے مکلّف نہیں ہیں لبنداا پنے او پر کسی حکم کولازم کرنے کے اہل بھی نہیں ہوں گے۔

• .....البدائع: ١/٥. ٩ البدائع: سابقه حواله ص ٨ و ما بعدها، مغنى لمحةاج: سابقه حواله، الشرح الكبير للدردير: ١١/٢، ١١ ، القوانين الفقهيه: ١٢٤ وما بعدها.

۲۔اسلام .....لہذا کا فرکی نذر درست نہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس نے منت مانی اور پھراسلام قبول کرلیا تو اس پراپنی سابقہ نذر کو پورا کرنا لاز منہیں ہوگا اس لئے کہ وہ عبادت کا یا عبادت کوخود برلازم کرنے کا اہل ہی نہیں تھا۔

رہا آ زاد ہونا توینذر کے سیحے ہونے کے لئے شرطنہیں۔ لہذا غلام کی نذر درست ہوگی۔ ای طرح حنفیہ کے نزدیک اختیار اور مرضی بھی شرط نہیں ہے۔ شافعیہ کی ہاں بیشرط ہے۔ لہذا جس آ دمی سے زبر دسی کوئی منت منوائی گئی وہ ان کے نزدیک درست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے: '' میری امت کفلطی ، بھول چوک اور زبر دسی کرائے ہوئے کام معاف ہیں۔'' 🏚

منذوربه (جس کی منت مانی گئی ہے) سے متعلقہ شرطیں .....منذور بہے متعلقہ شرطیں درج ذیل ہیں۔ 🍑

ا .... قتم ایسی چیز کی کھائی جائے جس نے وجود کا شرعی لحاظ ہے تصور کیا جاسکے۔لہذا جس کام کا شرعی وجود نہیں اس کی نذر بھی نہیں مانی جاسکتی۔ جیسے کوئی کہ'' میں اللہ تعالیٰ کے لئے رات کوروزہ رکھوں گا۔''یاعورت کہے'' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں اپنے چیف کے دنوں میں روزہ رکھوں۔اس لئے کہ رات روزے کامکل نہیں ہے۔اور چیف شرعی اعتبار سے روزے کے منافی ہے۔ چیف ونفاس سے پاک ہونا شرعی روزے کے منافی ہے۔ چیف ونفاس سے پاک ہونا شرعی روزے کے کئے شرط ہے۔

۲ .....جس چیزی قتم کھائی جارہی ہے وہ عبادت ہوجیسے نماز، روزہ، تج ،صدقہ لہذا جوعبادت نہیں ان کی نذر بھی درست نہیں۔ جیسے گناہ کی نذر مانے اللہ کے حدیث میں آتا ہے"لانٹ وہی معصیة الله ، ولا فیماً لا یملکہ ابن آدم" الله کی نافر مانی کی نذر نہیں ہو کئی ،ای طرح جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی نذر بھی نہیں ہو کئی۔

ایک اور صدیث میں ہے"لانند الا مایبتغلّی به وجه الله "﴿ نذرانی چِزوں کی ہوتی ہے۔ بن سے اللّٰدی رضاحاصل کی جا کتی ہے۔ ریکھی صدیث میں آتا ہے"من نذر ان یطیع الله فلیطعه و من نذر ان یعصدی الله فلا یعصه" ﴿ جَس نے اللّٰدی اطاعت کی نذر مانی وہ الله کی نذر مانی وہ نافر مانی نذر مانی وہ الله کی اطاعت کی نذر مانی وہ اللہ کی علیہ کی نذر مانی وہ نافر مانی کے نذر مانی وہ اللہ کی نذر مانی وہ نافر مانی کے نذر مانی وہ اللہ کی نذر مانی وہ اللہ کی نذر مانی وہ نافر مانی کی نذر مانی وہ نافر مانی کے نذر مانی وہ اللہ کی نذر مانی کی نذر مانی وہ نافر کی نذر مانی وہ نافر مانی کی نذر مانی وہ نافر کی نذر مانی وہ نافر کی نذر مانی وہ نافر کی نذر مانی کی نذر مانی وہ نافر کر نافر کی نذر مانی کی نذر کی نذر کی نذر مانی کی نذر کی نذر کی نذر کی کی نذر کی نذر کی نذر کی نذر کی نذر کی کی نذر کی نذر کی نذر کی کی نذر کی ندر کی نذر کی ندر کی نذر کی نذر کی نذر کی نذر کی نذر کی نذر کی ندر کی نذر کی ندر کی کی ندر کی ندر کی ندر کی ندر کی ندر کی کی ندر کی ندر کی ندر کی کی ندر کی کی کی ندر کی کی کی ندر کی کی کی کی کی ندر کی کی کی کی کی کی ک

اوراس کئے بھی کہنذرکا تھم بیہ ہے کہ منذ وربدواجب ہے۔اور گناہ کے کام کاواجب ہونا ناممکن ہے۔اس کئے کہ گناہ کو پورا کرنا حرام ہے۔ گناہ کی نذر ماننے کی صورت میں جمہور کے نزد یک نذر ماننے والے پر پچھلاز منبیں ہوتا۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پوسم کا کفارہ آئے گا۔ (بیر بحث آگے آئے گی)۔

• …اس صدیث کوطرانی نے جم کیر میں حضرت توبان رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ یہ حج حدیث ہے۔ ان کے علاوہ سے جمی روایت کی گئی ہے۔ اس کی تمن تخریج کی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔ '' ان الله تجاوز عن امنی ثلاثه: المخطا و النسیان و ما اکر هوا علیه ''الله تعالیٰ نے میری امت کی تمن چیزیں معاف کردی ہیں : '' ملطی ، کبول چوک اور زبردی کرایا ہوگا م۔ السله المعنی: ۹/۳ میں معاف کردی ہیں : ۱/۳ میں معاف کردی ہیں : ۱/۳ میں مختصر الطحاوی: ۱/۳ مینی المحتاج: ۳۵ سابقہ حوالہ ۱/۳ میں المعہذب: ۱/۳ میں الفقهیة: صلاحلی: ۱/۳ میں مختصر الطحاوی: ۱/۳ مینی المحتاج: ۳۵ سابقہ حوالہ ۱/۳ میں المعہذب: المحتاج: ۱/۳ مینی المحتاج: ۳۵ سابقہ حوالہ ۱/۳ میں الله عند سے روایت کیا ہے۔ اور نسائی رحمۃ الله علیہ الله علیہ ورائی دور ایک الله علیہ ورائی دور ایک الله علیہ ورائی دور المحتاج: ''لمانیڈر ول یمین فیما لا تملک ولا فی معصیة و لا فی قطعیة رحم ''غیر مملوکہ چیزی نزر اور تم نہیں ہو بھی اور گناہ اور قطع رحمی کی بھی۔ (نصب الرایہ: ۳۱ میں المول - سابقہ حوالہ ) امام احمد رحمۃ الله علیہ عمرو بن شعیب عن ابیعی به و جه الله ''نذرانی چیزول کی علیہ عمرو بن شعیب عن ابیعی به و جه الله ''نذرانی چیزول کی موسیقی نے روایت کیا ہے۔ (وایت کیا ہے۔ الله علیہ الله علیہ والم میں دیث کوامام بخاری رحمۃ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله والم نظر المام احمد رحمۃ الله علیہ الله والم نظری روائیت کیا ہے۔ (وایت کیا ہے۔ (وایت کیا ہے۔ (وائیت کیا ہے۔ وائیت کیا ہے۔ (وائیت کیا ہے۔ وائیت کیا ہے۔ وائیت کرتے تی کے وقتی ہے۔ نیل الا وطار: ۸ (۲۰۳۵ میا سے دیث کوامام بخاری رحمۃ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله وائین کے دوئیت کیا الله وائین کے دوئیت کیا دوئیت کیا تھا تھیا ہے۔ انہ میا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

سا ......وہ عبادت مقصودہ ہو۔ لہذا مریضوں کی عبادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، وضو، میت کو شسل دینا اور کفن پہنانا، مجد میں داخل ہونا۔ قر آن مجید کو چھونا، اذان، رباط • (غریبوں کے لئے بنائی گئی سرائیں) بنانا مبحدیں بنانا وغیرہ کی نذر ماننا درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ امورا گرچہ عبادت ہیں لیکن بیعام طور پر عبادت مقصودہ نہیں ہوئیں۔ جب کہ یمین قتم کی طرح عبادت مقصودہ ہے۔ لہذا الیمی چیز کی نذر درست نہیں ہوگی۔ جو بذات خود عبادت نہ ہو۔ ﴿ نماز، روزہ، جَح، عمرہ اعتکاف وغیرہ کی نذر درست ہے۔ اس لئے کہ یہ عبادات مقصودہ ہیں۔ اور شریعت میں ان کی جنس سے واجب پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے" جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی تواسے چاہئے کہ اس کی اطاعت کی نذر مانی تواسے چاہئے کہ اس کی اطاعت کی نذر مانی تواسے چاہئے کہ اس کی اطاعت کی نذر مانی تواسے چاہئے کہ اس کی اطاعت کی۔ "

شافعیہ فرمائے ہیں سی جے یہ جوعبادت ابتداء میں واجب نہیں اس سے نذر کا منعقد ہونا درست ہے جیسے مریض کی عبادت اور جنازے کے ساتھ چلنا، دوسر کے کوسلام کرنا، گھر خالی ہوتو خودکوسلام کرنا، چھینک کا جواب اور آنے والے سے ملنے کے لئے جانا۔ اس لئے کہ شارع نے ان کی ترغیب دی ہے۔ اور بندہ ان سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا یہ عبادات کی طرح ہوئیں۔ رہیں وہ عبادتیں جن کی جنس شریعت میں واجب ہے جیسے نماز، روزہ، جج تو یہ نذر سے قطعی طور پر بغیر اختلاف کے لازم ہوجاتی ہیں۔اعتکاف بھی نذر سے لازم ہوجاتا ہے۔ اس کی جنس سے شریعت میں وقوف عرفداور نماز کا قعدہ اخیرہ ہیں۔ ان دونوں کو اعتکاف کی طرح تھی با سے جھاگیا ہے۔ 🇨

اگر کسی نے کہا''اللہ کے لئے مجھ پر قربانی والے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنالازم ہے'' تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے نزد کیک اس کی نذر درست ہوگی۔اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کی نذر درست کی نیت کی ہے تو جس طرح دوسرے دنوں میں روزے کی نذر درست ہوگی۔ ہے اس طرح ان دنوں میں بھی درست ہوگی۔

جمہورعلاءاورحفیہ میں سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزعیدیا ایام تشریق میں نذر درست نہیں۔اس لئے کہ یہ گناہ کی نذر ہے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے ہے منع کیا ہے۔اور فرمایا ہے" خبر دار (ان دنوں میں) روزہ نہ رکھنا اس لئے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔" جس چیز ہے منع کیا جائے وہ گناہ ہوتی ہے۔اور گناہ کی نذر درست نہیں ہوتی جس کی دلیل یہ حدیث ہے۔" اللہ کی نافر مانی کی نذر نہیں ہوتی اور نہ ایس چیز کی نذر ہوتی ہے جس کا انسان مالک نہیں۔ ہ

اگر کہا'' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں پیدل مج کروں' تواس پر پیدل مج لازم ہوگا۔اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔اس لئے کہ اس نے کواپنے او پرلازم کیا ہے۔اس میں زیادہ تواب ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' جس نے پیدل مج کیا اس کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں جیسی نیکی ساخہ سو کے برابر حرم کی نیکیوں جیسی نیکی ساخہ سو سے برابر

• الرباطات: اليى سرائيس جوفقيرون اورمكينون كے لئے بنا كروتف كردى جاتى بين \_ البدائع: ٨٢/٥، فتح القدير والصناية ٣٤/٠، المدواله ختار ورداله حتار: ٣/٣٠. عنيى المحتاج: ٣/٠٥٠ - ٣٠ - ١٠ البدائع: ٥/١٨، فتح القدير والصناية ٣/٢٥٠ المدواله ختار ورداله ختار ورداله حتار: ٣/٣٠. عنيى المحتاج: ٣/٠٥٠ - ١٠ الله الله الله عني النه عنيى المحتاج: ٣/٠٥٠ - ١٠ الله الله الله عني النه الله وشرب وصلوفة وفلا يصومها احد "ايام التشويق: ايام اكل وشرب وصلوفة وفلا يصومها احد "ايام التشويق: ايام الكل وشرب وصلوفة وفلا يصومها احد "ايام التشويق الله عليه والله عني الله عليه والله عنيان على سائقه منع فر مايا ہے " فيدالفطراورعيد قربان" \_ (ديكھئة تخريج احدديث تحفة الفقهاء: ١/٢٩٦) منذور بدكي شرطول كه بيان على سائقه حوالے، البدائع: ٨ / ٢٩١)

الفقد الاسلامی وادلته مسجلد چهارم. ۔۔۔۔۔ باب الا بمان ہے۔' الرام الدی وادلتہ مسجلد چهارم ۔۔۔۔ باب الا بمان ہے۔' الله علیہ کا سکا تو سوار ہوجائے۔ اور اس پرایک بحری کی قربانی لازم ہوگی یہ چنفیہ ، مالکیہ ،شافعیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ الله علیہ کا مسلک ہے۔ امام مالک رحمۃ الله علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نذر ماننے والا جب چلنے سے عاجز آ جائے تو لوٹ جائے۔ پھر جہال سے عاجز آ یا تھاوہیں سے دوسری مرتبہ پیدل چلے۔ اور ان کے زد یک قربانی اونٹ یا گائے کی ہوگی اگریہ نہلیں تو بحری کی قربانی ہوگ۔ اس مسئلے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی الله عنہ نے عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت کی بہن نے بیت الله کی طرف پیدل چلنے کی نذر مانی۔ تو وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ ئے اور پوچھا۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:' الله تعالیٰ آ پ کی بہن کی نذر سے بے نیاز ہے۔ اب اس کوچھوڑ نے کی وجہ سے قربانی واجب ہوجا گیگی۔ جیسے میقات سے احرام نہ باند ھنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوجا گیگی۔ جیسے میقات سے احرام نہ باند ھنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے۔

حنابلہ کے زدیک رائے میہ ہے کہ جب وہ پیدل چلنے سے عاجز آ جائے تو سوار ہوجائے۔ اس پرتیم کا کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے جب بیت اللہ پیدل جانے کی نذر مانی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔" وہ پیدل چلے اور سواری بھی کرے اور اپنی تیم کا کفارہ دے۔" (ابوداور) جوز حانی ، ترفری اور دیگر اصحاب اسنن کی روایت میں آتا ہے۔" وہ تین دن کے روزے رکھے۔" ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے۔" نذر کا کفارہ وہی ہے جو تیم کا کفارہ ہے۔ اور اس لئے کہ پیدل چلنا ان چیز وں میں سے ہے جن کا موجب احرام ہے لہٰذا اس کورک کرنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ رہی قربانی والی حدیث تو وہ ضعیف ہے جیسا کہ ہم نے حاشیے میں اشارہ کردیا ہے۔

ہم ۔۔۔۔۔ جس مال کی نذر مانی ہے وہ نذر کے وقت اس کی ملکیت میں ہویا نذر کی نبیت ملک یا ملک کے سبب کی طرف ہو۔ اگر اس نے غیر مملوکہ چیز کوائی وقت صدقہ کرنے کی نذر مانی تو بالا تفاق درست نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے" جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نذر درست نہیں۔"اگر نذر کی نبیت ملکیت کی طرف کی جیسے" وہ تمام مال جس کا میں مستقبل میں مالک بنوں گا وہ صدقہ ہے۔" یا نذر کی نبیت ملکیت کے سبب کی طرف کی جیسے" جس چیز کو بھی میں خریدوں یا وراثت میں پاؤں وہ صدقہ ہے" تو بینذر حنفیہ کے نزدیک درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ بینذر درست نہیں۔ حفیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

• الله عند من المحدیث کوابن فزیمه اور حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حفرت زاذان رضی الله عند سے سیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس کے الفاظ محقر أبيد بیں ؟ بیں : جو مکہ سے پیدل فج کر ہے تو واپنی تک اس کو ہر قدم کے بدلے سات سوئیکیاں ملیس گی۔ ہر نیکی حرم کی نیکی جیسی ہوگی۔ '' کہا گیا کہ حرم کی ٹیکیاں کیا ہیں؟ فرمای '' ہر نیکل کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں '' (الترغیب والتر ہیب: ۱۱/۱ کا ۱۲ می معنی المحتاج: فرمای الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ ا

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم.\_\_\_\_\_. باب الايمان

#### وَ مِنْهُمُ مِّنْ عُهَدَ اللهَ لَئِنُ النَّهَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

اورا نہی میں سےوہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سےعہد کیاتھا کہا گروہ اپنے فضل ہے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرورصدقہ کریں گےاور یقییناً نیک لوگوں میں شامل ہوجا ئیں گے۔''آ گےاللہ تعالیٰ کے اس فر مان تک :

فَاعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْهِر يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخُلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكُذِبُونَ ۞ الوبة ١٠ / ٢٤ منتجه يه كه الله تعالى في مزاكور برنفاق ان كے دلول ميں اس دن تك كے لئے جماديا جس دن وہ الله سے جاكرمليں گـ كيونكه انہوں في الله تعالىٰ سے جووعدہ كيا تقاس كي خلاف ورزى كى اور كيونكه وہ جھوٹ بولاكرتے تھے۔''ية يتشريفه اس بات پردلالت كرتى ہے كہ جس نذركي نبت ملك كي طرف ہووہ درست ہوتى ہے۔ ◘

امام شافعی رحمة الله علیه کی اس بات پردلیل که غیرمملوکه چیز کوصدقه کرنے کی نذر درست نہیں .....حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کی حدیث ہے فرمایا'' الله کی نافر مانی کی نذر درست نہیں اور انسان جس چیز کاما لک نہیں اس کی نذر بھی درست نہیں ۔' ●

۵.....جس کی نذر مانی ہے وہ فرض یا واجب نہ ہو: البذا فرائض کی نذر درست نہیں ہوگی جا ہے فرض عین ہوں جیسے پانچ نمازیں اور رمضان کے دوزے یا فرض کفایہ ہوں جیسے جہاد نماز جنازہ ۔ای طرح واجبات کی نذر بھی درست نہیں جا ہے واجب عین ہوجیسے وتر ،صدقہ فطر بقر بانی یا واجب کفایہ ہوجیسے میت کو تیار کرنا انہیں عسل دینا ،سلام کا جواب دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے واجب ہیں ان کو دوبارہ واجب نہیں کیا جاسکا۔

نذر کا حکم ..... یے بحث تین امور میں کلام کا تقاضا کرتی ہے جھم کی اصل اس میں نذر کی مشروعیت کے دلائل بھی بیان ہول گے چھم کے ثبوت کا وقت چھم کے ثبوت کی کیفیت۔

ا نذر کے حکم کی اصل .....علاء کااس میں اختلاف ہے کہ نذر مکروہ ہے یا عبادت؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں نذرمباح ہے جاہے مطلق ہویا شرط سے مشروط ہو۔بعض لوگوں کے نزدیک نذرعبادت ہے۔

مالکیہ ..... کے زو کے مطلق نذر مستحب ہے یعنی ایسی نذرجس کو کسی چیز پر معلق نہ کیا گیا ہواور نہ ہی دنوں کے تکرار ہے اس میں تکرار آئے جیے ہر جمعرات کے روزے کی نذر ۔ بلکہ وہ الی نذر کو کہتے ہیں جے انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے شکر کے طور پر اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے مریض کو شفادے دی یا اس کو بیٹا یا ہوئی عنایت فرمادی اور اس نے نذر مانی ۔ مکر رنذر یعنی بار بار آنے والی نذر مکروہ ہے جیسے ہر جمعرات کے روزے کی نذر ۔ اور معلق نذر یعنی کسی شرط سے مشروط کر دی جانے والی نذر جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی تو مجھ پر صدقہ لازم ہے ۔ ایسی نذر کے مکروہ وہ یا مباح ہونے میں تر دد ہے ۔ امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل ہیں اور امام ابن رشدر جمۃ اللہ علیہ مباح ہونے کے قائل ہیں ۔ اور یہی راج ہے ۔ لیکن معلق نذریں اللہ کی تقدیر میں پھے تبدیلی نہیں کر سکتیں ۔ بلکہ یہ نبوس سے صدقہ نکا کے در بعد ہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ .....فرماتے ہیں کہ یہ کروہ تنزیبی ہے۔ مستحب نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جوحفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے نذر سے منع فرمایا۔ اور فرمایا" یہ کہ چیز نہیں ٹال سمتی بلکہ اس کے ذریعے تو صرف تنجوں سے (مال) نکالا جاتا ہے۔

<sup>● .....</sup>البدائع: ٩٠/٥ و. ٩ المهذب: ٢٣٢/١ في البدائع: سابقه حواله.

وَلْيُو فُوْا لُنُوْمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللل

اس حدیث کوامام بخاری رحمۃ الندعلیہ ، سلم رحمۃ الندعلیہ ، البدعلیہ ، ابودا و درحمۃ الندعلیہ ، نسائی رحمۃ الندعلیہ ابن ماجر رحمۃ الندعلیہ ہے۔ امام ابودا و درحمۃ الندعلیہ ، البدعلیہ ، ابودا و درحمۃ الندعلیہ ، الندعلیہ کے علاوہ اکم حدیث کی ایک جماعت نے حضرت ابو بریرہ رضی الندعنہ کے طریق ہے دوایت کیا ہے۔ یہ روایت کمنا کہ علیہ ہے۔ اورصحے بھی ۔ علامہ خطائی رحمۃ الندعلیہ فرماتے بی کہ حضور سلمی الندعلیہ وسلم نے جونڈ رہے منع فرمایا ہے اس کا مطلب نذرک معالم معاصلے کو مؤکد کرتا ہے اوراس ہے متصودیہ وہ تاکہ اسے نئرکا کہ ما باللہ بوجا تا اوراس کو لازی طور پر پوراکر نے والی ہو فررانا ہے۔ اوراس ہے متصودیہ وہ اس ہے منع کر دیا تو یہ گناہ بن گئی اوراس معاصل ہے کہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس میں تاویل ہوگ ۔ اس لئے کہ جب اس ہے منع کر دیا تو یہ گناہ بن گئی اوراس کو پورا کرنا لازی ندر ہا۔ حاصل یہ کہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس میں تاویل ہوگ ۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ ملیہ بن اس طرح کی بات کی ہے۔ انہول نے مزید کہ ہو ہوگ ہیں اس کو خاہر کی بات کی ہے۔ انہول نے مزید کہ ہو فیصلہ کیا ہے اور نہ نقد یہ کو نام کی میں وہ پڑتا ہے اور بہ ہو کہ ہو تھیں بنتیا ہے کہ دورکر کئی ہے اور نہ نقد یہ کہ بنا کہ ہو فیصلہ کیا ہے کہ در مانوں کہ اس کی میں وہ پڑتا ہے اور ہو کہ ہو ان انہوں کا ان کا لاجا تا ہے۔ اس کو غاہری معنی المحتاج : ۲۰ سے اس کا مال تکالا جاتا ہے۔ اس کا فسل بعد اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ اللہ علیہ تو اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ علیہ اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ : ۲۰ سے اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ عل

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ..... باب الايمان

میں ہے "جس نے نذر مانی اور کوئی کام کرنا طے کرلیا تواس پرلا زم ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرے۔ " 🌓

عقلی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے وہ ایسی عبادات مقصودہ کا بھی اہتمام کرتا ہے جن کوترک کرنا جائز ہے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے .....اور چونکہ جن اعمال کی نذر مانی گئی وہ نذر کی وجہ سے واجب ہوجاتے ہیں۔ اس لئے نذرنفس کواعمال پرمجبور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اعمال کوچھوڑنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح نذر مانے والے کو مقصود کل جاتا ہے۔

حنفیہ کا مسلک .....جس کی نذر مانی گئی ہےاس کامتعین طور پرنام لیا ہوگا یانہیں۔ان دونوں صورتوں میں نذرکو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ حنفیہ نے اس کی جونفصیل بنائی ہےوہ درج ذیل ہے۔

ا۔جس کی نذر مانی گئی ہےاس کا نام متعین طور پر لے لیا جائے ..... مثلاً یوں کیے''اللہ کے لئے مجھ پر جج لازم ہے یاعمرہ لازم ہے'' یا یوں کیے'' اگراللہ نے میرے مریض کوشفادے دی تو مجھ پرلازم ہے کہ میں سوسیر صدقہ کردں''اس صورت میں جس چیز کو نامزد کیا ہے ای کو پورا کرنا واجب ہے۔ چاہے نذر مطلق ہویا کسی شرط ہے معلق ہوجیسا کہ پہلے گز رچکا۔اس کی طرف سے کفارہ جائز نہیں ہوگا۔

ہ الکیہ فرماتے ہیں کہ نذر کی دوشمیں ہیں مطلق اورمقید مطلق اسے کہتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی سی نعت پرشکرا داکرنے کے لئے یا بغیر سی سبب کے مانی جائے۔ جیسے یوں کہے'' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں یا اتنی نمازیں پڑھوں''ایسی نذر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ چاہے نذر کالفظ ذکر کرے یا نہ کرے۔الا یہ کہ اس کامقصود خبر دینا ہوتو پھرکوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

مقیدا ہے کہتے ہیں جوشرط نے معلق ہو۔جیسے یوں کہنا کہا گراللہ تعالیٰ نے میرے مریض کوشفادے دی یا میری حاجت پوری کردی یااگر فلاں آگیا تو مجھ پر بیلا زم ہے۔ بیمباح ہے،ادراہے مکروہ بھی کہا گیا ہے۔اسے مطلقاً پورا کرنا ضروری ہے۔اور جن وجوہ پرتیم واقع ہوتی ہے؛ جیسے ضد ،غصہ دغیرہ ان کے اختلاف کا عتبار نہیں۔ €

شافعیہ ● فرماتے ہیں کہنذراگر کسی شرط کے ساتھ مقید ہوتو دیکھاجائے گا کہنذر ماننے والا اس کوواقع کرنے کاارادہ رکھتا ہے یانہیں۔ یعنی نذرتبرراورنذرلجاج میں فرق کیا جائے گا۔

نذر تبرر ..... کا یعنی انسان کسی نعمت کے ملنے یا کسی مشکل کے دور ہونے پر کسی عبادت کواپنے اوپر لازم کر ہے جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کوشفادی تو مجھ پراللہ کے لئے روز ہلازم ہے۔اس صورت میں اگر شرط یائی گئی تو اس کو پورا کر نالا زم ہوگا۔

نذرلجاح ..... ﴿ (ضداور جھگڑے والی نذر)اس کوضد، غصے اور تنگ دلی والی شم بھی کہاجاتا ہے بیالی نذر ہے جوشم کے طور پرسامنے آ آئے۔اس میں اپنے آپ کوکسی کام کے کرنے یانہ کرنے پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے۔نڈریا عبادت مقصود نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میں نے فلاں سے بات کی تو اللہ کے لئے مجھے پر روزہ وغیرہ لازم ہوگا۔اس صورت میں رانج یہی ہے کہنڈر ماننے والے کواختیار ہے چاہتو اپنی نذر پوری کرے ا

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم ...... ١٩٨١ ..... ١٩٨١ ....

اور چاہتوت م کا کفارہ اداکر ہے۔ اس صدیث کا یہی مقصود ہے'' کفارۃ النذر کفارۃ یمین ''نذرکا کفارہ وہی ہے جوتم کا کفارہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نذر لجاج لڑائی کے وقت غصے کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ اور نذر تبررلڑائی یا غصے کو دور کرنے والی نہیں ہوتی۔ نذر مطلق یہ ہوتی ہے کہ نذر ماننے والاخود پر کسی طرح کی عبادت کولازم کردے۔ کسی خاص غرض کو پورا کرنے پر معلق نہ کرے اور نہ ہی وہ نذرلڑائی یا غصہ کو دور کرنے والی ہو۔ جیسے ' اللہ کے لئے مجھ پر جمعرات کاروزہ لازم ہے۔''

حنابلہ € فرماتے ہیں کہ نذر لجاج وغضب کا تھم وہی ہے جوشم کا ہے۔اور شافعیہ کی طرح یہ بھی اختیار دیتے ہیں کہ وہی کام کرے جس کی نذر مانی ہے یاشم کا کفار اداکر بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔''غصے کی حالت میں نذر نہیں ہوتی ۔اس کا کفارہ تسم کا کفارہ تسم کا کفارہ ہے۔' ﴿ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسم چاہے جس جہت پر ہولازم ہوجاتی ہے۔ ﴿

۲۔ اگر نذر میں کام نامزدنہ کیا جائے .....یعنی جس چیزی قتم کھائی گئی ہے اسکا نام نہ لیا جائے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اگر نذر ماننے والے نے کسی عمل کی نیت کی تھی تو اس کو کرناوا جب ہوگا۔ چاہے نذر مطلق ہویا مقید جیسے اس نے کہا'' اللہ کے لئے مجھ پر نذر لازم ہے''اگر اس نے روزے، نماز ، حج یا عمرے کی نیت تھی تو انہی کو پورا کرنالازم ہوگا۔ اگر مطلق تھی تونی الحال پورا کرنا ہوگا اور اگر مقید تھی تونی الحال پورا کرنا ہوگا اور اگر مقید تھی تونی طیائے جانے کے بعد۔ اس صورت میں قسم کا کفارہ کافی نہیں ہوگا۔ یہ نذر مطلق تھی تونی الحال پورا کرنا ہوگا اور اگر مقید تھی تونی الحال پورا کرنا ہوگا ۔ یہ بعد۔ اس صورت میں قسم کا کفارہ کافی نہیں ہوگا۔

اورا گراس کی کوئی نیت نہیں تھی تو میہ ہم نذر ہوئی۔ اس صورت میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ یہاں بھی اگر نذر مطلق تھی تو کفارہ فی الحال واجب ہوگا۔ یہاں بھی اگر نذر مطلق تھی تو کفارہ فی الحال واجب ہوجائے گا۔اورا گرنذر معلق تھی تو شرط کے پانے جانے کے بعد کفارہ لازم ہوگا۔دلیل بیصدیث ہے۔"النذر بیمین" و کفارته کفارة بیمین" نذرا کی قسم ہے اوراس کا کفارہ ہم ہوگا۔دھی

حنفیہ کے ہاں کفارے کا وجوب متعین ہے چاہے نذر معلق کی شرط مباح ہویا گناہ۔اوراس پرواجب ہے کہ وہ اپنی قسم خودتو ڑےاوراس کا کفارہ اداکرے۔ ● اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:'' جس آ دمی نے کوئی کام کرنے کی قسم کھائی۔ پھراس کےعلاوہ کسی اور کام میں اسے بہتری لگی تو اسے چاہے کہ وہ بہتری والا کام کر لے اور قسم کا کفارہ اداکرے۔ ﴾

الت المن مرجمة التدعلية التدعلية التدعلية الإوا و درجمة التدعلية المن المن رحمة التدعلية ورتر مذى رحمة التدعلية في التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعلية التدعية الدعية التدعية التديية التدعية التدعية التدعية التدعية التدعية التدعية التدعية التديية التدعية ال

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلد چہارم..... باب الا بمان الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جارم.... باب الا بمان الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جارم النے والے نے روز وں کی نیت کی تھی لیکن کسی معین عدد کی نیت نہیں کی تھی تو اس پر تمین دن کے روز ہے واجب ہوں گے۔

اگراس نے کہاتھا'' اللہ کے لئے مجھ پرنذرلازم ہے' اورنیت کھانے کی کی تھی لیکن خاص عدد کی نیت نہیں کی تھی تو اس پردس مسکینوں کو کھانا کھلا نالازم ہے۔ ہر سکین کو گندم کا نصف صاع بعنی شامی رطل کا تقریباً نصف سند ینا ہوگا۔ اگر کہا'' اللہ کے لئے مجھ پرصد قہ لازم ہے' تو اس پرنصف صاع کی ادائیگی لازم ہوگا۔ اگر کہا'' اللہ کے لئے مجھ پر روزہ لازم ہے' تو اس پر بالا تفاق ایک دن کا روزہ لازم ہوگا۔

اگرکہا'' اللہ کے لئے مجھ پرنماز لازم ہے 'واس پر بالا تفاق دور تعتیں لازم ہوں گی۔

ان صورتوں کے حکم کی علت بیہ ہے کہ یہاں نذر کی مقدار ند کو زہیں ۔ لہٰذااس کی کم ترین مقدار کا اعتبار ہوگا جس کے بارے بیں شریعت کا حکم نازل ہوا ہے۔اس لئے کہنذ رکا اعتبار حکم کے مطابق ہوتا ہے۔

مالکیہ ● فرماتے ہیں جس نے دنوں کے روزے رکھنے کی نیت کی تو جتنے دنوں کی نیت کی ہے اتنے ہی لازم ہوں گے۔اگراس نے کوئی عدد متعین نہیں کیا تو ایک دن روزہ رکھنا بھی کافی ہے۔اگراس نے ہمیشہ کے روز سے (صوم الدھر)رکھنے کی نذر مان لی توبیاس پر لازم ہوجا نمیں گے۔البتہ عید جیض اور رمضان کے دنوں کی وجہ سے اس پر پہنییں آئے گا۔سفر اور مرض میں اس کے لئے افطار کرنا جائز ہے۔اوراس کی قضاء بھی لازم نہیں اس لئے کہ میمکن ہی نہیں۔

اگراس نے نمازی نذر مانی تو نیت کے مطابق نماز لازم ہوگی۔اگرنیت نہ ہوتو دورکعتیں کافی ہوں گی۔اگراس نے سارے مال کو صدقہ کرنے کی نذر مانی یااس کی شم کھائی پھرفتم ٹوٹ گئ تو ایک تہائی کافی ہے۔اگراس نے مقدار معین کردی جیسے نصف یا دوتہائی تو جس کی نیت کی وہ لازم ہوگا۔اگر مکہ پیدل جانے کی نذر مانی اوراگر حج یا عمرہ کا ذکر کیا تو وہی لازم ہوگا۔

اگر جج یا عمرہ کا ذکرنہیں کیا اور نہ نیت کی تو اس پر تج یا عمرہ لازم ہوگا جسیا کہ میں نے بیان کر دیا۔ نذر مانی کہ اونٹ کی قربانی کرےگا۔ اگراونٹ کی قربانی کرسکتا ہے تو اس کی جگہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔اورا گراونٹ کی قربانی سے عاجز ہے تو گائے کی قربانی چل جائے گی۔ بیامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کامسلک ہے۔

ای طرح شافعی فرماتے ہیں ہی جس نے بیت اللہ کی طرف پیدل چلنے کی نذر مانی یا بیت اللہ آنے کی نذر مانی تو اس کے لئے تج یا عرب کے لئے آناوا جب ہوگا۔ اگر اس نے پیدل جج یا عمر ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ پیدل جگا ناوا جب ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ میں پیدل جج کہ پیدل چلنا واجب ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ میں پیدل جج کروں گا تو احرام والی جگہ ہے کہ اپ گھر سے اس کی ابتدا کروں گا تو احرام والی جگہ ہے کہ اپ کے گھر سے اس کی ابتدا کرے گا۔ بیاس وقت ہوگا کہ وہ پیدیل چلنے پر قادر ہو۔ اس لئے کہ اس نے ایک شکی کو اپنی عبادت کا وصف بنانے کا التزام کیا ہے۔ اگروہ پیدل چلنالازم نہیں۔ اس کے لئے سوار ہونا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پیدل چلنالازم نہیں۔ اس کے لئے سوار ہونا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پیدل چلنے سے عاجز ہے۔

# مباح اور گناه کی نذر

مباح کی نذر .....اگرکسی مباح کام کی نذر مان لی جیسے یوں کہا''اللّٰہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں اپنے گھر پیدل جاؤں' یا'' اپنے گھوڑے پرسواری کروں' یا'' اپنے کپڑے پہنوں' ۔ یا کسی مباح کام کوچھوڑنے کی نذر مانی جیسے بیکہا کہ میں حلونہیں کھاؤں گا۔تو اس نذر

<sup>●.....</sup>القوانين الفقهيه: ص١٦٨، ص٠٤١، الشرح الكبير:٢٦/٢ ا. ۞ مغنى المحتاج: ٢٦٢/٣ وما بعدها.

۔ اور وہ حدیث جس میں ایک عورت نے حضور صلی الله علیه وسلم کی مدینة تشریف آوری کے وقت کہا تھا میں نے نذر مانی ہے کہ آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اپنی نذر پوری کرو۔" ۖ

جمہور فقہاءاں کا جواب بیدسے میں کہاں وقت مسلمانوں کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے تازہ تازہ خوشی ملی ہوئی تھی ، کا فروں کے پیٹ میں مروڑ ریڑر ہے تھے اور منافقوں کو بھی تکلیف ہور ہی تھی۔

مباح کی نذر ماننے والا اگراپی نذر کے تقاضے کے خلاف کر ہے تو کیا اس پر کفارہ ہوگا حفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک سیحے یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا اس لئے کہ نذر ہی منعقد نہیں ہوگی۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ مباح کی نذر مانئے قوا الے کواختیار ہوگا۔ چاہتو وہ کام کرے اوراپی نذر پوری کرلے عورت والی حدیث کی وجہ ہے جس نے دف بجانے کی نذر مانی تھی ۔ جس کا ذکر ابھی گزرااور چاہتو وہ کام نہ کرے اس صورت میں قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ یہ اس لئے ہے کہ حنابلہ کے نزدیک مباح کی نذر منعقد ہوجاتی ہے۔ اس دف والی حدیث کی وجہ ہے۔

گناہ کی نذر ......اگرانسان نے گناہ کی نذر مانی مثلًا یوں کہا'' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں شراب پیوں' یا'' فلاں گوتل کروں' یا اس کو ماروں یا اس کو گالی دوں وغیرہ تو بالا جماع اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:'' اللہ کی نافر مانی میں کوئی نذر نہیں'۔۔

اور کیااس سے کفارہ لازم ہوگا؟

السال الساوطار: ۸۲۳ و ما بعد، مجمع الزواند: ۱۸۲۳ ها الاوطار: ۸۲۳ ۱/۱ الاليام م الكرمة الشعليه المن عجمه الفقهاء: ۱۲۳ م الله الساوطار: ۸۲۳۲ الاليام م الكرمة الشعليه ابن ما جاورالاواؤو نيمي كل بدر و يحييخ تخ احاديث التحقة سابقة حواله، جامع الاصول: ۱۸۳ / ۱۸۳ م الالوطار: ۸ / ۲۳۲ الاليام م ااس) اس حديث كوطراني رحمة الشعليه في الشعليه في التحقيم الله عليه السول: ۱۸۳ / ۱۸۳ م الالوطار: ۸ / ۲۳۲ الاليام م اساس) السول عديث كوطراني رحمة الشعليه في المعنولة علي بدر عبد التحقيم بين عبد التدعير وضى الشعنه بين السول: ۱۱ / ۱۸۳ بي حديث كوابوداؤو نيمي كوابوداؤو نيمي المناه المعنى المعنولة بيام واليمي المعنى المعنى

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ..... باب الايمان

حنفیه اور حنابله فرماتے ہیں کہ گناہ کی نذر ماننے والے رقتم کا کفارہ واجب ہےنہ کہ گناہ کرنا۔

اس کی دلیل حضرت عمران بن حصین رضی الله عندوالی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندوالی حدیث ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا" الله کی نافر مانی میں کوئی نذرنہیں اور اس کا کفارہ تھے والا کفارہ ہے ' •

مالكيه اورشا فعيه اورجمهورعلاء فرمات ميں كهاس پر تجھلا زمنہيں ہوگا اوراسے كفاره بھی نہيں دینا ہوگا۔

دلیل حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضور صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی تووہ اطاعت کرےاور جس نے نافر مانی کی نذر مانی وہ نافر مانی نہ کرے۔

رہی حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث تو اس بارے میں علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں'' محدثین نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ وار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کوضعیف کہا ہے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کا دارو مدار زہیر ہم جمون اللہ عنہ والی حدیث کا دارو مدار زہیر کہ جمل بعض روایت میں میں رہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ' نذر کا کفارہ تم والا کفارہ ہے' تو بینذر لجاج وغضب پرمحمول ہے۔ حصرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ' نذر کا کفارہ تم والا کفارہ ہے' تو بینذر لجاج وغضب پرمحمول ہے۔ حصرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ' نذر کا کفارہ تم والا کفارہ ہے' تو بینڈر کجاج وغضب پرمحمول ہے۔ حصرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ' نذر کا کفارہ تم والا کفارہ ہے' تو بینڈر کجاج و خصرت عقبہ بن عامر و ندر کا کھا کے مصرت عقبہ بن عامر و ندر کا کھا کھا کہ کو بین کھا کہ کو بین کا کھا کہ کھا کہ کھو کے کہ کو بین کا کھا کہ کھا کہ کو بین کا کھا کہ کھا کہ کو بین کے کہ کو بین کے کہ کو بین کا کھا کہ کو بین کا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کو بین کا کھا کہ کو بین کا کھا کہ کو بین کے کہ کو بین کے کہ کہ کو بین کے کہ کھی کھی کہ کو بین کے کہ کو بین کے کہ کھی کے کہ کو بین کے کہ کہ کو بین کے کہ کہ کہ کہ کہ کو بین کے کہ کو بین کو بین کے کہ کو بین کو بین کے کہ کو بین کے کو بین کے کہ کو بین کے کو بین کے کہ کو بین کے ک

۲ ـ نذر کا حکم ثابت ہونے کا وقت ..... یعنی وہ وقت جس میں نذر مانا ہوا کام واجب ہوجا تا ہے۔ وجوب کا وقت اس اعتبار سے بدلتار ہتا ہے کہ بینذر مطلق ہے یا کسی شرط پر معلق ہے یا کسی جگہ کے ساتھ مقید ہے یا مستقبل میں کسی وقت کی طرف منسوب ہے۔ بیتو معلوم ہے کہ جس چیز کی نذر مانی گئی ہے وہ یا تو جسمانی عبادت ہوگی جیسے نماز روزہ، یا مالی عبادت ہوگی جیسے صدقہ ۔ ۞

مطلق نذر ......اگرنذر مطلق ہویعنی کسی شرط پرمعلق نہ ہو، زمان ومکان کے ساتھ بھی مقید نہ ہو جیسے اللہ کے لیے جھے پرایک ماہ کے روز بے یا جج یاصدقہ یا دورکعت نماز وغیرہ لازم ہے۔تواس پراسی وقت لازم ہوجائے گی۔شرط اور زمان ومکان کی کوئی قیز نہیں ہوگی۔اس لئے کہ وجوب کا سبب مطلق ہے اس لئے نذر بھی مطلقاً ثابت ہوگی۔البتہ جلدا دائیگی مستحب ہوگی۔

شرط کے ساتھ معلق نذر ......اگرنذرشرط کے ساتھ معلق ہوجیہے اگر اللہ نے میرے مریض کوشفادی یا اگر فلاں غائب آگیا تو مجھ پر ایک مہینے کے روزے یا دور کعتیں یا ایک لیرے کا صدقہ وغیرہ لازم ہے۔ اگر شرط پائی گئی تو نذر کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اس لئے کہ شرط کے ساتھ معلق نذر منجز کی طرح ہے۔ اگر نذروالا کام شرط پائے جانے سے پہلے کر دیا تو وہ نفل ہوگا۔ اس لئے کہ شرط کے ساتھ معلق نذر شرط سے پہلے موجو زمیں ہوتی۔

• .....سابقد حدیث میں حضرت عران رضی الله عندوالی حدیث کی تخ تن کر چکا ہوں۔ بیان الفاظ میں مروی ہے۔ '' نافر مانی کی کوئی نذر نہیں اوراس کا کفارہ نذروالا کفارہ ہے۔'' حضرت الو ہریہ وضی الله عندوالی روایت کوا جمد رحمۃ الله علیہ اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن جحر رحمۃ الله علیہ اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن جحر رحمۃ الله علیہ فی اساد صحیح ہے لیکن بی معمول ہے منقطع ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث کوامام احمد رحمۃ الله علیہ اور اصحاب اسنن رحمۃ الله علیہ نے الله علیہ نے اس سے دلیل پکڑی حضرت عاکشہ رضی الله عنہ ہا ہے ان الفاظ میں نقل کیا ہے'' گناہ کی کوئی نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا ہے۔'' امام احمد رحمۃ الله علیہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ طحاوی رحمۃ الله علیہ این الفاظ میں نوایت کی ہے۔ جس کے گہا ہے جب کہ جمہور حدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابودا وَدر حمۃ الله علیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ الفاظ میں روایت کی ہے۔ جس نے گناہ کی نذر مانی اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ اس کی اسادہ صن ہے کہ بیروایت ابن عباس رضی الله عنہ ہا رسل السلام: ہم / ۱۱۲) الفاظ میں روایت کی ہے۔ دو میں الله عنہ میں دیکھئے: وحمۃ اللمۃ: ص سے المحدہ اللہ وطاد: ۲۲۳/۸، وما بعدہا، سبل السلام: میں المدوں علیہ المدوں علی الموائی میں المقوانین الفقہ ہے: ص ۲۵ مو ما بعدہا، المعنی ص سا، التحفۃ ص ۲۵ مو المدوں علی المدوں علی المدوں المدوں الفقہ ہے: ص ۲۵ مو ما بعدہا، المعنی ص سا، التحفۃ ص ۲۵ مو ما بعدہا، المعنی ص سا، التحفۃ ص ۲۵ مو ما بعدہا، المدوں عن المدوں علی الموائی الفقہ ہے: ص ۲۵ مو ما بعدہا، المدوں عندی المدوں علی الفوائین الفقہ ہے: ص ۲۲ مو ما بعدہا، المدوں عندی المدوں عندی الموائی الفوائین الفقہ ہے: ص ۲۲ مو ما بعدہا، المدوں عندی الموائی الموائی میں الموائی میں الموائی میں الموائی الموائی میں الموائی میں الموائی الموائی الموائی الموائی میں الموائی میں الموائی الموائی الموائی الموائی الموائی میں الموائی میں الموائی میں الموائی الموائی الموائی میں الموائی الموائی الموائی الموائی الموائی میں الموائی الموائی الموائی میں الموائی الموائی

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جہارم..... باب الایمان جگد کے ساتھ مقید ہومثلاً ایوں کہے '' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں فلال جگہ نماز پڑھوں'' یا '' فلاں شہر کے لوگوں برصد قد کروں''۔ '' فلاں شہر کے لوگوں برصد قد کروں''۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے نز دیک اس صورت میں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ ادائیگی بھی درست ہے۔اس لئے کہ نذر سے اللہ کا قرب حاصل کرنامقصود ہوتا ہے۔اوراللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی خاص جگہ کا ذاتی اعتبار سے کوئی دخل نہیں۔

اورا گرمبحد حرام میں دور کعت نماز کی نذر مانی۔ پھرادائیگی ایسی جگہ کی جومر ہے میں اس سے کم ہے یا جس کا کوئی خصوصی مرتبہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔تو امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ اور صاحبین رحمۃ الله علیہا کے نز دیک نذرا دا ہوجائے گی۔سب سے افضل جگہ مجد حرام ہے پھر حضور صلی الله علیہ وسلم کی مجد پھر مبارک کی مسجد پھر ملے کی مسجد پھر ملے کی مسجد پھر ملے کی مسجد پھر گھر۔اس لئے کہ مقصود تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور وہ ہر جگہ مل جاتا ہے۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے کی خاص جگہ صدقہ کرنے کی صورت میں اور کسی خاص جگہ نماز پڑھنے کی صورت میں اور کسی خاص جگہ نماز پڑھنے کی صورت میں ۔ ان کے نزد یک نذر ماننے والے نے خود پر ایک خاص جگہ ادائیگی کو واجب کیا ہے۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ اداکر کے گا تو اسے اچنے واجب کا اداکر نے والانہیں کہا جائے گا۔ اور مجد میں نماز کی صورت میں اس نے اپنے اوپر زائد عبادت کولازم قرار دیا ہے۔ اس لئے اس کی ادائیگی بھی لازمی ہوگی۔

مالکیہ .....،مالکیہ فرماتے ہیں ●اگراس نے کسی خاص جگہ نمازیااعتکاف کی نیت کی یا کسی مسجد کو نامزد کیا جیسے تینوں مسجدوں میں ہے کسی ایک مسجد کو ہتو وہاں ہی جانا ضروری ہوگا کہیں اور نہیں۔

شافعیہ .....اگر ● کسی خاص شہر کے لوگوں پرصدقہ کرنے کی نذر مانی تو انہی پرصدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر کسی خاص شہر میں روزہ رکھنے کی نیت کی تو روزہ لازم ہوجائے گا اس لئے کہ بیعبادت ہے۔ لیکن روزے کی جگہ متعین نہیں ہوگا۔ وہ سرے شہر میں ہوگا۔ وہ سرے شہر میں ہوگا۔ دوسرے شہر میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جگہ کے سکتا ہے۔ اگر کسی خاص شہر میں روزہ رکھنے کی نیت کی تو وہ متعین نہیں ہوگا۔ دوسرے شہر میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جاسکتی حرم شریف، مجد نبوی اور متحید اقصلٰ کے۔ اگر ان متجدوں میں سے کسی میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو متعین ہوجائے گی۔ اس لئے کہ ان کام تبدیر ھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے۔ '' تین مجدوں کے علاوہ کسی محبد کی طرف (با قاعدہ) سفر نہ کرو۔ متجد حرام ، میری متجد اور متجد اقصلٰ '۔ ●

نذرکی وجہ سے صدیے کی جگہ کے متعین ہوجانے پرانہوں نے ایک نفتی دلیل سے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ عمر وابن شعیب عن ابیعن جدہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی'' اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے فلال جگہ ذری کرنے کے دریے کی نذر مانی ہے۔''اس جگہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ذی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا''کسی مورتی کے لئے؟'' کہنے

• ....المشرح الصغير: ٢٢٥،٢٥٥/٢، القوانين الفقهيه: ص ١٧٠. همغنى المحتاج: ٣١٤/٣، المهذب: ٢٣٣/١ ومابعدها والبعدها والمبعدها الله عليه بخارى رحمة الله عليه مسلم رحمة الله عليه بيهتي رحمة الله عليه الإواؤدرجمة الله عليه منائى رحمة الله عليه مسلم رحمة الله عليه بيهتي رحمة الله عليه الإواؤدرجمة الله عليه منائى رحمة الله عليه والمبدوايت كيا بها ورعب والله بن عمر وابن العاص رضى الله عند سابن ما جرحمة التدعليه في روايت كيا بها ورعب والله بن عمر وابن العاص رضى الله عند سابن ما جرحمة التدعليه في روايت كيا بها من عمر الله المنافعة عند كيا بها من من المنافعة عند كيا بها من المنافعة عند كيا بها من من الله عند كيا بها من الله عنه المنافعة عند كيا بها كيا كيا بها كيا بها كيا كيا بها كي

ای طرح حنابلہ 🗨 فرماتے ہیں کہ اگر نتنوں مسجدوں میں ہے کسی ایک مسجد میں اعتکاف کی نذر مانی تو انہی میں اعتکاف کرنامتعین ہوجائے گا۔

مستقبل کے کسی وفت کی طرف منسوب نذر ......اگرنذر مستقبل کے کسی وقت کی طرف منسوب ہومثلاً یوں کے '' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ رجب کے روزے رکھوں''یا'' فلال دن دور کعتیں پڑھوں''یا'' فلال دن درجم صدقہ کروں۔''

توصدقہ حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق نذر ماننے کے وقت ہی واجب ہوجائے گا۔ یہاں کہ اس کو مقررہ وقت سے پہلے اداکر نابھی جائز ہوگا۔ روز ہے اور نمازی صورت میں اختلاف ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نذر کے وقت ہی واجب ہوجائیں گے۔ اس لئے کہ وقت واجب کو متعین کرنے کے لئے نہیں آتا بلکہ اندازے کے لئے آتا ہے۔ ورنہ عبادت کے لئے تو سارے اوقات برابر ہیں۔ اس بناء پرنذروالے کام کو مقررہ وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔

امام محدر حمة التدعلية فرمات بين كه مقرره وقت آن پرنذ رواجب ہوگا۔ اس لئے كهنذ رمانے والے نے خود پرايك مخصوص وقت ميں روزه واجب كيا ہے۔ لہذا اس وقت سے پہلے روزه واجب نہيں ہوگا۔ اس كے برعش صدقہ مالى عبادت ہے۔ اس كاتعلق وقت كے ساتھ نہيں بلكہ مال كے ساتھ نہيں وقت كاذكركر نالغو ہے۔ بخلاف بدنى عبادت كے سى نے اپنے بينے كوذئح كرنے كى نذر مانى تو امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كنزديك برك فرائح الله عليه كنزديك برك فرمائے بيں كہ الله عليه كنزديك برك كى نذر بام مثافعى رحمة الله عليه فرمائے بيں كہ اس پر بچھ لازم نہيں اس لئے كہ يكناه كى نذر ہے۔ امام احمد رحمة الله عليه كى ايك روايت كے مطابق اس پوتم كا كفاره آئے كا۔ يہ قياس ہے۔ اس كے كہ يكناه كى نذر ہے۔ دوسرى روايت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كی طرح ہے۔ اس كا كفاره مين شواذئ كر كے مسكينوں كو كھلانا ہے۔ يہ حضرت ابراہ بيم عليه السلام كے بينے كفد ہے كے مطابق۔ •

جس نے اپنے آپ کو یا اجنبی آ دمی کوذنج کرنے کی نذر مانی تواس بارے میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دوروا بیتیں ہیں۔

س- نذر کا حکم ثابت ہونے کی کیفیت .....نذریا تو مبهم وقت کی طرف منسوب ہوگی یا معین وقت کی طرف۔

مبہم وقت کی طرف منسوب نذر سی اگر نذر کی نسبت مبہم وقت کی طرف ہو شایوں کیے'' اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں ایک مہینے کے روزے رکھوں'' اور نیت کچھ نہ ہوتو اس کا حکم وہی ہوگا جو واجب مطلق یعنی وقت کی قید سے آزاد واجب کا ہوتا ہے۔ یہ بات

 الفقہ الاسلامی وادلتہ سبجلہ چہارم.۔۔۔۔۔۔ بابالا بمان معروف ہے کہ علاء اصول نے واجب ہوجا تا ہے۔ اور بعض کے بین کہ فوراً واجب ہوجا تا ہے۔ اور بعض کے بین کہ فوراً واجب ہوجا تا ہے۔ اور بعض کے بین کہ ترویک ترافی سے بعنی دیر سے واجب ہوتا ہے۔ عمر کے کسی بھر جھے میں وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے آخری جھے میں وجوب سمٹ جائے گا جب کہ عالب گمان کے مطابق صرف اتن عمر نج گئی ہوکہ اس میں وہ کام کیا جا سکتا ہو۔ نذر کوجلد پورا کرنا سنت ہے۔ یہی صحح رائے ہے۔ بہی اصول اعتکاف کی نذر پر منطبق ہوگا جس کی نسب مہم وقت کی طرف ہوجسے یوں کہے'' اللہ کے لئے مجھ پر ایک ماہ کا اعتکاف لازم سے'' اور نیت کچھ نہ ہو۔ لیکن روز ہے اور اعتکاف میں ایک فرق بھی ہے۔ روز سے میں نذر مانے والے کو اختیار ہوگا کہ مسلسل روز سے اور اس کے کہ اعتکاف کی مطابق میں انصال ہو۔ لہذا تسلسل ضروری ہے۔ اس لئے کہ اعتکاف کی حقیقت ۔ یعنی مستقل طور پر تھم ہرے رہنا۔ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں انصال ہو۔ لہذا تسلسل ضروری ہے۔ روز نے سلسل بر منی قیدلگا دی منبیں ہوئے۔ اس لئے کہ دودنوں کے درمیان رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر روز نے کی نذر میں الگ الگ رکھنے یا مسلسل رکھنے کی قیدلگا دی تو واجب ہوجائے گ

شافعی فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک معین سال کے روزے رکھنے کی نذر مانی تو پورے سال کے روزے رکھے۔البتہ عیداورایا م تشریق کے روزے نہ رمضان ہی کی طرف سے ادا کرے۔ان روزوں کی قضاء بھی لازم نہیں۔ رانج قول کے مطابق عورت ایام حیض ونفاس کی قضانہیں کرے گی۔اگر کسی دن بغیر عذر کے روزہ نہ رکھاتو قضاء واجب ہوگی۔اگر مسلسل روزے رکھنے کی شرط لگائی تو صحیح قول کے مطابق واجب ہوجا نمیں گے۔اس صورت میں رمضان ،عیدین اور تشریق کی قضاء کرے گا۔اس لئے کہ اس نے پورے سال کے روزہ نہ دوزہ نے در کے روزہ نہ کی قضاء کرے گا۔اس لئے کہ اس نے پورے سال کے روزہ نہ درنے قول کے مطابق عورت ایام چینس ونفاس کی قضاء کرے گی۔

جس نے ففل روز ہشروع کیا پھراس کو کمل کرنے کی نذر مان لی توضیح قول کے مطابق بیلازم ہوجائے گا۔ اگر کہا'' اگر زیدآ گیا تواس کے آنے کے دن کی بدولت اگلے دن کاروز ہلازم ہے۔'' تواس دن روز ہ رکھنالا زم ہوگا۔

# تىسرى فصل.....كفارون كابيان

کفارے کی اقسام .....کفارے کی جارا قسام ہیں۔کفارہ ظہار قبل خطا کا کفارہ ( شافعیہ کے نزدیکے قبل عمد کواسی پر قیاس کیا جائے گا ) ، رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر جمبستری کرنے کا کفارہ ( حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے ، پینے کواسی پر قیاس کیا جائے

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم...... ۱۸ مه ۲ .................. بابالايمان گا- • اورتهم كاكفاره-

کفار کے کہ پہلی تین قسموں میں واجب ہونے والی چیزیں ترتیب وار ہیں۔ (بعنی غلام کوآ زاد کرنا اگر اس سے عاجز ہوتو مسلسل دو مہینے روز سرکھنا واجب ہوگا۔ اگر اس سے عاجز ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا۔ سوائے کفار قبل کے۔ اس میں کھانا کھلانے والی صورت شامل نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں بیصورت نہ کورنہیں۔) لیکن مالکیہ کے نزدیک رمضان کے روز سے کو ہمبستری سے فاسد کرنے کے کفار سے میں اختیار ہے۔ اور کھانا کھلانا ان کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ قتم کے کفار سے کے صورتیں ترتیب وار بھی ہیں اور ان میں اختیار بھی ہے۔ (کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا مؤمن غلام آزاد کرنا۔ اگر اس سے عاجز آجائے تو تین دن روز سے رکھنا) ہے آخری کفارے کے تفصیل عنقریب اپنی جگہ یربیان کروں گا۔

روز ول کی بحث میں، میں نے چار کفارول کے احکام بیان کئے ہیں۔

رمضان کےروزے کوفاسد کرنے کا کفارہ۔

مسافراورمریض کا کفارہ جب کہوہ اسی سال روز ہے کی قضاءنہ کریں۔

بوڑھے آ دمی کا کفارہ جوروزے سے عاجز ہو۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کا کفارہ جب کہ انہوں نے اپنے بچوں کے خوف سے افطار کر دیا ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ حج کی بحث میں میں نے حج کے کفاروں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ نذر کے بیان میں نذر لجاج کا کفارہ بھی بیان کر دیا ہے۔ جو کہ شم والا کفارہ ہے۔ عنقریب ظہاراور قبل کی بحث میں ان کے کفاروں کا بھی ذکر کروں گا۔ حدقائم کرنا حنفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک سنتیل کا کفارہ ہے۔ جبیبا کہ حدود کی بحث میں واضح ہوجائے گا۔

# فشم كا كفاره

موضوع کاخا کہ ....اس کفارے میں درج ذیل امورز پر بحث آئیں گے۔کفارہ تم کی مشروعیت کے اصول اس کے واجب ہونے کا سب،اس میں واجب ہونے کا سب،اس میں واجب ہونے والی صورتیں۔

کفارے کی مشروعیت .....'' کفارۃ'' کفر(ک کی زبر کے ساتھ) سے شتق ہے۔اس کا معنی ہے چھپانا۔ یہ بھی قسم توڑنے کے گناہ کوچھپا تا ہے۔لہذاتشم کفارے کا سب ہے۔

کفارہ شم کےاصول .....کفارہ شم کے تین اصول ہیں قر آن،سنت اوراجماع۔

قرآن مجيد ميں الله ياك كافر مان ہے:

لا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيَ آيُمَانِكُمْ وَ لَكِن يُّؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيُمَانَ ۚ فَكَفَا مَاتُهُ الْعَامُ عَشَمَةٍ مَسْكِيْنَ مِن اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهُلِيْكُمْ اَوْ كَسُوتُهُمْ اَوْ تَحْرِيُرُ مَاقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَنَمْ يَجِدُ فَصِيَاهُ ثَلْتُهَ الْيَامِ لَ ذَٰلِكَ مِن اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهُلِيْكُمْ اَوْ كَسُوتُهُمْ اَوْ تَحْرِيُرُ مَاقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَنَمْ الْيَتِهِ لَعَلَمُمْ تَشُكُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ الله اللهُ ال

■ .....و یکهنے اصول الفقہ الاسلامی از مؤلف مطبوعہ دار الفکر: ا/ ۱۹۲\_۱۹۳ و تحفة الطلاب للشيخ زكريا انصارى: ص۱۰۳ و ما بعدها محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

سنت .....حضور صلی الله علیه وسلم کا فر مان ہے۔'' جب آپ تیم کھا ئیں اور پھر آپ کواس کے علاوہ کسی اور ضورت میں خیر نظر آئے تو خیرو الا کام کرلواورا پی قشم کا کفارہ دے دو۔''❶

ا جماع .....الله كا تم مين كفار كى مشروعيت برمسلمانون كا جماع ہے۔

وجوب کا سبب .....کفارہ تم ٹوٹے سے واجب ہوتا ہے جاہے وہ تتم اطاعت کی ہو، نافر مانی کی ہویا مباح کی قتم سے پہلے کفارہ بالا تفاق جائز نہیں۔اس لئے کہ پیسبب کو تکم پرمقدم کرنا ہے۔ پیجائز نہیں ہوگا جیسے نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکو ۃ اداکر نا۔

قتم ٹوٹے سے پہلے کفارے کی ادائیگی .....کفارہ تم ٹوٹے سے پہلے افضل ہے یابعد میں؟

حنابلہ کے نزد یک قشم ٹوٹنے سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں فضیلت برابر ہے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ ہتم ٹوٹنے کے بعد افضل ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اختلاف ختم ہوجاتا ہے اور بری الذمہ ہونائقینی ہوجاتا ہے۔ لہذاروزے کا مالی کفارہ پہلے ادا کرنا جائز ہوگا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کوشم ٹوٹے سے پہلے کفارہ ادا کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ بیاس وقت درست ہوگا جب تشم ٹوٹنے کے بعد نکالا جائے۔ کے بیسب سے بہتر رائے ہے اس لئے کہ عام طور پرمسبب سبب کے بعد ہوتا ہے۔

کفارے میں واجب ہونے والے حکم کی نوعیت .....کفارہ'' واجب مطلق'' ہے یعنی اس کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں۔لہذا اس کوتم ٹوشنے کے فوراً بعد بھی ادا کرنا درست ہے اور بعد از ال زندگی کے کسی جھے میں بھی۔

کفارے میں جوچیزیں واجب ہوتی ہیں اُن میں مالداری کی حالت میں اختیار ہے۔ یعنی امیر آ دمی کوتین امور میں ہے کسی ایک کا اختیار ہے۔ دس مسکینوں کو کھانا کھلا نایاان کو کپڑے بہنا نایا غلام آزاد کرنا۔ اس پرتمام علاء کا جماع ہے جو کہ ماقبل میں ندکور صرح آیت پر ہمنی ہے: فکفاً اُن تُنَّا اِطْعَامُر عَشَى قِرَ صَلْمِ کِیْنُ مِنْ اَوْسَطِ هَا تُطْعِمُونَ اَهْلِیکُمْ اَوْ کِسُو تَنْهُمْ اَوْ تَصُویْرُ مِی مَعْبَقِ المائدة ۸۹/۵ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کووہ اوسط در جے کا کھانا کھلا وجوتم اپنے گھر والوں کو کھلا یا کرتے ہو۔ یاان کو کپڑے دویا ایک غلام کو آزاد کرو۔

اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہے بعض کا بعض پر'' او' (یا ) کے ذریعے سے عطف کیا ہے اور یہ اختیار دینے کے لئے آتا ہے۔ 🍑

ب جب انسان ہذکورہ نتیوںصورتوں میں سے ہرایک سے عاجز آ جائے تواس پرتین دن کےروز بے لازم ہوجا کیں گے۔ مذکورہ آیت کی

#### وجهس

<sup>● ....</sup> بيصديث ابن ماجر رحمة التمنايد كے علاوہ صحاح ستى كى تمام كتابول ميں حضرت عبد الرحمٰن بن سمرة رضى الله عند سے مروى ہے۔ ان ميں سے بعض نے اور بعض دومرول نے ان کے نلادہ سے بھی روایت كی ہے۔ اس كى تخریح گررچكى ہے۔ (و يكھئے جامع الاصول لا بن الا شير المجزرى رحمة الله عليه: ١٢/ ١٠٠٠) المبسوط: ١٨/٨ ١. ١ المبسوط: ١٨/٨ ١. ١ المبسوط: ١٨/٨ ١. ١ المبسوط: ١٨/٨ ١ المبسوط: ١٨/٣ وما بعدها، الدر المختار: ٣٤/١ ، المهذب: ١١/١ ١ ، شرح تحفة الطلاب المينزان للشعراني: ١٢/١ ١ ، المقوانين الفقهية: ١١ الله للشيخ زكريا الانصارى رحمة الله عليه: ١٢/١ ٢ ، المبسوط للسرخسى: ١٨٥٨ ١ ، فتح القدير: ٣٠/٠ ، القوانين الفقهية: ١١ لمحتام محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الفقة الاسلامى وادلته .....جلد چهارم........ فَمَنْ لَنَّمْ يَجِنُ فَصِيامُر ثَلْثَةِ ٱيَّامِر .....الهائده:٨٩/٥ فَمَنْ لَنَمْ يَجِنُ فَصِيامُر ثَلْثَةِ ٱيَّامِر ....الهائده:٨٩/٥

''یاں اگر کسی کے پاس (ان چیزوں میں ہے ) تیجھ نہ ہوتو وہ تین دن روز کر کھے۔''اور عاجز ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ کفارے میں خرچ ہونے والے مال پر قادر نہ ہو۔ جیسے وہ محض جس کے پاس اپنے شب وروز کے لئے اور اپنے زیر کفالت افراد کے شب وروز کے لئے نفقے کا نتظام ہو۔ اس سے زائد کچھ نہ ہو۔ •

عاجز ہونے میں کفارہ ادا کرنے کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ بیرحنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کامسلک ہے۔لہذااگرفتم ٹوٹ گئی اورفتم ٹو مٹنے کے وقت وہ مالدارتھا پھرغریب ہوگیا تو روزہ رکھنا جائز ہوگا۔

اس لئے کہ کفارہ الی عبادت ہے جس کا بدل موجود ہے۔ الہٰ ذااس میں اداء کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ نہ کہ وجوب کے وقت کا جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے۔ کہار تعنین کے خورکا جارتی رہنا شرط ہے۔ اگر روز سے نمار کے کھر کھانا کھلانے ، کپڑے پہنانے یا تا داد کرنے پر قادر ہوگیا۔ اگر چے تیسراروزہ ختم ہونے سے ایک گھڑی کہا تا در ہوا ہوتو روزہ جائز نہیں ہوگا اور مالی کفارہ دینا ہوگا۔ 6

ای طرح مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس وقت کے بحز کا اعتبار ہوگا جب کفارہ اداکرنے کا ارادہ ہو لیکن اگر روزے شروع کردیے اس کے بعد مال پر قادر ہوگیا تو ان کے نزدیک روزہ دوسروں کا بدل کے بعد مال پر قادر ہوگیا تو ان کے نزدیک روزہ دوسروں کا بدل ہے۔ تو مبدل منہ پر قدرت رکھنے سے باطل نہیں ہوگا۔ اگر کفارہ مالدار پر واجب ہوا پھروہ تنگ درست ہوگیا تو ان کے نزدیک روزہ درست نہیں ہوگا۔ شہیں ہوگا۔ © ان دونوں مسئلوں میں حفیہ کا مسلک ان کے برعکس ہے۔

حنابله كے زوك وجوب كے وقت كا اعتبار موگا\_ لينى قتم أو شنے كى حالت كا۔ ۞

کفارہ قسم کی صور تیں ..... یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ کفارہ قسم یا تو کھانا کھلا نا ہے یا کپڑے پہنانا یا آزاد کرنا۔اگران تینوں سے عاجز ہوتو تین دن کے روزے رکھے۔اب ہرحالت میں واجب کیا ہوگا؟

ا کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے اور اس کامقصود کیا ہے؟ .....حننے فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے مقصود صرف اباحت ہے نہ کہ تملیک۔اس لئے کہ نص قرآنی میں لفظ ''اطعام'' ( کھانا کھلانا) آیا ہے:

فَكُفَّامَتُكُ ٓ اِطْعَامُر عَشَىٰةِ مَسْكِيْنَ ....المائدة:١٨٩

"اس كا كفاره بيه ہے كەدى مىكىنوں كوڭھا نا كىلا ۋ ـ "

لغت میں اس کے معروف معنی میں "التمکین من المطعم ای (الآسکل)" یعنی کھانے پر قادر کرنانہ کہ مالک بنانا۔ اس لحاظ سے اشارة انص ان کے قول کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

> اِطْعَامُ عَشَمَ قِ مَسْكِيْنَ . ...المائدة: ٨٩/٥٥ " دسمسكينون كوكها ناكلانا" .

□.....المبسوط: ١٢٥/٨، الفتاوى الهندية: ١٥٤/٨، المغنى: ٨ ٣٣٨، بداية المجتهد: ١٣٠٣، البدائع: ٩٤/٥، مغنى المحتاج: ٣٠/٨، البدائع: ٩٤/٥، الفتاوى الهندية: ٤/٣٠/٨، نهاية المحتاج للرملى: ٨٠/٨ المحتاج: ٣٠/٨، المحتاج: ١٣/٣.١. المحتاج: ١٢/٣٠١، الشرح الكبير: ١٣/٣٠١. البدائع: ٩٤/٥، المدر المختار: ٢٤٥/٨، تبيين الحقائق. ١١٣/٣. الشرح الكبير للدر دير: ١٣٣/٢، حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمعليي ٣٠٤٥ المغنى: ٢٤٥/٨ ٤١٠ وما بعدها.

جمہور فرماتے ہیں کہ دوسرے مالی واجبات کی طرح کفارے میں بھی فقراء کو کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے۔اس لئے کہ مالی واجبات میں مقدار کامعلوم ہونا ضروری ہے۔تا کہ ان کی ادائیگی کی جاسکے۔اور جو کھانا دوسروں کے لئے مباح کر دیا جائے اس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ہم سکین چھوٹا یا بڑا ہونے میں اور بھوکا یا سیر ہونے میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ €

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک کھانا کھلانے میں مالک بنانا شرط نہیں ہے بلکہ قادر کرنا شرط ہے۔ لہذا مسکینوں کوایک دن شبح شام کے کھانے کی دعوت کافی ہے۔ جب وہ آ کر شبح شام کا کھانا کھالیں تو یہ جائز ہے۔ حنفیہ کے علاوہ دوسر سے حضرات کے نزدیک عملاً مالک بنانا ضرور کی ہے۔

یہ بھی ضرور کی ہے کہ کفارے میں دی جانے والی چیز عیب دار نہ ہو۔ دانے کو کیڑانہ لگا ہو، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ اس میں گھاس یا مٹی نہ ہو جس کی صفائی کی ضرورت ہو۔ اس کا آٹا فاور روٹی بھی ایسی ہی ہو۔ اس کئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کاحق ہے جواس کے ذمہ واجب ہے۔ لہذا ان کاعیب دار ہونا درست نہیں۔

کھانا کھلانے کی مقدار ....اس میں علاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ کے نزدیک قتم توڑنے والے کے شہر میں جس انائج کا زیادہ رواج ہے۔ اس کا ایک مدبھی دے سکتے ہیں۔ افضل بالا تفاق یہی ہے کہ اناج دیاجائے۔ اس کئے کہ اس صورت میں اختلاف سے نکل جائے گا۔ جمہور کے نزدیک کھانے اور کپڑوں کی قیت دینا ورست نہیں۔ تاکہ آیت بڑمل ہوجائے۔

فَكُفَّامَتُهُ ٓ اِطْعَامُ عَشَمَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُمُ اَوْ كِسُوَتُهُمُ اَوْ تَحْرِيْرُ مَاقَبَةٍ ۖ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كُفَّامَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوۤا اَيُمَانَكُمُ ۖ كَذْلِكَ يُبَرِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ اليّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞اللّهُ ١٨٤٨

المبسوط: ۱۵۱/۸ البدائع: ۱۰۰۵ الدر المختار وردا الار المختار وردا الفتاوى الهنديد: ۱۵۱/۸ الشرح الكبير للدر دير المبسوط: ۱۳۲/۳ البدائع: ۱۵۱/۸ الدر المختار وردا المختار وردا المختار المختى: ۱۳۲/۳ المحتى وعمرية على شرح المنهاج للمحلى: ۲۷۳/۸ المغنى: ۲۹۲۵ ۱۳۳۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ اسك اسك و اسماع واردر المرك الموتاح اوردر المرك الموتاح المرك الموتاح المرك الموتاح المرك المرك

اباحت واکے کھانے کی مقدار حنفیہ کے بزدیک سیے کہ دووقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے نصبح شام اس طرح صبح اور سحری مشام اور سحری یا دو پہر کا کھانا دود فعدو غیرہ۔اس لئے کہ بیدونوں مقصودی کھانے ہیں۔

اسی طرح کھانے میں روٹی سالن کے ساتھ بھی دی جا عتی ہے اور بغیر سالن کے بھی۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں سالن والے کھانے اور بغیر سالن والے کی تفصیل بیان نہیں فر مائی :

فَكَفَّاكُونُهُ وَالْعَامُر عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ ١٨٩/٥٥

ای طرح اگر جوگی روٹی یا تھجوری کھا ئیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔اس کئے کہ یہ بھی گھریلو کھانوں میں اکیلے کھائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں مرحمہ

اگرایک مسکین کوشیح شام دس دن تک کھانا کھلا یا جائے یا ایک مسکین کودس دن تک روز اندنصف صاع دیتار ہاتو حنفیہ کےنز دیک بیجھی جائز ہے۔اس لئے کہ مقصود دس مسکینوں کی حاجت پوری کرنا ہے۔اور یہ بات یائی گئی۔

شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک ہے جائز نہیں۔اس لئے کہ کھانا دس مسکینوں میں با قاعد تقسیم کرنا بالا تفاق ضروری ہے۔حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر دس فقیر موجود ہوں تو ایک فقیر کو دس دن تک دینا درست نہیں ہوگا۔اورا گرفقیرا یک ہی ہویا مشلاً پانچ ہوں تو بہضرورت کی وجہ سے جائز ہوگا۔ خلاصہ بیہ کہ دس مسکینوں کو بافعل کھانا کھلانا ضروری ہے۔اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ ایک ہی مسکین کو دس دن تک کھانا کھلانا جائے۔حفیہ کے نز دیک جائز ہے اور باقیوں کے نز دیک جائز نہیں۔

اگر دس مسکینوں کو ایک دن شبح کا کھانا کھلایا۔ پھران میں سے ہرایک کو ایک مدگندم دے دی توبیہ جائز ہے۔اس لئے کہ اس نے تملیک اوراباحت کو یعنی مالک بنانے اور قادر کرنے کو جمع کر دیا۔اس لئے کہ ہر بارایک مدکھانے کی مقدار واجب ہے۔اسی طرح اگرایک ہی آ دمی کو میں دن تک شبح کا کھانا کھلا یایا ایک ہی آ دمی کورمضان میں میں دن تک شام کا کھانا کھلا یا توبیٹھی جائز ہے اس لئے کہ تقصود حاصل ہوگیا۔ لیکن اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں ،ایک ساتھ دئ آ دمیوں کا کھانا دے دیا تو جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وئ مسکینوں کی بھوک کا سد باب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چاہیک مرتبہ ہویا کی دنوں میں تقسیم کر کے۔ یہ چیزیباں حاصل نہیں ہوئی۔

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اورامام محمد رحمة الله علیه نیخ وی فقیرو کوکفاره اورند روینا جائز قرار دیا ہے۔ کیکن زکو قردینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ آیت کریمہ فکفّا مَ تُنَّهُ اِطْعَالُم عَصَّمَ قِمَسٰکِیْنَ (المائدة: ۸۹/۵) عام ہاں میں مومن اور کا فرکا فرق نہیں ہے۔ اور زکو قرنی اکرم صلی الله علیه وسلم کے فرمان سے مشتیٰ ہوئی ہے جو آپ صلی الله علیه وسلم نے حصرت معاذرضی الله عنه کویمن تصیح ہوئے فرمایا تھا۔" آپ ان کے علیہ وسلم کے فرمان سے زکو قلیں اور فقیروں کولوٹا دس۔' ق

امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کواسلامی مال نہیں دیا جاسکتا سوائے نذر نفلی صدقات اور حج کے دم تمتع کے۔اس لئے کیڈ کفارہ ایسا صدقہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔اس لئے اس کو کافر کی طرف لوٹا ناجا کزنہیں جیسا کہ زکوۃ میں ہوتا ہے۔اس کے

● …اس حدیث کومحدثین کی ایک جماعت جن میں امام احمد رحمة القدعلیه اور سی ترست کے مؤلفین رحمة القدعلیه شامل میں۔انہوں نے حضرت ابن عباس رسی القدعنہ سے روایت کیا ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ واللہ علیہ الله تعلق الله عند سے روایت کیا ساتہ صلی الله تعلق کی ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے'' آپ ان کو بتا نمیں کہ الله تعلق کے ان روکو قاض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو لوٹا دی جائے گی۔'' (ویکھئے نیل الاوطار: ۲۰ / ۱۱۴ نصب الرابية : ۲۰ / ۲۳) المسلم

كھاناكس كوديا جائے؟ ..... كھاناا يسے لوگوں كوكھلايا جائے گاجن ميں پانچ صفات پائى جائيں۔

۔۔۔۔۔۔وہ مسکین ہوں۔لہذاان کےعلاوہ دوسروں کونہیں دیا جائے گا۔اس لئے کہاللہ تعالیٰ نےمسکینوں کوکھلانے کاحکم دیا ہے۔اورانہی کو خاص طور پرذکر کیا ہے۔

۲.....وه آ زاد موں لبذاغلام اور مکا تب کنہیں دیا جاسکتا۔

۳۔۔۔۔۔وہ مسلمان ہوں۔جمہور کے نزدیک کافر کو دینا جائز نہیں۔ جا ہے ذمی کافر ہویا حربی۔حنفیہ کے نزدیک ذمی کو دینا جائز ہے۔اس کئے کہ وہ بھی مساکین میں داخل میں۔ تو آیت کے عموم میں شامل ہوں گے۔

۳ ..... حنابلداور مالکیدگی رائے کے مطابق ان کے کئے ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوں۔ لہٰذاایسے بیچے کو کھانانہیں دے سکتے جو کھانانہیں کھاتا۔ حنیداور شافعید فرماتے ہیں کہ کھانا نہ کھانے والے چھوٹے بیچے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی طرف سے اس کا ولی قبضہ کرے گا۔ جن رشتہ داروں کوز کو قد دینا جائز ہے انہی کو کفارہ دینا بھی جائز ہے بالا تفاق۔ اور جن لوگوں کوز کو قانہیں دی جاسکتی جیسے مالدار، کا فراور غلام، ان کو کفارہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ حندیہ نے ذمی کو کفارہ دینا جائز رکھا ہے۔

۵..... دس مسکینوں پر بالفعل کھاناتقسیم کیا جائے۔اگر ایک نے دس کا کھانا کھالیا تو پیہ بالا تفاق کافی نہیں ہوگا۔اوراگر ایک آ دمی دس دن کھانا کھائے تواس میں اختلاف ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔

## ۲....لباس،اس کی کیفیت اور مقدار

لباس کی کیفیت ..... بیطور تملیک ہی دیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ حندیہ کے نزدیک بھی مالک بنانا ضروری ہے۔اس لئے کہ لباس گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لئے ہوتا ہے۔ بیضرورت مالک بنانے سے ہی پوری ہوسکتی ہے۔اس کے برعکس کھانا کھلانے سے بھوک مثانا مقصود ہوتا ہے۔ بیصرف کھانا کھانے سے پورا ہوجاتا ہے۔مساکین کے لئے کپڑے بہنانا،کھانا کھلانے کی طرح ہوگا۔

لباس کی مقدار .... لباس کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔

حفیفر ماتے ہیں لباس کی کم سے کم مقداروہ ہے جس سے بدن کا اکثر حصر چیپ جائے۔

حنابلہ کے نزیک لباس اتناہوجس میں نماز جائز ہوجائے۔اگروہ مرد ہوتواس کواپیا کیڑا پہنائے جس میں نماز درست ہوجاتی ہے اوراگروہ عورت ہوتواس کوٹیس اور اوڑھنی دے۔اس لئے کہ لباس کفارے کی صورتوں میں سے ایک ہے۔لہذا اس میں وہ کم سے کم مقدار جائز نہیں ہوگی جس پرلباس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔جسیا کہ کھانا کھلانے اور آزاد کرنے میں ہوتا ہے۔بیاس لئے ہے کہ لباس پہننے والے کا اگرستر چھپا ہوانہ ہوتوا سے برہند کہا جاتا ہے کیڑے بہننے والنہیں کہا جاتا۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے کم سے کم مقداراہیا کپڑا ہے جو پور ہے جسم کو چھپا لے اورعورت کے لئے اتنا کپڑا ہونا چاہئے جس میں نماز جائز ہویعنی ایک کپڑا اور ایک اوڑھنی۔

<sup>• .....</sup>و كيت المبسوط: ١٣٩/٨ ومابعدها، البدائع: ١١٥٥ - ١٠٥٠ ا، فتح القدير: ١٨/٣، الدرالمختار: ٦٦/٣، الفتاوي الهندية: ١٨/٣. القوانين الفقهيه: ص ٦٦٥ الشرح الكبير: ١٣٢/٢، المغنى: ٢٨/٨، القوانين الفقهيه: ص ٦٦٥ ـ

شافعیہ .....شافعیہ فرماتے ہیں کہ وہ کم ہے کم مقدار جس پر کپڑے کا اطلاق کیا جاسکے وہ بھی جائز ہے۔ جیسے تہبند، چادر، جبہی وغیرہ۔ اس لئے کہ ان سب پرلباس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی کوئی مقدار نہیں بتائی لہٰذا اتی مقدار بھی کافی ہے جس کے زیب تن کرنے والے کو پہننے والا کہا جائے۔

ٹو پی، • موزے، جوت نے، دستانے اور کمر بند • بالا تفاق کا فی نہیں ہیں۔اس لئے کہان چیزوں کوزیب تن کرنے والے کولباس پہننے والا نہیں کہاجا تا بلکہان چیزوں کوعرف میں لباس نہیں سمجھا جاتا۔ ﴿

حنفیہ کے سیح قول کے مطابق شلواراور عمامہ کافی نہیں۔اس لئے کہان کے نزدیک لباس کی کم سے کم مقداریہ ہے کہ بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔اوراس لئے بھی کہان چیزوں کو پہننے والے کوعرف عام میں پہننے والنہیں کہتے بلکہ برہنہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر عما ہے کو کپڑ ابنانا ممکن ہوتو یہ جائز ہوجائے گا۔ای طرح اگر عما ہے اور شلوار کی قیمت ، کھانے کی مقررہ قیمت تک پہنچ جائے تو یہ بھی جائز ہوں گے۔امام جو جائے مقام ہوجائیں گے۔بشر طیکہ کفارے کی نیت کی ہو۔امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کی ناصروری ہے۔

شافعیہ کے نزدیک شلواراور عمامہ بھی لباس کے طور پر دیئے جاسکتے ہیں اس لئے کہان پر بھی لباس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک وہ تھوڑی مقدار جس پرقمیص یا تہبندیا شلواریا عمامے کا اطلاق کیاجا تا ہے وہ بھی کافی ہے۔

غلام آ زاد کرنا .....کفارہ قتم اور دوسرے کفارات میں غلام آ زاد کرنے ہے تعلق بحث محض تاریخی ہے۔اس لئے کہ آج کل غلاموں کا کوئی وجود نہیں۔اسی وجہ کفارے کی بیصورت ساقط ہوگئ ہے اور اختیار اب صرف دوصور توں میں رہ گیا ہے۔کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے میں۔ یہاں میں صرف اس غلام کے تذکرے پراکتفا کروں گاجس کو کفارے میں آ زاد کرنا جائز ہے۔

حنفی فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے آزاد کرنے والے کا کامل مملوک ہونا شرط ہے۔ اس طرح غلامی اور وقیت کا کامل ہونا اورا لیے عیب سے پاک ہونا جس سے منفعت کی پوری جنس ہی زائل ہوجائے تب بھی ضروری ہے۔ غلام چھوٹا ہوا ، فذکر مونث ، مسلمان کافر ہرطرح کا ہوسکتا ہے۔
کفارے میں دوسرے کے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں۔ اس طرح مشترک غلام ، مد ہواورام ولد کو آزاد کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں مکا تب کو آزاد کرنا جائز نہیں جس کے دونوں ہاتھ کے ہوئے ہوں یا دونوں ٹائکیں کی ہوئی ہوں یا ایک ہاتھ اور ایک ٹا تگ استحسانا جائز ہے۔ ایسے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں جس کے دونوں ہاتھ کے ہوئے ہوں یا دونوں ٹائکیں کی ہوئی ہوں یا دونوں ہاتھ شل ہوں یا دونوں ہاتھ کی انگوشوں کے علاوہ تین انگلیاں کی ہوئی ہوں یا اندھا ہویا دونوں آئکھیں نہ ہوں یا ایسا پاگل ہو جسے ہاتھوں سے پکڑنے کی منفعت ، ہس پر پاگل بن غالب ہویا گونگا ہو۔ اس لئے کہ ان صورتوں میں منفعت کی جنس زائل ہوجاتی ہے۔ جیسے ہاتھوں سے پکڑنے کی منفعت ، بات چیت ، عقل ۔ 🗨

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے غلام کے مومن ہونے کی شرط لگائی ہے جسیا کہ رمضان کا روزہ تو ڑنے اور ظہار کے کفارے میں مومن ہونے ان شرط ہے۔

<sup>● .....</sup>القلنسوة (قاف اورلام يرزير) جمس بردها نياجائ اوراى طرح وه چيزي جن كولباس نبيل كهاجا تا به و ميكن زره و المبنطقة: (ميم كركس من من المسلوط: ١٩/٣) مغني كرس من كريند و المسلوط: ١٩/٣) المبلوط: ١٣١/٣، المبلوط: ١٣١/٣، المبلوط: ١٣٢/٣، المبلوط: ١٣٢/٣، المبلوط: ١٣٢/٣، المبلوط: ١٠٤/٣، المبلوط: ١٨/٣) وما بعد، فتح القدير: ١٨/٣) الدرالم ختار: ٢١/٣، القوانين الفقهية: ص ٢١١.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم.\_\_\_\_\_\_ حفیہ اور جمہور میں مذکورہ اختلاف ایک اصولی اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہ جن امور کے احکام متفق اور اسباب مختلف ہیں ان میں مطلق کو مقید برجمول کیا جائے گایانہیں؟؟ جیسے تم کا کفارہ اور آل خطا کا کفارہ ۔ کہتم کے کفارے میں قرآن مجیدی آیت مطلق ہے۔اس میں ایمان کی

قيريس ہے۔آيت يہے:

"أَوْتَحْرِيرُسَ قَبَةٍ" .... ياغلام كاآزادكرنا المائدة: ٨٩ ٨٥

اوقتل خطاکے کفارے میں قرانی نص ایمان کی شرط سے مقیدوار دموئی ہے۔ وہ بیہ:

وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ الساء ٩٢/٥٠

اور جو خص کسی مسلمان کو ملطی ہے تل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آ زاد کرے۔

جمہور کہتے ہیں کہ مطلق کومقید مرحمول کیا جائے گالہذا قتل خطاء کے کفارے میں جوایمان کی شرط ہے آی پرحمل کرتے ہوئے کفارہ قتم میں مجھی ایمان کی شرط لگائی جائے گی۔اس لئے کہ گناہ کے چھیانے میں بیدونوں مشترک ہیں۔ بیا یہے بی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کے مطلق فرمان:

> وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِيْ لَيْنِ مِنْ سِجَالِكُمْ البقرة ٢٨٢/٢٠٥ اوراینے میں ہے دومردوں کو گواہ بنالو۔

> > ' كومقيد فرمان:

وَّ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ....الطاق: ٢/ ٢٥ '' اوراپنے میں ہے دوایسے آ دمیوں کو گواہ بنالوجوعدل والے ہیں''۔

م محمول کیا گیاہے۔

حنفی فرماتے ہیں کہ مطلق کومقید برمحمول نہیں کیا جائے گا بلکیضروری ہوگا کہتم کے کفارے میں لفظ کے موجب کواپنے اطلاق پر باقی رکھا

جائے اور ہرآیت برعلیحد وطور برعمل کیاجائے۔اس کئے کہ کفار قبل میں ایمان کی شرط خلاف قیاس بالبذاا پے مورد پر بندر ہے گی۔ •

سم-روزه-مقداراورشرط.....فقهاءكرام ال بات يرشفق مين كفتم تو زنے والے كے پاس اگر نه كھانا ہو، نه كبڑے ہول اور نه غلام آ زاد كرسكتا بوقواس يرتين دن كروز ركهناواجب بــاس كئے كدالله تعالى كافر مان ب

فَمَنْ لَّهُ يَجِلُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ أَيَّامِ ....المائدة:٨٩/٥

'' ہاںا گرکسی کے پاس ان چیزوں میں ہے کچھ نہ ہوتووہ تین دن روز ہےر کھے''

اس میں اختلاف ہے کہ تین روزوں کوسلسل رکھنا شرط ہے یانہیں؟ مالکیہ اور شافعیہ کے راج قول کےمطابق پیشر طنبیں بلکہ مستحب ہے۔ اس کئے کہ قرآن مجیدی آیت مطلق ہے: فَصِیّا اُمْر ثَالْتَةِ أَيَّا هِر (المائدہ:/۸۹)" تو تین دن روزے رکھے۔اس میں تسلسل کی شرط موجود تہیں۔اس آیت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قر اُت شاذہ کو تلاوت اور تھم دونوں اعتبار سے منسوخ کر دیا ہے۔ 🏵

حفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ تنابع شرط ہے۔ 🗨 دلیل حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ کی قر اُت ہے۔

• بداية المجتهد: ١/١٠ م، البدائع: ٥/١١، مغنى المحتاج: ٢٢٤/٣ وما بعد، المغنى: ٣٣٨٨، القوانين الفقهيه: ص ١٦٥. •بداية المجتهد، سابقه حواله ٥٠ ٣،مغني المحتاج: سابقه حواله، حاشية قليوبي وعميرة: ٣٧٥/٣، المهذب: ١٣١/٢. ◘ خفيڤرمات ہیں کہ چارطرح کے روز نےنص کی وجہ سے سکسل رکھنے ہیں ۔اداءرمضان، کفارہ ظہار، کفارہُ فش اور کفارہُ فشم ۔اور جن روز وں میں مسکسل رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ وہ یہ ہیں:رمضان کی قضاء،محرم کے سرمیں تکلیف کی وجہ سے کئے گئے حلق کا فدیہ، حج تمتع ، حج قران ، شکار کی جزاء۔ تین روزوں کا قرآن میں ذکرنہیں ۔ یہ احادیث سے ٹابت ہوتے ہیں۔(۱) جان بوجھ کرروزہ توڑنے کے کفارے میں رکھے جانے والے روزے۔ بیملسل رکھنے بیں۔(۲) نفل بیب اختیار ہے۔(۳) اگرمسلسل روزے رکھنے کی نذرمانی ہوجا ہے متعین ہول یا غیر متعین۔اعتکاف کی نذرے لازم ہونے والے روزے بھی ایسی میں شامل ہیں۔ بیسلسل رکھنے ہیں اگر چداس نے كهانه بوالايك نذر بى مين مسلس ندر كه كل تقريح كردى بور (نور الايضاح: ص ١١١، العناية بهامش فتح القدير ٢٠ (١١)

( توله) " تو تین دن مسلسل روز ر ر کھے " 🗗 یہ 🍎 اگر قر آ ن ہے تو ججت ہے اور اگر کی قر آ ن نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ ای طرح یہ خبر واحد ججت ہے۔ خبر واحد سے کتاب اللہ پر فی الجمله زیادتی جائز ہے۔

ہے۔ای طرح یے خبرواحد ہوئی اور خبرواحد حجت ہے۔ خبرواحد سے کتاب اللہ پر فی الجملہ زیادتی جائز ہے۔
اگر کفارہ اداکر نے والے نے مرض ،سفر یا حیض کے عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے افطار کرلیا تو تسلسل کی شرط کی بناء پر حنفیہ کے نزدیک روز ہے دوبارہ نئے سرے سے شروع کئے جائیں گے۔ای طرح اگر عیدیا ایام تشریق میں افطار کیا اور تسلسل ٹوٹ گیا تو بھی نئے سرے سے روز ہے دور کے دوز ہے دور کے معالم حیث نہیں رکھتے۔اس کے بھکس رمضان کے روز ہے دمید داری ساقط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔اس کے بھکس رمضان کے روز ہے میں ہمستری کرنے کے کفارے میں جو سلسل دو مہینے روز ہے جاتے ہیں۔ حیض اور مرض کی وجہ سے ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا۔اس لئے کہ عمواً دو مہینے ان سے خالی نہیں ہوئے۔

جنا بلہ کے نزد یکے حض اور بیاری ہے تم کے کفارے اور رمضان کی بے حرمتی کے کفارے کا تسلسل نہیں اُو ثبا۔ 🗗

# ساتواں باب ....منوع اور مباح امور کھانے ، پینے اور لباس وغیرہ کے احکام

تمہید ...... کچھامورا یسے ہوتے ہیں جن کے طال حرام ہونے کے بارے میں تر ددہوتا ہے لیکن آ دمی کی جسمانی صحت اور دین زندگی کی حفاظت کے لئے اور معاشر سے کو مادی اور اور فی نقصانات سے بچانے کے لئے بیامورانسان اور معاشر سے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ حفیدان کو درجہ ذیل عنوانات سے تعبیر کرتے ہیں:

الحظر والاباحة (ممنوع اورمباح امور)، الكراهية ۞الاستحسان (يعنى جس كوشريعت احجمايا برالمجھتى ہے)، كتاب الزهد والورع۔اس لئے كدان ميں سے اكثر مسائل كوشريعت نے مطلق ركھا ہے اورتقوئى يبى ہے كدان كوترك كرديا جائے۔

حنفیے علاوہ دوسرے حضرات ان مسابل ہے الاطعمة (كھانے)، الاشربة (پینے)، الآنية (برتن)، خصال الفطرة (فطرى عادات) اور مقدمات عقد الزواج (شادى كے ابتدائى مراحل) كے عنوانات كے تحت بحث كرتے ہيں۔ مالكيديس سے شخ خليل رحمة الله عليہ نے ان كومباح، جرام اور كروہ سے تعبير كياہے۔

ان اموریان میں سے اہم امور کی قصیل یا نچ مباحث میں بیان ہوگ ۔

<sup>● ……</sup>امام احمد رحمة الشعليد نے اس كو حكايت كيا ہے۔ اور اثر مرحمة الشعليد نے ابى بن كعبر رضى الشعند اور عبد الله بن مسعود رضى الله عند عند اور اثر مرحمة الله عليہ نے ابى معود رضى الله عند كى حديث روايت كيا ہے كرانہوں نے فیصیام شلاشة ایسام متتابعات پڑھا۔ ابن ابى شيبہ رحمة الله عليہ نے عطاء رحمة الله عليہ نے عطاء رحمة الله عليہ سے روايت كيا ہے كہتے فرمايا "عبد الله بن مسعود رضى الله عند كى قر أت ميں فصيام ثلاثة ايام متتابعات پہنچا ہے اور اور ہم بھى اى طرح پڑھتے ہيں۔ حاكم نے حضرت ابى ابن كعبر رضى بين جميں ابن مسعود رضى الله عند كى قر أت ميں فصيام ثلاثة ايام متتابعات پڑھتے ہے (د كيھئے: نيل الاوطار ١٨ / ٢٣٨ ، فصب الله عندي : مدر الله عندى حديث كو حديث كو حديث الله وطار ١٨ / ٢٣٨ ، فصب الله عندى : مدابقه حواله . ﴿ ٢ / ٢ / ٢ مدر و كالفظ جب مطلق بولا جائے تو حذيہ كن د كيك اس سابقه حواله ، المعنى : سابقه حواله . ﴿ كمروه كالفظ جب مطلق بولا جائے تو حذيہ كن د كيك اس سابقه حواله ، المعنى : سابقه حواله . ﴿ كمروه كالفظ جب مطلق بولا جائے تو حذيہ كن د كيك اس سابقه حواله ، المعنى : سابقه حواله ، المعنى نالى دليل ہے ثابت بوتى ہے جس ميں شه ہو۔

الفقد الاسلامي وادلته .....جلد چهارم.

تہلی بحث .....کھانے کے بیان میں۔

دوسری بحث..... پینے کے بیان میں۔

تىيىرى بحث....لباس اورز يور ـ

چوسی بحث ..... جمبستری، دیکھنے، چھونے اور کھیلنے کابیان۔

یانچویں بحث ..... خرید وفروخت کے بچھ مسائل (قدرتی کھاد کی خرید وفروخت ، ذخیرہ اندوزی ، نرخ مقرر کرنا ، انگورکوشراب کے لئے بیناوغیرہ)

پہلی بحث کھانے کے بیان میں ....اس میں کھانے پینے کے کم کے متعلق ایک مقدمہ ہے اور چار مطلب ہیں۔

پہلامطلب .....کھانے کی اقسام اور ہرشم کا حکم (حلال بمروہ اور حرام)

دوسرا مطلب .....جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی نص وار دنہیں ہوئی۔ان کے بارے میں عربی ذوق سے جلہ کرانا۔

تىسرامطلب.....حالت ضرورت ـ

چوتھامطلب .....ولیموں کی دعوت قبول کرنا، گناہوں والے دسترخوان، کھانے کے آ داب۔

مقدمہ۔کھانے، پینے سے متعلق ضابطہ .....اسلام نے جسم اورنفس پر بھی توجہ دی ہے۔کھانے پینے کی تم سے کم اور ضروری حدکو واجب قرار دیا ہے۔ تاکہ زندگی کی حفاظت ہو سکے اور جان ہلاکت سے نج جائے۔ • اور دینی واجبات نماز روزہ وغیرہ کوادا کیا جا سکے۔مقدار ضرورت سے زائدگومباح قرار دیا ہے تاکہ اسراف کی صدتک نہ چہنی جائے۔ لہذا کھانے پینے میں جسمانی طاقت سے بڑھ کراسراف کرنا نقصان دہ ،خطرناک اور حرام ہے۔ مقصود ہو ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو بعض صور تیں حرام سے مشتیٰ ہیں۔ جیسے سے کے روزے پر طاقت حاصل کرنا مقصود ہویا ہے وجہ ہو کہ کہیں مہمان نہ شرما جائے یا ای طرح کی کوئی اور وجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَبَنِيْ اَدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِهِ وَّ كُلُوا وَ الْمُرَبُوا وَ لا تُسُوفُوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْسُوفِيْنَ ﴿ الاَمْانِ الْعَالِمِ الْمَامِنِ الْمُعَلِمِ فَيُ الْمُعُوفِيْنَ ﴿ الاَمْانِ الْعَالِمِ الْمَامِنِ لَا تُسُوفُوا وَ لَا تُسُوفُوا وَ لَا تُسُوفُوا وَ لا تُسُوفُوا وَ لا تُسُوفُوا وَ الْمَامِنِ الْمَعَلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لباس اور کھانا حلال اور پا کیزہ ہو۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر نفع دینے والی چیز کوانسان کے لئے حلال کیا ہے:

خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْاَئْمِ ضِ جَبِينَعًا في الدَّرَة: ٢٩/٢ (وبي مِ جَمِينَعًا في الدَّرة: ٢٩/٢) (وبي مِ ج

اورسابقه آیت کے بعداللہ تعالی فرماتے ہیں:

● .....المدر المختار: ۲۳۸/۵ ای عند الطواف اور الصلوة لينى طواف يا نماز كونت ان دونوں ميں سر كاچھپا ناواجب ہے اوراس كے علاوه لباس سنت ہے واجب نہيں۔

کہوکہ: آخرکون ہے جس نے زینت کے اس سامان کوحرام خرار دیا ہو جواللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور پاکیز ہرزق کی چیز وں کو۔الغرض اس بارے میں قرانی آیات اورا حادیث کثیر تعداد میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آگائی کا 18 کا

يَا يُنهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْآسُ ضِ حَللًا طَيِّبًا .....القرة: ١٦٨/٢

اورفر مایا:

وَ يُحِنُّ لَهُمُ الطَّيِّلَتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ ....الاعراف: ١٥٤/٥ (وه نبي )ان كے لئے ياكيزه چيزوں كوطال اور گندى چيزوں كورام قرارد كا۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافر مان ہے:

'' کھاؤ، پیو،صدقہ گرواور پہنولیکن اسراف کرنے ،اترانے تکبر کرنے اورخود پسندی سے بچو۔اس لئے کہاللہ تعالی اپنے بندے پراپی نعمتوں کااثر دیکھنالپند کرتے ہیں۔''

حفیفرماتے ہیں: کھانا کم کرنے کی الی ریاضت جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے عبادت کرنے میں کمزوری ہو۔

پہلامقصد: کھانے کے اقسام اور ہرشم کا حکم .....انسانی غذاء دوطرح کی ہے۔ نباتات، حیوانات۔

نباتات ..... کھائی جانے والی تمام نباتات حلال بیں سوائے ناپاک، نقصان دہ اور نشر آورنباتات کے۔

نا پاک .....نا پاک اور نا پاکی ملی ہوئی چیزیں نہیں کھائی جائیں گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَهِيِّ الْفَهِيْمِ الْفَهِيْمِ الْفَهِيْمِ الْفَهِيْمِ الْفَهِيْمِ الْفَهِيْمِ الْفَاسِينِ

ناپاک چیز خبیث ہوتی ہے۔ اگر پاک چیز ناپاک ہوجائے جیسے سرکہ، انگور یا تھجور کا شیرہ، بگھلا ہوا تیل، رغن زیتون وغیرہ۔ تو بیحرام ہوجائیں گی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی میں گر کر مرجانے والے چوہے کے بارے میں فر مایا'' اگر تھی جماہوا تھا تو چوہے اوراس کے اردگر دوالے تھی کو پھینک دواور باقی استعال کرواور اگر تھی مائع تھا تو اس کو بہا دو۔''اگر اس کو کھانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہانے کا حکم نے فرماتے۔

نشرآ ور .... نشوالى چزين بھى حرام بين اس كئے كدالله تعالى فرمان ہے:

ي جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ١٠/٥٠ مِنْ ١٠/٥٠

'' پیسب نا پاک شیطانی کام ہیں، للبذاان سے بچو، تا کتمہیں فلاح حاصل ہو۔''

نقصان ده .....نقصان ده چیزوں کو کھانا بھی جائز نہیں جیسے زہر ، ناک کی ریزش منی مٹی ، پھر۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: وَ لَا تَتَقَتُ كُوٓ اَ اَنْفُسِكُمْ الله اء ۲۹/۳۰ " اوراینے آپ کُوْل نہ کرؤ'۔

اور فرمان باری ہے:

❶ بداية: المجتهد: ١/• ٣٥. ٣٥٢،٣٥٢، القوانين الفقهيه: ص ١ / ١ ، المهذب: ٢٣٦١، • ٢٥، مغنى المحتاج: ٣٠ ٥/٣ - ٣٠

<sup>●</sup>امام بخارى رحمة الله عليه، احدرهمة الله عليه اورنسائي رحمة الله عليه في حضرت ميوندرضي الله عنها عدروايت كياب \_(سبل السلام: ٨/٣)

# لَا تُلْقُوْا بِآيُويْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ....الِقرة:١٩٥/٢

'' اوراپے آپ کوخوداپے ہاتھوں ہلا کت میں ندڑالو۔''

ان چیزوں کو کھانا ہلاکت ہے اس لئے ضروری ہے کہ حلال ہوں ۔ مٹی کے بارے میں مالکیہ کا ایک قول مکروہ ہونے کا ہے اور دوسراحرام ہونے کا۔ یہی رائے ہے۔

جوچیزیں نقصان دہنیں ہیں ان کا کھانا جائز ہے جیسے پھل اور اناج۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِينَ أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّلْتِ مِنَ الرِّزْقِ ....الاعراف:٣٢/٤

حیوانایت .....حیوانات کی دوسمیں ہیں۔ آئی جانوراور بری جانور۔ میں یہاں حلال وحرام کامختصراً تذکرہ کروں گاذی کہونے والے جانورول كيفسيلى بحث"النبائح والصيد" (ندبوحه جانوراور شكار) مين آئى۔

آ بی حیوانات .....ان میں ہے مچھلی بالا تفاق حلال ہے۔البتہ یانی پر تیرنے والی مردہ مچھلی حنفیہ کے نزد یک حلال نہیں۔ باقیوں کے ، نزدیک حلال ہے۔ مالکیہ کے نز دیک آبی خزیر کمروہ ہے لیکن مالکیہ کے قابل اعتاد قول کے مطابق آبی خزیراور آبی کتامباح ہیں۔ مالكيه كےعلاوہ جمہورى نزديك ميندك كاكھانا جائز نبيس-اس كئے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ميندك كوش كرنے سے منع فرمايا ہے۔اگراس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کے قل ہے منع نہ کیا جاتا۔ مالکیہ نے مینڈک کھانے کومباح قرار دیا ہے۔اس لئے کہ اس کوحرام کرنے

ہر ی حیوانات ..... خیکی کے جانوروں میں سے ان جانوروں کا کھانا حرام ہے۔مردار، خون ،خزیر کا گوشت ،غیر اللہ کے نام پرذ کے کیا ہوا ( یعنی جس کوذ ہے کرتے ہوئے اللہ کےعلاوہ کسی اور معبود کا ذکر کیا ہو )، گلہ گھٹ کرمرنے والا ،کسی جانور کی تکرسے مرنے والا ،مہلک ضرب سے مرنے والا، بلند جگہ سے گر کر مرنے والا، جس کا پیٹ کسی چیرنے بھاڑنے والے جانور نے بھاڑ دیا ہو لیکن ان جانوروں کو اگر زندگی کی حالت میں ذبح کردیا گیا تو حلال ہوں گے۔

جمہور کے نزدیک چیرنے بھاڑنے والے جانوروں بھیڑیا، شیر، چیتا وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ مالکید کے نزدیک مکروہ ہے۔اسی طرح زخمی کرنے والے پرندے (شکاری پرندے).....جیے شکرہ، باز، گدھ وغیرہ بھی حرام ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک بیمباح ہیں۔سوائے چیکا دڑ کے۔ یہان کےراجح قول کےمطابق مکروہ ہے۔

کتے ،گھریلو گدھے اور خچر حرام ہیں۔اس لئے کہ کتا گندی اور خبیث چیزوں میں سے ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ '' کتا خبیث ہے اور اس کی قیمت بھی خبیث ہے۔ • اور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھوں اور خچروں سے منع فرمایا۔ 🗗 مالکیہ کے نزد یک قابل اعتادیہی ہے کہ کتا مگروہ ہے اور آئی کتامباح ہے۔

زمین کے حشرات سانب بچھو، چوہا، چیوٹی بشہد کی کھی وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔اس لئے کہ بیز ہریلی ہوتی ہیں اور طبع سلیم ان کو براہم حق ہے۔ حلال اورحرام سے بیدا ہونے والا جانورحرام ہوگا۔ جیسے گدھے اور گھوڑے سے پیدا ہونے والا نچراور گھریلو گدھے اور جنگلی گدھے سے

• .....امام احمد رحمة الله عليه ،مسلم رحمة الله عليه ،ابودا وُدرحمة الله عليه ، تر مذي رحمة الله عليه اورنسائي رحمة الله عليه بخصصت وافع بن خد بحرض الله عنه سے روایت کیا ہے اور پہلے چار نے میج بھی کی ہے" شمن السكلب حبيث"كة كى قيمت ضبيث ہے۔ (نيل الاوطار:٢٨٣١٣٣/٥) مام رحمة الشعليد نے اس حدیث کومتدرک میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت کیا ہے اور کہا کہ بیاحد بیٹ مسلم رحمۃ الله علیہ کی شرط پر تیج ہے لیکن شیخین نے اس كوروايت نهيس كيا\_ (نصب الراية: ٢٠ /١٩٤)

مالکیہ فرماتے ہیں کہ کیڑوں مکوڑوں کو ذبح کر نے کھانا مباح ہے۔ جیسے بچھو، گبریلا (ایک کیڑا جو گوبر میں رہتا ہے۔) گندگی کا کیڑا، جندب (ایک قتم کی ٹڈی،) چیونٹی، کیڑا اور گھن۔ای طرح اگر سانپ کی زہر کا خطرہ نہ ہواوراس کوحلق سے ذبح کیا جائے تو بیجھی مباح ہے۔ •

۔ شافعید، حنابلہ اور صاحبین کے نز دیک گھوڑ ہے کی تمام اقسام چاہے اصلی ہوں یاغیر اصلی کا کھانا حلال ہے۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس کی اجازت دی ہے۔ €

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ نے گھوڑ کے کو مکروہ تنزیبی کہاہے۔اس لئے کہ ایک صدیث میں گھوڑ وں کا گوشت کھانے ہے نعے کیا گیاہے۔ ● مالکیہ کے مشہور تول کے مطابق گھوڑ احرام ہے۔ ❷

شافعیہ اور مالکیہ نے گوہ اور بجو کھانا مباح قرار دیا ہے۔ شافعیہ کے نز دیک لومڑی بھی مباح ہے۔ حنابلہ نے اس کوحرام کہا ہے۔ حنفیہ ان سب کوحرام قرار دیتے ہیں۔ مالکیہ کے نز دیک تمام درندے کراہت کے ساتھ مباح ہیں جیسا کہ گذر چکا ہے۔

۔ پالتو جانور(اونٹ، گائے، بکری) کھانابالا جماع جائز ہے۔اس لئے کہ نص قر آئی نے ان کو جائز قرار دیا ہے ای طرح غیر شکاری پرندے بھی جائز ہیں جیسے بوتر ، بیٹن شتر مرغ ،مرغانی ، بیٹر، جنڈول ،زرزور (چڑیا سے بڑاا کیک پرندہ) ، بھٹ، تیتر ،کروان (بھورے رنگ اور لمبی چوپخ والا پرندہ ' و نانہیں ) ،بلبل اور دیگر چھوٹے پرندے۔

غیر شکاری جنگل جانور کھانا حلال ہے جیسے ہرن ، جنگلی گائے ، جنگلی گدھا۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ 🗨

خرگوش اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے۔اس لئے کہاس کا جواز سنت سے ثابت ہے۔ کیٹر ااکیلا مالکیہ کے علاوہ دوسرے حصرات کے نزدیک حرام ہے۔لیکن کھانے کی چیزوں اور پھلوں کا کیٹر ا،اناج کا گھن اور سرکے کا کیٹر ااگر ان کے ساتھ مردہ حالت میں کھالیا جائے اور طبیعت اور صحت ٹھیک رہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔اس لئے کہاس کی تمیز مشکل ہے۔

مباح اور حرام کے متعلق مالکیہ کے مذہب کا خلاصہ ..... کا گزشتہ بحث سے داضح ہوگیا کہ مالکیہ کا مذہب کھانے پینے ک چیزوں کومباح قرار دینے میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لئے اس کا خلاصہ بیان کرنا مناسب ہوگا۔

مباح .....حالت اختیار میں ورج ذیل چیزی کھانے پینے کے لئے مباح ہیں: ہرپاک کھانا، سمندری حیوانات اگر چسمندری آدمی یا خزیر ہواور اگر چسمندری حیوانات اگر چسمندری آدمی یا خزیر ہواور اگر چسمندری حیوانات مردہ ہوں، پرندوں کی تمام قسمین اگر چہوہ نجاست کھانے ۞ والے ہوں یا پنجوں والے شکاری پرندے و اسسہ السمهذب: ١٩٩١، مغنی السمحتاج: ٣٠٣٣، کشاف القناع: ١٩٠١، ١٩٠١ الشرح الکبیر: ١١٥/١، خثاش (بمعنی کیڑے کوشاش اس لئے کہتے ہیں لیانیہ، نیازی میٹ الله علیہ اور سلم رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ ٣١٨/١٥) ۞ اس کو ابودا کو درحمۃ الله علیہ اور این ماجر رحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ ٣١٨/١٥) ۞ اس کو ابودا کو درحمۃ الله علیہ نیاری رحمۃ الله علیہ نیازی رحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ ١٩٦/١٥) ۞ اسکوای الله علیہ نیازی رحمۃ الله علیہ نیازی رحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ ﴿ الله علیہ نیازی رحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ ﴿ الله علیہ کامن فقراء ہم نجا سے کھانے والے جالاۃ کہۃ ہیں اس کا کے کو کہتے ہیں جونجاست کھانے والیہ جانب سے کھانے والے جالاۃ کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے ہیں ۔ کھی کو کہتے ہیں جونجاست کھانے والیہ خان میا نے دوالے جالاۃ کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کامن فقراء ہم نجا سے کھانے والے والور کو جالاۃ کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے کہ کے کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے کیا کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے کا کہت کو کہتے کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے کیا کہت کے کہتے کہتے ہیں۔ ﴿ الله علیہ کو کہتے کہت کے کہت کے کہت کیا کہت کے کہت کیا کہ کہت کو کہت کو کہت کو کہت کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کے کہت کے کہت کو کہت کے کہت کو کہت کے کہت کیا کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کے کہت کو کہت کو کہت کے کہت کو کہت کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کے کہت کو کہت کے کہت کو کہت کے کہت کو کہت کے کہت کو کو کہت کو

الفقد الاسلامی وادلته مستجلد چهارم.....بابالایمان مول جیسے باز،عقاب، گدھ۔البتہ چیگاوڑ راج قول کے مطابق مکروہ ہے، پالتو جانور (اونٹ،گائے، بکری اگر چہنجاست کھانے والے ہوں)، جنگلی جانور جوشکاری نہیں ہوتے جیسے ہرن،جنگلی گدھا، پر ہوع، ۞ جینجھوندر ۞،شامی نیولا، ۞ خرگوش، ہیمی، ۞ ضربوب، ۞ سانپ جس کے زہر کا خطرہ نہ ہواور بشرطیکہ حلق سے ذریح کیا گیاہو۔ ۞

ای طرح حشرات بھی مباح ہیں جیسے گبریلا، گندگی کا کیڑا، جندب ﴿ (ایک قسم کا ٹڈا)، چیونی کیڑا اور گھن۔ انگور کے پانی کاشیرہ، ﴿ فقاع ، عقید، اور سوبیا مباح ہیں اگران میں نشہ نہ ہو۔

حرام ...... مالکیہ کے نزد یک حرام چیزیں یہ ہیں: نا پاک چیز ٹھوں ہو یا مائع ،خشکی کا خنزیر ، خچر ،گھوڑا، گدھااگر چیجنگلی ہواوراس کو پالتو بنادیا گیاہو۔ راج قول کےمطابق گارامٹی ، ہٹری اور جلی ہوئی روٹی حرام ہے۔ تا کہ بدن کواذیت سے بچایا جاسکے۔

مکروہ .....درندے، بجو، لومڑی، بھیڑیا، بلی اگر چہ جنگلی ہو، ہاتھی تیندوا، ریچھ، چیتا،نمس (جھوٹی ٹانگوں اور کمبی دم والی بلی جتنا جانور جوسانپ اور چوہے وغیرہ کاشکار کرتاہے، ۞ قابل اعتماد تول کے مطابق بیسب مکروہ ہیں۔ رائح قول کے مطابق بندراور کنگور مکروہ ہیں۔ مشہور قول بیہے کہ نجاست تک پہنچنے والا گھریلوچو ہا مکروہ ہے۔ اگر نجاست تک پہنچنے میں شک ہوتو مکروہ نہیں۔ اگر نجاست تک نہ پہنچتا ہوتو مباح ہے۔

جلالہ کا گوشت .....حفیہ کے نزدیک جلالہ اسے کہتے ہیں جومردار اور گندگی کھانے کا عادی ہو۔اس کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو۔اوراس سے بدبوآ رہی ہو۔حفیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک جلالہ اسے کہتے ہیں جس کا اکثر کھانا نجاست پرمشمل ہو۔اس کا گوشت کھانے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

مالکیہ کے نزد یک جلالہ کا گوشت کھانا مباح ہے 🗨 جیسا کہ گذر چکا۔امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ،ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللّٰد علیہ، حنفیہ اور شافعیہ 🗗 کے نزدیک مکروہ ہے۔ حنابلہ کے نزدیک حرام ہے۔ 🗗

اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں قیاس اور روایت کا آپس میں تعارض ہے۔ روایت وہ ہے جوحضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے '' نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ اور اس کے دودھ ہے خر مایا ہے۔'' ک خلال نے اپنی سند ہے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ اونٹ کے بارے میں فر مایا کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے اور اس پر دباغت کی ہوئی کھالوں کے علاوہ کوئی چیز نہلا دی جائے اور نہ ہی لوگ اس پر سواری کریں۔ یہاں تک کہ وہ چیالیس دن تک چیارہ کھالے۔''

اس کے معارض قیاس یہ ہے کہ جو چیز حیوان کے پیٹ میں جاتی ہے وہ گوشت میں تبدیل ہوجاتی ہے مالکیہ جواس کے حلال ہونے کے قائل ہیں انہوں نے گوشت میں تبدیل ہوجانے کو مدنظر رکھا ہے جیسا کہ خون گوشت میں بدل جاتا ہے۔

حنابلہ نے نبی کے ظاہر کو مدنظر رکھا ہے جو کہ حرام ہونے کا نقاضا کرتی ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ گوشت نجاست سے پیدا ہوتا ہے اس لئے بینا پاک ہوگا جیسا کہ نجاست کی را کھنا پاک ہوتی ہے۔ حنفیداور شافعیہ نے حدیث کوکراہت تنزیبی پرمجمول کیا ہے۔

حنفیہ ۔۔۔۔۔جلالہ کا گوشت اور دو دھ مکروہ ہے۔جیسا کہ گدھی کا گوشت اور دو دھ اور اونٹ کا پیشا ب مکروہ ہے۔امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کے پیشا ب اور گھوڑ ہے گوشت کی بطور دواا جازت دی ہے۔جلالہ کو گوشت کی بد بوختم ہونے تک بند کیا جائے گا۔ اس کا اندازہ مرغی کے لئے تین دن ، بکری کے لئے چار دن اور اونٹ اور گائے کے لئے دس دن ہے۔ یہی رائج ہے۔اگر جلالہ نے نجاست کے ساتھ دیگر چیزیں بھی کھا ئیں۔اور اس کے گوشت سے بد بونہیں آتی تو حلال ہوگی۔ جیسے بکری کے بچے کوخنزیر کا دودھ بلایا جائے تو حلال ہوتا ہے۔اس لئے کہ اس کے گوشت میں تبدیلی نہیں آتی۔اور اس کو دی جانے والی غذاختم ہوجاتی ہے۔اس کا اثر باتی نہیں رہتا۔اس بناء پر مرغی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ بینجاست اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں کھاتی ہے۔لیکن اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا۔ •

شافعیہ .....جلالہ کو کھانا مکروہ ہے۔جلالہ وہ ہے جواوئٹ ،گائے ، بکری ،مرغ کے فضلات کھائے ۔دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو ماقبل میں بیان ہوئی ۔جلالہ کا کھانا حرام نہیں اس لئے کہ اس کے گوشت میں پچھزیادہ تبدیلی نہیں ہوتی ۔اوریہ حرام ہونے کا سبنہیں بن سکتی ۔اگر جلالہ کو پاک غذا کھائی گئی تو وہ مکروہ نہیں رہے گی ۔

اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فر مان ہے:'' جلالہ کو پاک جارہ کھلایا جائے گا۔اونٹ کو جالیس دن ، بکری کوسات دن اور مرغی کو نین دن ۔

حنابله ..... جلالہ حرام ہے : جلالہ ای کہتے ہیں جس کی اکثر غذانجاست ہو۔ ای طرح اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللّہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ مروی ہے۔ جلالہ کو بند کرنے سے اس کی کراہت بالا تفاق ختم ہوجاتی ہے۔ بند کرنے کے ایک روایت ہے۔ دام احمد رحمۃ اللّه علیہ سے مروی ہے کہ اسے تین دن بندر کھا جائے۔ چاہے پرندہ ہویا جانور۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ مرغی کوتین دن تک اور اونٹ اور گائے کوچالیس دن تک بند کیا جائے ۔ جلالہ پرسواری مکروہ ہے۔

• …اس کواما ما حمر رحمة الله ملیه، ابودا کورجمة الله علیه، اور ترندی رحمة الله علیه نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ یہ ' حسن غریب' ہے۔ ابودا کورجمة الله علیه کی دوسری روایت ہے کہ جلالہ اونٹ کی سواری سے الله علیه کی روسری روایت ہے کہ جلالہ اونٹ کی سواری سے منع فر مایا۔ انہی کی دوسری روایت ہے ہے: ' نبی کریم سلی الله منع فر مایا۔ امام احمد رحمة الله علیه اس الله علیه اور ابودا کو درحمة الله علیه وارود منه الله علیه وارود کی منابع الله علیه وارود کی منابع کی سواری سے اور اس کا گوشت کھانے نہ منع فر مایا۔' وروایت میں آتا ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم منابع کی منابع کہ آپ سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کی خوالی شرطنہیں۔ ( تبیین مرغی کھایا کرتے تھے۔ اور بیروایت کے مرغی کو تین دن تک بند کیا جائے اور پھر ذبح کیا جائے تو یہ حفظان صحت کی خاطر ہے۔ یہ کوئی شرطنہیں۔ ( تبیین المقائق : سابقہ حوالہ )

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم. \_\_\_\_\_. باب الايمان

دوسرامقصد جن حیوانات کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم نہیں ان میں عربی ذوق سے فیصلہ کرانا

شافعیہ اور حنابلہ ..... • جن حیوانات کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں قرآن ،سنت اوراجماع میں کوئی خاص یا عام نص وارد نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کوآل کرنے یا قبل نہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ ان کے بارے میں شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر عربوں کی اکثر مالداراورسلیم الطبع لوگ ..... چاہے شہروں کے رہنے والے ہوں یا دیہاتوں کے آسودہ حالات میں ان کواچھا سمجھیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر ججاز کے شہری علاقوں کے لوگ ان کواچھا جانیں تو ان کا کھانا حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اللّٰہ یاک کافرمان ہے:

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلَتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ .....الأعراف 2/2/10 "(وه نبي)ان كے لئے ياكيزه چيزوں كوطال اور گندي چيزوں كوترام قرارد ساگا۔"

اوراس لئے کہ عرب ہی وہ لوگ ہیں جن برقر آن نازل ہوا، وہی قر آن وسنت کے مخاطب بنے ،انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ۔لہٰذاقر آن وسنت کے مطلق الفاظ میں انہی کے عرف سے رجوع کیاجائے گانہ کہ دوسروں کی طرف۔

اس بناء پر قاعدہ یہ ہوا کہ حرام جانور وہ بیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے۔اور عرب میں جانوروں کواچھااور طیب کہتے ہیں۔ وہ حلال ہیں اور جن کو برااور خبیث کہتے ہیں وہ حرام ہیں۔

اس لئے مسئے میں اجڈ دیبا تیوں فقیروں اورضرورت مندوں کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔اس لئے کہوہ اپنی ضرورت اور بھوک کی وجہ سے جو ملے کھالیتے ہیں۔

قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِنَّا مُحَرَّمًا ....الانعام:١٣٥/١٣

'' (اے پیغیبران سے ) کہددو کہ:'' جو و ہی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پا تا جوحرام ہو'' اور حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اس فر مان کی وجہ ہے:'' جن چیز ول کے بارے میں اللّٰد تعالیٰ نے سکوت فر مایا ہے وہ معاف ہیں۔''

شافعیہ فرماتے ہیں: ...... اگر کسی جانور کے نام کا پہتا نہ چلتو عربوں سے پوچھا جائے گا۔ اوران کے رکھے ہوئے نام کے مطابق حلال یاحرام کا فیصلہ ہوگا۔ اس لئے کے اس کا دارو مدارنام پر ہے اور وہ اہل لسان ہیں۔ اگر ان کے ہاں اس کا کوئی نام نہ ہوتو اس کا حکم معلوم کرنے کے لئے کوئی ایسا جانور دیکھا جائے گا جوشکل وصورت، طبع اور گوشت کے ذائعے میں اس کے مشابہہ ہو۔ اگر وہ دوجانوروں کے مشابہہ ہوتے حجے قول کے مطابق حلال ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ﴿ ١٣٥/ ١٣٥

شافعی مسلک کاخلاصه .....ای اصول کو مدنظرر کھتے ہوئے شافعیہ کے ٹرزد یک حلال اور حرام جانوروں کا مختصر تذکرہ کیا جارہا ہے۔ حرام جانور .....حشرات سارے کے سارے حرام ہیں جیسے چیوٹی ،کھی ،گبریلا،سانپ، کیٹرا،کھٹل، جول جھینگر، چھپکلی وغیرہ ۔زہر یلے جانور حرام ہیں ای طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جن کو مارنامت ہے۔جیسے شہد کی کھی ،بھڑ، بچھو، چوہے،کوے،سانپ اور چیل۔ ◘

<sup>●</sup> مغنی السمحتاج: ۳۰۳/۳ و میا بیعد، المهذب: ۲۴۹۱، السمغنی: ۵۸۵/۸ • ترندی رحمة اللهٔ علیه اوراین ماجدرحمة الله علیه نے حضرت سلیمان فاری رضی الله عند سے نقل کیائے۔ (نیل الاو طار ۱/۸ ۰۱)

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ....... باب الايمان

پرندوں میں سے یہ پرندے حرام ہیں: چگادڑ، خطاف (کالی پیٹے اور سفید پیٹ والا ایک پرندہ)، طوطا، مور، رخمۃ (گدھ جیسا ایک پرندہ)، بغاثۃ (سفیدرنگ کاایک ست رفتار پرندہ جو چیل سے چھوٹا ہوتا ہے)۔ کچلیوں والے تمام درندے اور پنچوں سے شکار کرنے والے تمام پرندے حرام ہیں جیسے سرکہ، تیل، شیرہ وغیرہ ۔ انسانی بدن کے لیئے نقصان دہ چیزیں بھی حرام ہیں جیسے پھر، مٹی، شیشہ زہر، افیون وغیرہ ۔

حلال جانور ...... پرندوں میں سے یہ پرندے حلال ہیں۔شتر مرغ ،بطخ ، چکور ،مرغا بی ،مرغی ، بھٹ تیتر بھیتی کا کوااور کبوتر۔اسی طرح تمام پاک ،بے ضرراورخوشگوار چیزیں حلال ہیں جیسے انڈے اور پنیر۔اور نا گواراور ناپسندیدہ چیزیں حرام ہیں جیسے ناک کی ریزش منی وغیرہ۔ حلال جانوروں کا دودھ حلال ہے اور حرام جانوروں کا دودھ حرام ہے جیسے گدھی کا دودھ لیکن انسان کا دودھ پاک ہے۔

وہ تمام َ جانور جن کوعرب نبی کریم صلّی الله علیه وسلم کے زمائے میں براسمجھتے تھے وہ حرام ہیں جیسے حشر اُت وغیرہ ۔ سوائے ان جانوروں کے جن کوشریعت نے مباح قرار دیا ہے جیسے پر بوع (چو ہیا جیسا لمبی دم والاحشرہ)، گوہ، و بر (بلی سے چھوٹا ایک جانور) ہمور (بلے جیسا حانور) اور نیولا۔

. بحری حیوان حلال ہیں اس لئے کہ عرب ان کواچھا تبجھتے ہیں۔گھریلو جانور (اونٹ، گائے ، بھیٹر بکری)، جنگلی گدھے، ہرن اورخر گوش وغیرہ جن کوعرب اچھا سمجھتے ہیں ..... سیسب مباح ہیں۔سوائے ان کے جن کوشر لیعت نے حرام کہاہے جیسے خچر اور گھریلو گدھے۔

### تيسر امقصد .....حالت ضرورت

ضرورت ایک مکمل نظریہ ہے جوشریعت کے تمام احکام کوشائل ہے۔ اس پرنا جائز کے جائز ہونے اور واجب کوچھوڑ دینے کا حکم مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کمی چوڑی بحث ہے۔ 1 میں چندا ہم امور پراکتفا کروں گا۔ جوکہ درج ذیل ہیں۔

ضرورت کی تعریف جمکم اور شرطیس .....کیا ضرورت سفر و حضر دونوں صورتوں کوشامل ہے؟

مباح اور جائز ہونے والی چیزول کی جنس ....کھائی جانے والی چیزوں میں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب۔

حرام اورمردار کی جائز مقدار ..... ضرورت کی وجہ ہے دوسرے کا کھاناز بردی لینے کا تھم۔

حاجت کے مخصوص حالات (باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے کھل کھانا یا کھیت میں سے گزرتے ہوئے فصل استعال میں لانا یا جانوروں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہی دوھ لینا۔)

اول: ضرورت کی تعریف اوراس کا تھم .....همی الخوف علی النفس من الهلاك علماً (قطعاً) او ظندً ضرورت الی حالت کو کہتے ہیں جس میں جان کی ہلاکت کا خوف ہوچا ہے لیتی ہویا غالب گمان۔اس میں صبر کر کے قریب المرگ ہوجانے کی شرط نہیں۔چاروں مذاہب ﷺ میں اس کا تھم ہیہے کے حرام چیز کی اتن مقداراستعال کرناواجب ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

• .....و يحتى تمارى كتاب نظريه الضرورة الشرعية في ديكهن المبسوط: ٣٨/٢٨، البدائع: ١٢٣/٥، رد المحتار: ٢٣٨/٥، احكام القرآن للجصاص: ١/٣٤ وما بعده، الشرح الكبير للدردير: ١/٥١ وما بعدها، القوانين الفقهيه: ص ١٤٣، بداية المجتهد: ١/٢٦ وما بعد، المهذب: ١/٠٥ وما بعدها، مغنى المحتاج: ١/١٨٨، ٢٠٣. ١٣٠، المغنى: ١٩٥/٨، ٢٠٣٠ كشف القناع: ١٩٣/١ المبسوط: سابقه جكّه، البدائع: ١/٢٤، تبيين الحقائق: ١/٥١، الملر المختاروردالمحتار: ٩٢/٥، ٢٢٨، در رالحكام: ١/١٠، الشرح الكبير: ١١٥/١ مغنى المحتاج: ٣/٢٠، المغنى: ١/٥١، الفروق: ١٨٣/١، الجصاص: ١/٨٦١، ١٥١، احكام القرآن لابن العربى: ١٩٢١،

الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد چهارم ...... باب الايمان كافرمان ب:

فکئن اضُطُلَّ غَیْرَ بَاغِ قَ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَکَیْهِ .....الِقرۃ:۱۷۳/۲ '' ہاںاگرکوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اوران چیز وں میں سے پچھ کھالے ) جب کہاس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حدے آ گے بڑھے تو اس پرکوئی گناہ نہیں۔''

دوسری آیت میں آتاہے:

ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه .....ابقرة "اورايخ الى التهلكه ....ابقرة "اورايخ اپ كوخودايخ باتقول بلاكت مين ندو الو "ايك اورآيت مين به تعول بلاكت مين ندو الا تَقْتُلُوا الْفُسكُمُ الله ....النهاء ٢٩/٣٠ و لا تَقْتُلُوا الْفُسكُمُ الله ....النهاء ٢٩/٣٠ و الرايخ آيكون نرو "

اگر کھانا بینا جھوڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوگیا تو گناہ گار ہوگا۔ اُس کئے کہ بیا پنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اُس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیز سے خود کوزندہ رکھنے پر قادر ہے لہٰذااس کا استعمال لازمی ہوگا۔ اور بیہ اُسے ہی ہوگا جیسے اس کے یاس حلال کھانا موجود ہو۔ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کے یاس حلال کھانا موجود ہو۔

مسئلہ.....اس کے برعکس جو دوااستعال نہ کرنے کی وجہ ہے مرگیا تو وہ گنہگارنہیں ہوگا۔اس لئے کہ دواسے شفاملنا یقینی نہیں للہذااس کا استعال بھی واجب نہیں۔

حنابلة فرماتے ہیں کہ مضطر اور مجبور آ دمی کے لئے مردار کھانے سے پہلے لوگوں سے مانگناواجب ہے۔

لعض حضرات ..... جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ، امام ابواسحاق صاحب المہذ باور ایک روایت حنابلہ کی ، کایہ موقف بیان کیا جا تا ہے کہ مضطراور مجبور آ دمی پرحرام کا استعال واجب نہیں بلکہ مباح ہے۔ اس لئے کہ حرام نہ کھانے ہے اس کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی حرام کی جیز وں سے بچنا چاہتا ہے اور بسااوقات مردار جی کو بھانہیں لگتا۔ اس پرایک دلیل حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ جب رومی بادشاہ نے ان کو قید کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے پاس پانی ملی شراب اور خزر پر کا بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ وہ تین دن تک بندر ہے مگر کچھ کھایا نہ بیا۔ یہاں تک کہ ان کا سر بھوک اور بیاس سے ڈھلکنے لگا۔ انہیں ان کی موت کا خدشہ ہوا۔ اور ان کو باہر نکال دیا تو انہوں نے فرمایا: "بہ چزیں اللہ تعالی نے میرے لئے حلال کی ہوئی تھیں اس لئے کہ میں مضطر تھا لیکن میں آپ لوگوں کو بغلیں بجانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا''۔ اور اس لئے بھی کہ حرام کا مباح ہونا ایک رخصت ہے۔ اس لئے دوسری رخصتوں کی طرح واجب نہیں ہونا چاہئے۔ اور اللہ تعالی کا بیفر مان بھی اس پردلیل ہے:

وَ قَنْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِ مُنَّمُ إِلَيْهِ السَّالِعَامِ: ١١٩/

'' حالانکہاس نے وہ تمام چیزیں تمہیں تفصیل ہے بتادی ہیں جواس نے تمہار کے لئے (عام حالات میں) حرام قرار دی ہیں البتہ جن کے کھانے پرتم بالکل مجبور ہی ہوجاؤ (تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہوجاتی ہے)۔'' اس آیت میں اسٹناء حرام سے کیا گیا ہے۔اور حرام سے اسٹناء حلال یا مباح ہوتا ہے جیسا کہ اصول فقہ کے ماہرین نے بیاصول طے کیا ہے۔

<sup>● .....</sup>المغنى: ١٨/٩ ٥، تكمله فتح القدير: ١٩٨/٠ ٢٠

الفقه الاسلامی وادلته بسجلد چبارم...... بابالایمان مسئله ۱۲۲۳ مسئله بیان مسئله دونون آراء کے مطابق جیلوں وغیرہ میں کی جانے والی بھوک ہڑتال اگرموت تک لے جانے والی ہوتو حلال نہیں ہوگی۔

دوم فررورت کی شرطیس اور ضا بطے ..... جو تحض بھی ضرورت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا نہ اس کے لئے نعل حرام مباح ہوگا۔ ضرورت کے لئے درج ذیل کے ضابطوں اور شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

ا .....ضرورت ای وقت موجود ہو۔ مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو۔ یعنی حقیقت میں جان یامال کی ہلاکت کا خدشہ موجو ہو۔ اس خدشے کا ثبوت تجربات کی روشنی میں ظن غالب سے ہوگا یا حقیقت میں خطرے کا سامنا کرنے ہے۔ اس میں غالب گمان بھی کافی ہے جبیبا کہ جرأحرام کھلانے میں۔ اس وجہ ہے اس میں یقین یا قریب المرگ ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر صورت حال یہاں تک پہنچ گئی تو کھانا مفید ہوگا نہ حلال جبیبا کہ شافعیہ نے تصریح کی ہے۔

۲....مفتطراورمجبور کے لئے حرام کاارتکاب ہی ضروری ہو۔ یعنی خطر ہے کو دور کرنے کے لئے حرام کے علاوہ کوئی اور جائز صورت ممکن نہ ہو۔ اس لئے کہ اضطراری حالت میں حرام کے استعال کا سبب کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی حلال چیز نہ ملے جس کو کھایا جاسکے۔ اس میں کوئی اختلا نے نہیں۔

س کسی ایسے عذر کا بہم پایا جانا جوحرام کے استعال کومباح کر سکے۔ جیسے جان یاعضوی حفاظت کا ان کے تلف ہوجانے کا خوف ہویا تو بھوک کی وجہ سے یا پیضد شد ہو کہ اگر کھانا چھوڑا چل نہیں سکے گا اور ساتھیوں سے پیچھے رہ کر ہلاک ہوجائے گا۔ یا سوار ہونے کے قابل نہیں رہے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوگیا اور شافعیہ اور حنابلہ نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ جن صور توں میں تیم مباح ہوجا تا ہے۔ لہذا کسی ظاہری عضو میں بڑا عیب پیدا مباح ہوتا ہے۔ لہذا کسی ظاہری عضو میں بڑا عیب پیدا ہونے کا خدشہ ہوتو اس کا اعتبار کہا جائے گا۔ اس طرح مرض کے طویل ہوجانے کے خدشے کا بھی اعتبار ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں حرام کا کھانا جائز ہوجائے گا۔

سم مسلم اسلامی اصولوں کی مخالفت نہ کرے۔ لہذا زنا قبل ، کفر ، غصب وغیر ہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ ان کی ذات میں فساد پایا جاتا ہے۔ اگر چہ حالت اکراہ میں زبان سے کفریہ الفاظ کہنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ دل مطمئن ہو۔ اس طرح بوقت ضرورت دوسرے کا کھانا لینے کی بھی گنجائش ہے اگر چہ زبردتی کرنی پڑے بشرطیکہ وہ خود مجبوراور مضطر نہ ہو۔ اس سے بھی ظاہر ہوگیا کہ اباحت ادر رخصت میں فرق ہے۔ اس کئے کہ اباحت حرام کو حلال میں بدل دیتی ہے اور اس سے حرام ہونے کی صفت کو بالکل زائل کردیتی ہے۔ جب کہ خصت صرف گناہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ فعل برستور حرام رہتا ہے۔

آ دمی قبل کرنا اور کھانا کسی صورت میں بھی مباح نہیں ہوتا۔ اسی طرح شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک مرے ہوئے آ دمی کو کھانا مباح نہیں ہوتا جسیا کہ میں بیان کروں گا۔ ائمہ اربعہ کے راجح قول کے مطابق شراب کا استعال حرام ہے۔ ہاں اگر غصہ دورکرنے کی کوئی اور صورت ممکن نہ ہوتواس کو استعال کیا جاسکتا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک خون اور یا خانہ بالکل حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح گمشدہ اونٹ بھی۔

۵۔ جمہور کی رائے کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ ضرر کو دور کرنے کے لئے حرام کی ادنی حداور لازمی مقداراستعمال کی جائے۔جیسا کہ میں عنقریب واضح کروں گا۔اس لئے کہ حرام کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ سیس عنقریب واضح کروں گا۔اس لئے کہ حرام کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ضرورت بقدرضرورت ہوتی ہے۔

٣ ..... اگرکسی کودوا کی ضرورت ہواورا يک عادل اور ديني علمي لحاظ ہے قابل اعتاد معالج اس کے لئے حرام چيز کوبطور دواتجويز کر ہے۔اس

الضرورة الشرعيه ازمؤلف: ص ۲۲ وما بعدها.

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم.

کے متبادل کوئی غیر حرام طریقه علاج موجود نه ہوتب اس کا استعال درست ہوگا۔ اضطراری حالت کسی مخصوص زمانے کے ساتھ مقیز نہیں ہوتی اس لئے کہ مختلف لوگوں کا اس میں اختلاف ❶ ہے۔

سببایے آپ کوہلاکت سے بچانا ہے۔ یہ بات سفر وحضر دونوں حالتوں میں پائی جالی ہے۔ 🍑

سوم: کیا ضرورت سفر وحضر دونوں حالتوں کوشامل ہے؟ .....اضطراری حالت میں حرام چیزیں مباح ہوجاتی ہیں چاہے سفر پر ہویا اپنے مقام پر۔اس لئے کہ ضرورت والی آیت فعن اصطر اللح (البقرة:۱۷۳/۲) مطلق ہے۔اس میں سفریا حضر کی قیز ہیں گلی ہوئی۔اور پیلفظ ہر مضطراور مجبور کے قت میں عام ہے۔دوسری وجہ بیہے کہ قبط کے دوران حالت چضر میں بھی اضطرار والی کیفیت آجاتی ہے۔اور اباحت کا

گناہ والاسفر ..... اس مسئلے میں چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ سفر کا مقصود اصلی گناہ ہویا مباح سفر کے دوران اچا تک گناہ کا پروگرام بن جائے ، ان دونوں صورتوں میں حنفیہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ حنابلہ کے ہاں بھی راجح یہی ہے۔ امام مالک کا مشہور مذہب ہیہ ہے کہ گناہ والے سفر میں مضطر کے لئے مردار وغیرہ کھانا جائز ہے کین نماز میں قصر کرنا اورروزہ ندر کھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

غَيْرَ بَاغِ قَ لَا عَادٍ .....الِقرة:٢/١٥٥ "جب كدوه فساداورزيادتي كرنے والانه ہو''

شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے مشہور قول میں۔ ﴿ معصیت والے سُر میں اور عام سفر کے دوران معصیت کرنے میں فرق کیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا سفر شروع کیا جوذات کے اعتبار سے گناہ ہے جیسے نا فرمان ہوی، ڈاکواور لوگوں پرظلم کرنے کی غرض سے سفر کرنے والا .....ا یسے آدمی کے لئے حرام کا استعمال اور شرعی رخصتوں سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اسلامی رخصتیں گناہوں سے نہیں جوڑی جاسکتیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ یاک فرماتے ہیں:

غَيْرُ بَاغِ وَّ لا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَكَيْهِ .....البقره:١٧٣/٢ '' جب كهوه فساديازيادتى كرنے والا نه ہوتواس پركوئى گناه نہيں'۔

مجاہدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باغ اور عادے سے مراو'' مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے والا اوران پرزیادتی کرنے والا ہے۔'' جس نے مباح سفر کیا اور سفر کے دوران گناہ کاار تکاب کرلیا جیسے شراب پی لی تو ایبا آ دمی سفر میں گناہ کرنے والا ہے۔اس کے لئے شرعی رخصتیں مباح ہیں۔اس لئے کہ وہ سفر سے متعلقہ ہیں اور نفس سفر گناہ نہیں۔

چہارم: ضرورت کی وجہ سے مباح ہونے والی چیز کی جنس ......چاروں نداہب میں ضرورت کی وجہ سے ہروہ حرام چیز مباح ہوجاتی ہے جو بھوک بیاس ختم کر سکے جیسے مردار ،خزیر، دوسروں کا کھاناوغیرہ۔ ◘

• .... كشاف القناع: ٣/٦ ١، المغنى: ٥٩٥/٨ قابن قدام رحمة الشعلية في الكوام المحرحمة الشعلية كالمرب قرارويا بـ (المغنى: ٥٩٢/٨) ومرى كابول من بي بي ب (كشاف القناع: ١٩٣/١) التوضيح: ١٩٣/١، مسلم الثبوت: ١٣/١، احكام القرآن البحصاص: ١/٢٠ وما بعدها. المموافقات: ١/٣٣، ١٣٣٠، احكام القرآن لابن العربى: ١/٥٨، تفسير القرطبى: ٣٣٣/١، المجتهد: ١/٢٢٨. مخطوط قواعد الزركشى: ق ٥٠١، الا شباه والنظائر از سيوطى رحمة القوانين الفقهيه: ص ١٢٠، بداية المجتهد: ١/٢٢، ٢٨٠، المغنى: ٩/٤/٢، المشرح الصغير: ١/٤٤٠. المشرح الكبير للدردير: ١/٢٤، ١٥٢، مغنى المحتاج: ١/٢٢، ٢٨٠، القوانين الفقهيه: ص ١٥٠، الدر المختار وردالمحتار: ٢٣٨/٥، مغنى المحتاج: ١/٣٠)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مالکید نے خون، آدمی، خزیراورناپاک چیزوں کا کھانا پیناجیسے پا خانہ، ان سب کومتنیٰ کیا ہے البتہ شراب کو غصہ دور کرنے کے لئے استعال کرنے کی گنجائش ہے نہ کہ بھوک، بیاس ختم نہیں ہوتی ۔ بعض کے نزدیک مباح ہے۔ مشہور تول کے مطابق اسے بطور دوااستعال نہیں کر سکتے اگر چہموت کا خدشہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے گمشدہ اونٹ کو بھی مستنیٰ کیا ہے الا مید کہو ہوگا۔ علیحدگی کے وقت متعین ہوجائے۔ اگر میاور مردار دونوں موجود ہوں تو مرداراس پر مقدم ہوگا۔

بوقت ضرورت انسان کو کھانا ..... نداہب کے ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کا اورا یسے کا فرکا قل مباح نہیں جس کا خون محفوظ ہے۔ اس طرح ان کا عضو تلف کر نے اپنی جائز نہیں ہوگا۔ ہے۔ اس طرح ان کا عضو تلف کر نے اپنی جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ مثلہ ہے۔ لہذا دوسر نے کی جان یا عضو کو تلف کر نے اپنی ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی زندہ انسان کا کان مباح نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے" میت کی ہڑی تو ڑنازندہ کی ہڑی تو ڑنے کی طرح ہے۔ ● اگر کسی آدمی نے کسی کو مثال کے طور پر یوں کہا:" میرا ہاتھ کا ٹو اور کھالؤ" تو یہ طل ان نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ انسان کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے اضطراری حالت میں بھی اس کا گوشت مباح نہیں ہوتا۔

شافعیہ © فرماتے ہیں کہ اگر مضطر کوکوئی اور مراہ واجانور نہ طیقو مرے ہوئے آ دمی کو کھانا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ زندہ انسان کا مقام مرے ہوئے سے بڑا ہے۔ البتہ اگر میت نبی کی ہوتو اس کوکسی صورت کھانا جائز نہیں اسی طرح اگر میت مسلمان اور مضطر کا فرہوتو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا اس لئے میت کو اسلام کی وجہ سے شرف حاصل ہے۔ خطیب شربینی المنہاج کے شارح فرماتے ہیں کہ مسلمان میت کو کھانا جائز نہیں اگر چہ مضطر مسلمان ہو۔ اس طرح کی استثنائی صورتوں کی وجہ سے شافعید دوسروں کے قریب ہوگئے ہیں۔

حنابلہ نے ایسے کافر کی اجازت دی ہے جس کاخون محفوظ نہ ہو جیسے حربی کافر ، مرتد ، شادی شدہ (محصن ) زنا کار اوراٹر ائی میں قتل کرنے والا ۔

اسی طرح شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ مضطرکے لئے حربی کا فر اور مرتد کولل کرکے کھانے کی اجازت ہے۔ البتہ زندہ حالت میں اعضاء نہیں کائے جاسکتے۔ وجہ یہ ہے کولل کے وقت ان دونوں کا خون محفوظ نہیں۔اور نہ ہی ان کوکوئی شرف حاصل ہے۔ یہ درندے کی طرح ہوئے۔مضطرکے لئے اس کی موت کے بعداس کو کھانا جائز ہے۔اس لئے کہ اس کوکوئی شرف حاصل نہیں۔

اسی طرح ان حضرات کے نزدیک شادی شدہ زنا کار (محصن زانی )، ڈاکواور قصاص والے وقت کرناجائز ہے اگر چہام لیعنی حاکم وقت نے اجازت نیدی ہو۔اس لئے کہ پہلوگ قتل کے ستحق ہو چکے ہیں۔ رہی امام کی اجازت تو اس کا اعتبار حالت ضرورت کے علاوہ عام حالات میں ہوتا ہے۔اس ہے مقصود امام وقت کا ادب ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ادب کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔

مضطرے لئے ذمی، ۲ مستامن اور معاہد کوتل کرناجائز نہیں۔اس لئے کدان کاقتل ممنوع ہے۔اور سیجے ترقول کے مطابق حربی بچے اور حربی

• ساس صدیث کوامام احمد رحمة الندعلیہ نے اپی مسند میں ، ابودا و درحمة الندعلیہ نے اور ابن ماجہ رحمة الندعلیہ نے حضرت عاکشہ رضی الندعنیہ الندعلیہ نے الندعلیہ ہے۔ امام مالک رحمة الندعلیہ ، ابن ماجہ رحمة الندعلیہ ، اور ابودا و درحمة الندعلیہ نے سخے سند کے ساتھ سوائے ایک راوی سعد الا نصاری کے ۔ اس کوامام احمد رحمة الندعلیہ نے ضعیف کہا ہے اور اکثر نے اس کی تو ثیق کی ہے۔ اس کے ہم معنی ایک حدیث حضرت جابر رضی الندعنہ سے روایت کی ہے کہ بی صلی الندعلیہ و مل الله علیہ و ملی الندعلیہ و ملی الله علیہ و ملی الله علیہ و ملی و شرف و اللہ علیہ و ملی الله علیہ و ملی و شرف کی طرح ہے۔ اس کو قبر کی ایک طرف و صنداد یتا ، ابن ماجہ رحمة الندعلیہ نے حضرت امسلمہ رضی الله عنہ الله عنہ و سلی الله علیہ و سلی الله علیہ و ملی میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے اور جزید دیے والاکافر ، مستامن ؛ مسلمان ملک میں رہنے والاکافر ، مسلمان ملک میں رہنے والوکافر کے ملک میں رہنے والوکافر کو میں کی میں رہنے والوکافر کو میں کے مسلمان ملک میں رہنے والوکافر کے ملک میں رہنے والوکافر کے ملک میں رہنے و الوکافر کو میں کو میں میں میں رہنے والوکافر کو میں میں رہنے والوکافر کو میں کو میں میں کو میں کو

الفقد الاسلامی وادلته مستجلد چهارم...... بابالایمان عورت کوتل کرنا جائز ہے۔اس کئے کہ ان دونوں کاخون محفوظ نہیں۔عام حالت میں ان کافتل ممنوع ہونے کی وجدان کی عزت وعظمت نہیں بلکے فنیمت حاصل کرنے والوں کاحق ہے۔

## بوسٹ مارٹم اور اعضاء کی پیوند کاری

مالکیہ اور حنابلہ اس حدیث''میت کی ہڈی توڑنازندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔'' پڑمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حاملہ میت کا بچہ نکالنے کے لئے پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا۔اس لئے کہ موماً یہ بچرزندہ نہیں رہتا۔ توایک موہوم چیز کی خاطریقینی بے حرمتی جائز نہیں ہوگ۔

شافعیہ نے میت کا بچے نکا لئے کے لئے اور میت کے پیٹ سے مال نکا لئے کے لئے بیٹ چاک کرنے کی اجازت دی ہے۔ای طرح اگر کسی کا مال نگل لیا ہوتو شافعیہ کی طرح حنفیہ کے ہاں بھی پیٹ چاک کرنے کی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اس کے پاس ادائیگل کے لئے ترکہ نہ ہو اورکوئی اس کی طرف سے ضامن بھی نہیۓ۔ •

مالکید فرماتے ہیں کہ اگراپی موت نے پہلے اپنایا کسی اور کا مال اس کے ضائع ہونے کے خدشے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نگل لیا اگروہ کثیر ہولیعنی زکو ہ کے نصاب جتنا ہوتو میت کا پیٹ چاک کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مثلاً وارث کومحروم کرنے کے ارادے سے ایسا کیا تو ہم صورت پیٹ چاک کیا جائے گا اگر چہ مال کم ہو۔

اباحت کی ندکورہ بالا آراء کی بنیاد پر بوقت ضرورت تعلیم کی غرض سے طبی مقاصد کے لئے یاوفات کا سبب معلوم کرنے اور قل کے ملزم پر جرم ثابت کرنے کے لئے یااس طرح کے دیگر جرم وسزا سے متعلقہ مقاصد کے لئے پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے۔ جب کہ جرم میں حق تک رسائی اس پر موقوف ہو۔اس جواز کی وجہوہ تمام دلائل ہیں جوا دکام میں عدل وانصاف کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ تا کہ بے گناہ پر زیادتی نہ ہواور مجرم سزا سے نہ بچ کے سکے۔

اسی طرح تعلیم کی خاطر حیوان کا پوسٹ مارٹم جائز ہے۔اس کئے کتعلیم کی مصلحت ان کے درد سے بڑھ کر ہے۔

بہرحال مناسب یہی ہے کہ اعضاء کے وظائف کے علم (فزیالوجی) اور جرائم کی چھان بین کے لئے پوسٹ مارٹم میں زیادہ توسع نہ کیا جائے۔ بس ضرورت اور حاجت پر اکتفاء کیا جائے۔اور اس میں بھی مرے ہوئے انسان کی حرمت وعظمت کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔اس کے پردے،ستر،اعضاء کو جمع کرنے، کفن پہنانے اور مقصود حاصل ہوتے ہی جسم کوسلائی وغیرہ سے دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس لائے کا خوب اہتمام کیا جائے۔

ای طرح جمہور کے نزدیک ایک انسان کے اعضاء دل، آئھ، گردہ وغیرہ دوسرے میں منتقل کرنا جائز ہے۔

بشرطیکہ جس انسان کے اعضاء نتقل کئے جارہے ہیں اس کی موت کی تھکد بین کوئی ایسا طبیب کرنے جومسلمان ، قابل اعتاد اور عادل ہو۔ وجہ رہے کہ زندہ مرے ہوئے سے افضل ہے۔ اور انسان کو بصارت یا زندگی مہیا کرنا بہت بڑی نعمت ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے۔ انسان کو مہلک امراض اور معذور یوں سے بچانا بوجہ ضرورت جائز ہے۔ اور ضرورت کی وجہ سے ممنوع کا م بھی مباح ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان اعضاء کی بچے بالکل جائز نہیں۔ جبیبا کہ خون کی تیج جائز نہیں۔

ا عضاء کی پیوندکاری میں ہبداور مکا فاق کے طور پرتبرع جائز ہے۔ اس طرح اگر ہلاکت یا کسی شدیدنقصان کا خطرہ ہوتو خون کا تبرع مجھی جائز ہے۔ اس طرح اگر تبرع کرنے والا نہ ہوتو ضرورت کی وجہ سے مالی عوض بھی جائز ہے۔ اگر حتمی طور پرعوض دینا ہی پڑے اور دشتے داروں وغیرہ میں سے کوئی تبرع کرنے والا نہ ہوتو ضرورت کی وجہ سے مالی عوض دینا جائز ہے۔

٠٠٠٠٠١لدر المختار وردالمحتار ٢٣٦/٣٠.

حنفی فرماتے ہیں ﴿ کہ حرام کوبطور دوااستعال کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں یقینی شفا کاعلم ہواور اس کا متبادل موجود نہ ہو محض شفاء کے گمان سے جائز نہیں طبیب کی بات سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ خزیر کا گوشت بطور دواء استعال کرنا جائز نہیں اگر چہیہ واحد علاج ہو۔ شافعیہ ﴿ فَ فَ شِرَابِ سے علاج کے حرام ہونے کے لئے میشرط لگائی ہے کہ وہ خالص ہواور کسی ایسی چیز میں ملی ہوئی نہ ہو کہ اس میں ختم ہو کررہ جائے واسی کوبطور دواء استعال کرنا جائز ہے۔ اگر شراب کسی دوسری چیز میں ختم ہوکررہ جائے تو اس کوبطور دواء استعال کرنا جائز ہے۔

جب کہ اس کے متبادل کوئی صحیح طریقہ علاج نہ ہو۔ اس طرح ناپاک چیز سے علاج کا بھی یہی تھم ہے۔ جیسے سانپ کا گوشت اور پیشاب۔ اس طرح نہ کورہ چیزوں سے جلد شفایا بی کی خاطر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ اس کے بارے میں ایک مسلمان اور عادل طبیب خبر دے یا اس کواس کے ذریعے علاج کا پینہ ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی کم مقد اراستعمال کی جائے جونشہ آور نہ ہو۔

علامہ عزبن عبدالسلام ک فرماتے ہیں کہ ناپاک چیزوں سے دواکر نااس وقت جائز ہے جب کہ اس کے متبادل پاک چیز میسر نہ ہو۔اس لئے کہ صحت وسلامتی کی مصلحت نجاست سے بیچنے کی مصلحت سے زیادہ اہم ہے۔اور شیح قول کے مطابق شراب سے دواکر نااسی وقت جائز ہوتا ہے جب کہ اس سے شفاحاصل ہونے کاعلم ہواورکوئی اور دوانہ ملے۔

' ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں 🗨 کہ ضرورت کی وجہ سے شراب سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔اس لئے کہ فر مان باری تعالیٰ ہے:

بن جاتاہے۔

• المساليدانع: ١١٣/٥ ا، الدر المختار وحاشيه ابن عابدين: ١٠٥٠ المنتقى على الموطا: ١٥٥ ا، ١٥١ التاج والا كليل:
١٨/١ الله الشرح المكبير: للدر دير: ٣/٢٥ وما بعدها، المهذب: ١/١٥ ، مغنى المحتاج: ٣/١٨ ا، كشاف القناع: ١٨/١ الشرح المكبير: للدر دير: ٣/٢٥ من وما بعدها، المهذب: ١/١٥ ، مغنى المحتاج: ٣/١٨ ا، كشاف القناع: ١٩٨١ و ١٩٨١ ا، المعنى: ٣/٢٥ من ٣/١ ا، المعنى: ٣/٢٥ من ١٨٥ من ١٨٥ من الله عنه المواند البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزه ص ٢٨٦ والس والم بخارى رحمة الله عليه في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزه ص ٢٨٦ مني المورة الله عليه الله عليه الله عليه المورة الله عليه المورة الله عليه المورة الله عليه المورة والمورة الله عليه المورة والمورة الله علامه الشيخ علاؤ الدين عابدين ص ٢٥١ ٠ مغنى المحتاج: ص ١٨٨١ . و قواعد المورة الذوائد ١٨١٥ المدن المورة الله عليه المعرفة الله علامه الشيخ علاؤ الدين عابدين ص ٢٥١ ٠ مغنى المحتاج: ص ١٨٨٠ المورة المورة الله عليه المعنى المحتاج: ص ١٨٨١٠ و قواعد المحكام: ١/١٨٥ هندي المورة الله المه المسيخ علاؤ الدين عابدين ص ٢٥١ هندى المحتاج: ص ١٨٨١٠ و قواعد المحكام: ١/١٨٥ هندى المحتاج: ص ١٨٨١٠ و و ما بعدها، تفسير القوطيي: ١/١٨٠ و المحتاج: ص ١٨٨١٠ و المحتاج: ص ١٨٨١ و المحتاج: ص ١١٨٨٠ و المحتاج: ص ١٨٨١ و المحتاج المدين عابدين المحتاج المدين عابدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المدين المحتاج المدين المحتاج المدين المدين المحتاء المدين المدي

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم.....جہور فقہاء نے 🗗 پیاس، اچھواور اکراہ کی ضرورت کے وقت بفتر رضرورت شراب پینے کی اجازت دی ہے۔اس کے کرزندگی کی حفاظت ہراس چیز کی اباحت کا نقاضا کرتی ہے جو بیاس کو بجھائے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ● کہ بیاس کی ضرورت کے لئے شراب اس وقت حلال ہوگی جب اس میں کوئی پیاس بجھانے والی چیز ملادی جائے۔ اگر خالص شراب پی پاملاوٹ اتن تھوڑی کی کہ بیاس نہیں بجھا سکتی تو اس کا استعال جائز نہیں ہوگا۔اور اس پر شراب والی حد آئے گی۔

پنچم: ضرورت کی وجہ سے کھائی جانے والی چیزوں میں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب ..... جب مضطراور مجبورآ دی کے پاس مردار بھی ہو، دوسرے کا کھانا بھی ہو محرم کا شکار بھی ہواور حلال جانوروں میں ہے کوئی ذرج کئے بغیر ہوتو کیاوہ مردار کومقدم کرے یا کسی اور کو؟اس مسئلے میں فقہاء کی دورا کیں ہیں:

ا جمہور ..... (حنفیہ شافعیہ قابل اعتاد قول کے مطابق اور حنابلہ ) فرماتے ہیں کہ مردارکواستعال میں لائے۔اس لئے کہ مردارکا کھانا قرآن کی فص سے ثابت ہے۔دوسر سے کا کھانا اور شکار کا مباح ہونا اجتباد سے ثابت ہے۔البذا جس پر قران کی فص وار دہوئی ہے۔اس کو اختیار کرنا اولی اور بہتر ہے۔اوراس لئے بھی کہ مردار میں بندوں کا حق نہیں ہوتا۔ دنیا میں نہ آخرت میں۔اس لئے اس کا کھانا ،دوسر سے کا کھانا کھانا نہ سے کہ بندوں کے حقوق میں سختی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شجائش ہے۔اگر مردار کھانے سے کوئی نقصان ہوگیا تو دواسے اس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ حنا بلہ کے زدیک مردار کھانے پر سوال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ س

اگرمحرم کوزندہ اورمردہ شکارمل جائے تو وہ مردہ شکار کھائے۔اس لئے کہ شکار ذبح کرنا جنایت ہے جوحالت احرام میں جائز نبیں۔اگر مضطر محرم کومردار نہ ملے تو شکار کو ذبح کر کے کھالے۔

اوراگرمضطرکوکھانے کے لئے کچھنہ ملے تو حنابلہ کے نز دیک اپنے اعضا کھانا جائز نہیں۔اس لئے کداپنے اعضاء کھائے ہے بعض اوقات آ دمی مرجاتا ہے توبیخودکشی ہوئی۔اپنے اعضاء میں ہے کوئی عضو کھانے سے زندہ رہنا نیٹنی نہیں۔

نووی رحمۃ اللہ علیہ المنہاج ﴿ مِیں فرماتے ہیں : صحیح یہ ہے کہ پچھ حصہ کا ثما جائز ہے۔ پورا کا ثما جائز نہیں۔اس لئے کہ اس طرح کل کو بچانے کے لئے بعض کو کلف کیا جارہا ہے۔ جواز کی دوشرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مردار اور اس جیسی کوئی چیز میسرنہ ، و دوسری یہ کہ کا شخ میں ، نہ کھانے کی ہنسبت اندیشہ مرگ کم ہو۔اگر اندیشہ برابر ہویا زیادہ ہوتو قطعی حرام ہوگا۔ای طرح مضطرکے لئے دوسرے مضطراوگوں کی خاطر این اعتصاء کا شافعی حرام ہے۔اس لئے کہ دوسروں کے لئے اپنے اعتصاء کا شخ میں'' کل کو بچانے کے لئے بیض کو کلف کرنے''والی بات نہیں ہے۔مضطرکے لئے یہ بھی حرام ہے کہ اینے لئے کسی دوسرے معصوم حیوان کا ٹکرا کا ٹ لے۔

۲-مالکید ......مالکید فرماتے ہیں ● کہ خزیر کے گوشت پر مردار کومقدم کرنا واجب ہے۔اس لئے کہ خزیر ذات کے اعتبار ہے حرام ہے جب کہ مردار میں حرمت بعد میں آئی ہے۔ای طرح محرم مضطر کے لئے مردارا یے زندہ شکار سے مقدم ہے جس کوم مے شکار کیا ہویا مدد دی ہو۔البت اگر مردار خراب ہوگیا ہواوراس کو کھانے میں موت کا خدشہ ہوتو مذکورہ شکار کو اولیت حاصل ہوگی۔اگر مضطرمحرم نہ ہوتو محرم کے شکار کو مردار پر مقدم کیا جائے گا۔

□.....احكام القرآن لا بن العربي: 1/٢/١، بداية المجتهد: 1/٢٢/١، الا فضاح لا بن هبيره: ص ٣٤٣، تفسير القرطبي: ٢/٩٠٠ المغنى: ٢٠٨٨ من ١٠٥٨ المغنى: ٢٠٨٨ الشباه والنظائر لا بن نجيه: ١/٢٥١ احكاء القرآن للجصاص ١٠١٨، مغنى المحتاج: ٣/٩٠٠ المهذب: ١/٥٠١ المغنى: ٨/١٠١٨ كشاف القناع. ٢ ١٩٠١ وما بعدها. المغنى. ١١٠١٨. هغنى المحتاج: ٣/٩٠٠ الشرح الكبير: ١/٢١١، القوانين التُقْهَيه: ص ٣٤١، تفسير القرطي. ٢٢٩/٢.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم...... باب الا یمان دوسرے کے کھانے کومر دار پرمقدم کرنا مندوب ہے واجب ہیں۔بشرطیکہ کی تم کی اذبت وغیرہ کا خوف نہ ہو۔اس لئے کہ کھانا پاک ہے اوب عام طور پرلوگ مضطر کو کھانا وے دیتے ہیں۔ بہانے بازی نہیں کرتے۔ یہی ند ہب معقول ہے۔ بلکہ میں تو دوسرے کے کھانے کومر دار پر مقدم کرنا واجب سبحتنا ہوں تا کہ ضرر سے بحاجا سکے۔

۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللّٰہ علیہ ۞ فرماتے ہیں کہ اگر مضطر کومر دار اور دوسرے کا کھانا ملے اور اس کھانے میں کوئی خرابی اور ضرر نہ ہوتو اس کے لئے مر دار حلال نہیں۔ بلکہ بلااختلاف دوسرے کا کھانا کھائے۔ ●

ششتم: ضرورت کی وجہ سے کھانے کی جائز مقدار.....کیامضطرمردار کی طرح حرام کی صرف اتن مقدار کھائے جوضرر کو دور کردے یاس کے لئے پیٹ بھرکر کھانا بھی جائز ہے؟اس میں فقہاء کی دورائیں ہیں:

جمہور .....جمہور (حنفیہ، شافعیہ کاراج قول، حنابلہ کی صحیح روایت اور بعض مالکیہ جیسے ابن ماہشون رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ € فرماتے ہیں کہ مضطر بھوک پیاس مثانے کے لئے حرام، مرداریا کسی اور کے کھانے میں سے صرف اتن مقدار کھائی سکتا ہے جس سے ہلاکت کا خدشہ ندر ہے اور موت سے نج جائے وہ اتنی مقدار ہے کہ جس سے آدمی کھڑے ہو کرنماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے ۔ یعنی گئے جنے چند لقے اور پہلسلہ کھانا ملنے تک جاری رہے گااس لئے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے :

فَنَنِ اضْطُرٌ غَيْرُ بَاغٍ وَ لا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ أَ ....الِترة ١٢٣/٢

ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اوران چیز وٹ میں سے کچھ کھانے) جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرٹا ہواور نہ وہ (ضرورت کی احد سے آگے ہوئے والی چیز بقد رضرورت کی حد سے آگے ہوئے ہونے والی چیز بقد رضرورت کی حد سے آگے ہوئے ہونے والی چیز بقد رضرورت کی حد سے جائز ہونے والی چیز بقد رضرورت کی حب اس بھانا حلال نہیں رہے گا۔ اور وہ جان نج جانے کے بعد ایسا ہوجائے گا جیسا مضطر ہونے سے پہلے تھا اس وقت اس کے لئے کھانا مباح نہیں ہوگا اس طرح حالت ضرورت ختم ہوجانے کے بعد بھی جائز نہیں ہوگا۔

۲۔ مالکیہ ..... مالکیہ کے قابل اعتماد ﴿ قول کے مطابق مضطر کے لئے جائز ہے کہ وہ حرام پیٹ بھر کر کھائے اور اگر اے سفر میں ضرورت پیش آنے کا خدشہ ہوتو وہ مرداروغیرہ کوزادراہ کے طور پر ذخیرہ بھی کرسکتا ہے جب اس کی ضرورت ندر ہےتو بھینک دے۔ اس لئے کہ اپنی ضرورت بوری کرنے کے لئے ان چیزوں کوساتھ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے البتہ ضرورت کے بغیران میں سے نہ کھائے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ ضرورت نے حرمت ختم کردی ہے اس لئے آیۃ کریمہ:

فَكَن اضْطُرٌ غَيْرُ بَاغٍ وَ لا عَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ للسَالِعَ ١٢٣/٢:٥

شافعیداور شیخ روایت کے مطابق حنابلہ، ● مالکید کے ساتھ اس مسئلے میں متفق ہیں کہ حرام کوزادراہ کے طور پرلے جانا جائز ہے اگر چہ طلال تک پہنچنے کی امید ہو۔اگر کوئی حلال لقم مل گیا تو اس سے ابتداء کرناواجب ہے حلال لقمہ کھائے بغیر حرام کھانے کا استعال جائز نہیں ہوگا تا کہ ضرورت پائے ثبوت کو پہنچ جائے۔

شافعیہ نے تصریح کی ہے کہ اگر روئے زمین پرحرام عام ہوجائے اور حلال کمیاب ہوجائے توجن جن چیزوں کی احتیاج ہوان کا استعال جائز ہوگا محض ضرورت پر اکتفانہیں کیا جائے گا بلکہ حاجت کو دیکھا جائے گا۔عزبن عبدالسلام ● نے ان حالات میں حرام کے استعال کو جواز ادر ضرورت پر اکتفاء نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ''عموی مسلحت بھی خاص ضرورت کی طرح ہوتی ہے۔''

ہفتم: ضرورت کی وجہ سے کھانا چھیننے کا حکم .....اس مسئے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ کھانے کا یا مال کا مالک اگر فی الحال خود اضطراری حالت میں نہ ہوتو اس پر واجب ہے کہ قیمت لے کرضرورت مندکویہ چیزیں فراہم کرے۔ تا کہ اس سے بھوک، بیاس، گرمی، اور سردی کی تکلیف یا اس سے لاحق ہونے والے نقصان کو دور کیا جا سکے اگر اس نے انکار کر دیا یا مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قیمت ما تگی تو اس سے چھیننے کے لئے لا ائی کرنا جا نز ہے اگر چہوہ مسلمان ہو۔ اس لئے کہ مسلمان برے وقت میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوَ التَّقُوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ المائدة: ٢/٥٠

" اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کروں۔ اور اس لئے بھی کہ مضطر کو مال یا کھانا دھیے ہے۔ انکار کرنے والا دراصل اسے جان سے مارنے میں مدد کررہاہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے مسلمان کوئل کرنے میں مدودی اگر چدا یک آدھی بات سے ہی ہوتو قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان کھا ہوگا: آیس من دھمة اللّٰه اور اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس طرح روکنے والے کی مطلق ندمت کی ہے۔ ارشاد ہے:

وَ يَنْتُعُونَ الْمَاعُونَ أَلْمَاعُونَ ١٠٤/٥

'' اور دوسرول کومعمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔''

مضطرکے لئے اس حالت میں مردار کھانا جائز نہیں۔اس لئے کہ وہ حقیقت میں مضطرنہیں ہے۔ شرعاً وہ کھانے کی قیمت ادا کرنے کا پابند ہے۔اس لئے کہ اضطراری حالت کی وجہ سے ہونے والی اباحت صغان کے یعنی قیمت ادا کرنے کے منافی ﴿ نہیں۔

قاعده ..... الا ضطرار لايبطل حق الغير: اضطرار اور مجورى دوسر عاص باطل نبيس كرتى ـ

• مغنى المحتاج: ٣٠٤/٣، المغنى: ٩٣/٨، كشاف القناع: ١٩٣/١. قواعد الاحكام: ١٩٠/١. و (المحتار: ٣٣٨/٥) الموافقات: ٣٥/٢، المهذب: ١٩٠/١، وما بعدها، مغنى المحتاج: ١/٠٥، المهذب: ١/٠٥، كشاف القناع: الموافقات: ٣٥/١، الشهذب: ١/٠٤، كشاف القناع: ٢٥/١، غاية المنتهى: ١/٢١، المغنى ١٩٠/١ الطرق الحكميه ص ٢٦، ط السنة المحمدية، الحسبة لا بن تيميه رحمة الله عليه: ص ٣٠، القواعد لا بن رجب: ص ٣٦٠. السرت الاحراض الشعند وايت كيا عليه عليه: ص ٣٠، الملجد للائتاسي. ص ٣٦، وما بعدها، للمحاسني: ص ٢٠ وما بعدها، الفروق: ١٩٥/١، حاشية الجمل على المنهج، القواعد لا بن رجب: ص ٣٦، ٢٨١، القواعد والفواند: لا بن الحام الحنبل: ص ٣٣.

الفقد الاسلامی وادلته .... جلد چهارم....... باب الایمان عموی قحط کے زمانے میں مالک پرلازی نہیں ہے کہ وہ صطراع گول کو کھانا دے "لان المضود لا بسزال بالمضود" اس لئے کہ ضررکو

ضررے دورنہیں کیاجا تا۔

ہشتم: ضرورت یا حاجت کے مخصوص حالات .....ضرورت کی کچھ مخصوص صورتیں یہ ہیں۔ باغ کے پاس سے گزرنے والے کے لئے باغ کے کاس سے گزرنے والوں کے لئے باغ کے کھال کھنا انھیتی کے لئے باغ کے پاس سے گزرنے والوں کے لئے اس کا دودھ استعمال کرنا۔

تمبر ارباغات کے پھل کھانا۔۔۔۔اگرراہ چلتے ہوئے کسی کے باغ ہے گزرہوا جس میں پھل دار درخت سے تو بوقت ضرورت ان کو کھانا جائز ہے اگر چہ باغ کے گردد بوار (حائط) ہو بشرطیکہ قیمت اداکر نے (اگر ضرورت نہ ہوتو جہور فقہاء کے کنز دیک مالک کی اجازت کے بغیراس سے کچھ لین جائز نہیں اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے ''کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ۔' کو دوسری حدیث میں ہے کہ:'' یقینا تمہار ہے خون مال اور عز میں تم پراس دن (یوم عرف ) کی طرح مرام ہیں۔ کو دین متاب سے پراس دن (یوم عرف ) کی طرح مرام ہیں۔ کو دین متاب ہوگولوں کے محام ہیں۔ کو دین اللہ فرماتے ہیں بھوک کی حالت میں بھولوں کے کی حالت میں اس سے کھانا جائز ہے ساتھ لے جانا جائز نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں اگر باغ کی دیوار نہو کہ کو حالت میں اس سے کھالے اورا گر بھوک نہ ہوگئی اور اس لئے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کافر مان ہے اگر اس کی دیوار کہو کہ خونہ دیوار کی طرح ہے۔ لہذا اس میں سے نہ کھا واورا گر اس کے گردد یوار نہو و کھانے میں کوئی حرج نہیں علاوہ ازیں دیوار کے دور یہ جو تو یہ خوال کھول کے دور سے جوہ اس مسئلے میں چشم یوشی نہیں کوئی حرج نہیں علاوہ ازیں دیوار کے دور یہ جوتو یہ خوالہ کیا کہ دیوار کے دور کوئی اور اس کے کہوں ہوگئی ہیں چشم یوشی نہیں کر کے گور کوئی جو کہوں کہ کے مشابہ ہوگئی اور اس کے بھی کہ دھرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندی فرمان ہوئی کہ دیوار کوئو کی خور خوانا نااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ الکہ دیوں ہوگئی ہیں گرشی نہیں کرے گا۔

د ایوار کی عدم موجودگی میں بوقت ضرورت پھل کھانے کا جواز اس حدیث سے نابت ہے۔''اگر باغ میں سے کوئی ضرورت مند پچھ لے
لے تو اس پر پچھ لازم نہیں بشرطیکہ ﴿ جھولی بھر کرنہ لئے جائے اگر پچھ لے گیا تو اس پر تاوان ثلی اور سزا آئے گی۔' ﴿ دوسری حدیث میں بے:'' جب آپ کا گزر کسی باغ سے ہوتو باغ والے کو تین بار آواز دواگر اس نے جواب دے دیا تو ٹھیک ورنہ اس کے پھل خراب کئے بغیر استعمال کرو' ﴿ ابی زینب اللّٰمی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت انس بن مالک رضی اللّٰد عنہ عبدالرحمٰن بن سمرة رضی اللّٰد عنہ ابن عباس بردہ رضی اللّٰد عنہ کا بھی حصرت عمر رضی اللّٰہ عنہ ابن عباس رضی اللّٰد عنہ کا بھی کہا ہے کہ ہوئے ان میں سے تناول فرماتے ہے حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ ابن عباس کے پاس سے گزرتے ہوئے ان میں سے تناول فرماتے ہے کے جھولی بھر کرنہ لے جائے۔' ﴾

امام احمد رحمة اللّه عليه سے ايک روايت يہ بھی ہے کہ انہوں نے بغير ديوار والے باغات کے پھيل کھانے کی مطلقاً اجازت دی ہے جاہے گزرنے والا بھوکا ہویا نہ ہو۔ اقناع کے متن اور کشاف القناع ميں لکھا ہے ۞ '' جس کا گزر باغ کے درختوں پر لگے ہوئے بھلوں يا نيجے

• … کشاف القناع: ۱۹۸۷. و ان روانحتار: ۲۳۸/۵ المهذب: ۲۵۱/۱ الممیزان للشعوانی: ۵۹/۲ هـ اس حدیث کوحاتم اورابن رحمت الله علیه فی این هیچ میں حضرت ابوحمید ساعدی سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: (ترجمہ) ''کی آ دی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی دلیا مندی کے بغیراس کی انتھی لے لے۔''۔ اس کواہام بخاری رحمته الله علیه اوراہام سلم رحمته الله علیه فی دوایت کیا مسلم رحمته الله علیه فی دخسرت ابو جریرہ رضی الله عنہ ہر سلمان کا خون مال اور عزت دوسر برحرام ہے۔ المعنی: ۸/۵۹۵ و المنجنة: جس کوآپ گود میں انتھا ابو جریرہ رضی الله عنہ جروئی التھا ہے۔ کو میں انتھا الله علیہ الله علیہ فی حدیث الله علیہ فی الله علیہ فی حدیث سے جانتے ہیں کہ یہ حدیث الله علیہ سے اور این ما جرحمۃ الله علیہ فی حدیث سے جانتے ہیں۔ اس کواہام احدرحمۃ الله علیہ سے اور این ما جرحمۃ الله علیہ فی حدیث سے ای طرح کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی حدیث سے ای طرح کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی حدیث سے ای طرح کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی حدیث سے ای طرح کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی حدیث سے ای طرح کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی ساله علیہ ای سام کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ فی سام کا مورد کی روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سعید رحمۃ الله علیہ کو می روایت کیا ہے۔ آپ کے دوایت کیا ہے۔ اس کے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس کے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس کے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس کے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس کے دوایت کی دوایت کی دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس کی دوایت کی دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ اس ک

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم ...... باب الایمان گرے ہوئے الاسلامی وادلتہ ..... جلد چهارم ..... باب الایمان گرے ہوئے الاسلامی وادلتہ .... جارہ کے پاس سے ہو، باغ کی دیوار اورر کھوالاکوئی نہ ہوئو اس میں سے مفت میں کھانا جائز ہے۔ اگر چہ مسافر با مضطر نہ ہو، اور سے کھانے کی حاجت نہ ہو۔ اسی طرح اگر اس نے ٹہنیوں پر لنکے پھل پھر وغیرہ مارے بغیر اور درخت پر چڑھے بغیر کھا گئے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث کی وجہ ہے۔

حقیقت حال ..... درحقیقت بیان لوگوں کا عام عرف تھا۔ ان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ راہ گیروں کے پھل کھانے سے اورگر بے ہوئے پھل مالک کی اجازت کے بغیر کھانے سے چیثم پوٹی کر لیتے تھے۔الا یہ کہ وہ خود چن رہا ہو یالوگوں کو لینے سے منع کر رہا ہو۔ ● ۲ فصل استعمال کرنا ..... جوکوئی کھیتی کے پاس سے گزر ہے اور حاجت کی وجہ سے اس میں سے کھانا چاہے اس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دور وابیتیں ہیں۔

پہلی روایت یہ ہے کھیتی گی فصل کھانا جائز نہیں۔رخصت بھلوں میں ہے کھیتی میں نہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں کھیتی کے استعال کے بارے میں ہم نے کچھنیں سنا۔کھل اورکھیتی میں فرق یہ ہے کہ بھلوں کواللہ تعالی نے تازہ تازہ کھانے کے لئے بیدا کیا ہے اوردل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔جب کہ کھیتی کامعاملہ اس کے برعکس ہے۔ ●

دوسری روایت بیہ ہے کہ روندی ہوئی فصل کھانا جائز ہے اس لئے کہ عموماً بیتازہ تازہ کھائی جاتی ہے۔اس طرح بیچھلوں کے مشابہ ہوگئی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پچلوں وغیرہ میں بہتریبی ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ کھائے جائیں۔اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے اور بعض احادیث اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ دوسرول کے مولیتی دوہمنا ..... جانوروں کا دود ھدو ہے میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دوروایتیں ہیں۔ ● ایک روایت یہ ہے کہ حاجت مند کے لئے دوسروں کے مولیتی دوھ کر پینا جائز ہے۔ لیکن ساتھ لے کرنہ جائے۔ اس لئے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:''تم میں سیکوئی اگر مولیثیوں کے پاس سے گزرے، اگر مالک موجود ہوتو اس سے اجازت لے اگروہ اجازت دے دیے و دودھدوھ کر پی لے۔ اگر مالک نہ ہوتو تین مرتبہ آوازلگائے۔ اگر کوئی جواب دیتو اس سے اجازت لے۔ اگر جواب نہ ملے تو دودھدوھ کرنی لے اور ساتھ لے کرنہ جائے۔'' ●

• .....الناشباه والنظائر للسيوطى: ص ١٨. ١٠ المغنى: ٩/٨ ٥٩. المغنى: ٩/٨ ٥٩. المغنى: ٩/٨ ٥٩. المغنى: ٩/٨ و٥. الكوام ترزي المراد الشعليد ني روايت كياب اوركها بي كريي حديث صحيح بـ ٥ متفق عليه.

حنفیہ کے نزدیک دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ ۞ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے بشر طیکہ اس میں منکرات اور لہوولعب نہ ہو۔ ۞ مالکیہ کے نزدیک ۞ و لیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اپنے حلقہ احباب کو دوستی میں دی جانے والی دعوت قبول کرنا مستحب ہے۔ عقیقہ وغیرہ کی دعوت قبول کرنا جائز ہے۔ نخر مباہات کے لئے کی جانے والی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے۔ اور ایسے آ دمی کی دعوت قبول کرنا حرام ہے جس کا ہدیہ لینا حرام ہوجیسے مقروض کا ہدیہ اور فریقین میں کسی ایک کا ہدیہ قاضی کے لئے۔ مالکیہ کے نزدیک پیفصیل حسن ہے۔

کھانے سے فارغ ہونے والے کے لئے کھانا کھلانے والے کے لئے دعا کرنامتحب ہے۔اس لئے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللّه علیہ نے حضرت عبداللّه بن زبیر رضی اللّه عنہ الله عنہ کے ہاں معاذ رضی اللّه عنہ کے ہاں اللّٰه عنہ کے ہاں اللّٰه عنہ کے ہاں اللّٰه عنہ کے ہاں افطاری کی اور فر مایا :

#### افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة

" (الله کرے) روزے دارآپ کے ہاں افطار کریں ، فرضت آپ کے لئے دعائے مغفرت کریں اور نیک لوگ آپ کا کھانا کھا کیں۔"
وعوت قبول کرنے سے مانع گناہ ......اگر دعوت کی مجلس میں جانے سے پہلے معلوم ہو کہ وہاں گناہوں کا ارتکاب ہوگا مثلاً لھو
ولعب ، گانا ہجانا اور موسیقی ہوگی ، جسے لگے ہوں گے ، دیواروں ، پر دوں اور تکیوں پر تصویریں ہوں گی ..... تو نہ جائے ۔اس لئے کہ آپ صلی الله
علیہ وسلم کا ارشاد ہے:" میری امت میں لاز ما کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب ، خزیر ، ریشم اور گانے بجانے کے آلات کو حلال جھیں
گے۔ ' و دد سرے الفاظیوں ہیں۔" میری امت کے کچھ لوگ شراب نام بدل کر بیا کریں گے ، ان کے سامنے گانا بجانا ہوگا اور گانے گانے والیاں گایا کریں گے ، ان کے سامنے گانا بجانا ہوگا اور گانے گانے والیاں گایا کریں گے ، ان کے سامنے گانا بجانا ہوگا اور گانے گانے والیاں گایا کریں گے ۔ ا

اگردعوت میں آنے کے بعدا جا نک گناہ شروع کر دیا جائے .....اگروہ دسترخوان پر ہوجیے شراب تو وہاں نہ بیٹھے۔اس کئے کہاللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الفقة الاسلامى وادلته .... جلد جبارم ..... عاب الايمان

### فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ النِّ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞

اس حدیث کوابن ماجد رحمة الله علیه اور بیه جق رحمة الله علیه نے حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے۔ ''یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔''اور امام ابوداؤدر حمة الله علیه ، ابن ماجہ رحمة الله علیه دحمتر الله علیه حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسے دستر خوان پر ہیٹھنے سے منع فر مایا ہے جس پر شراب پی جارہی ہو۔ اسی طرح پیٹ کے بل گر کر کھانے سے بھی منع فر مایا۔''

اگروہ منکر دستر خوان پر نہ ہو بلکہ گھر میں ہوتو اگر روک سکتا ہوتو روئے۔اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:'' جوکوئی برائی ہوتے دیکھے تواسے ہاتھ ہے روئے ۔اگراس کی استطاعت بھی نہ ہوتو دل ہے براجانے ۔اور یہ ایک اکن کا کمزور ترین درجہ ہے۔' اگر اسکتا ہوتو اگر وہ پیشوا ہوتو وہاں سے چلا جائے۔ بیٹھا نہ رہے۔اس لئے کہ اس سے دین پر حرف آتا ہے اور مسلمانوں کے لئے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔اگر پیشوا نہ ہوتو صبر سے وہیں بیٹھار ہے اور کھانا کھائے۔اس لئے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ ف

دوم: کھانے کے آ داب سسنت نبوی (علمی صاحبها الصلوة والسلام) میں کھانے پینے کے بہت سے آ داب آئے ہیں۔ جن میں سے بعض درج ذیل ہیں: ع

کھانے پینے کے شروع میں بھم اللہ اور آخر میں الحمد للہ پڑھناسنت ہے۔ شروع میں بسمہ الله الرحمن الرحیم کے۔ اگر شروع میں بھول جائے تو بسسم اللہ اول، و آخرہ 'کے۔ بھم اللہ اونچی آ واز سے پڑھے تاکہ پاس والوں کو بھی تلقین ہوجائے۔ جب تک سب کھانے سے فارغ نہ ہوجا کیں الحمد للہ اونچی آ واز سے نہ کے۔ الحمد للہ یوں کے:

الحمدالله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه الالحمدالله الذي اطعمني وسقاني من غير حول منى ولاقوة واكين المحمدالله عمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه الله الذي المحمدالله الذي الشعلية والم في الله عليه والم في الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم كاليم الشاء بن الى الله عليه والم كاليم الله والم كاليم الله عليه والم كاليم الله والم كاله والم كالله والم كالله والم كالله والم كالله والله والم كالله والم كالم كالله والم كالله والم كالله والم كالله والم كالله والم كالله والم كالله وا

تین انگیوں سے کھانامتحب ہے اس لئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح کم کھانا بھی مستحب ہے۔ اس لئے پیٹ کے تین جھے کر لئے جائیں۔ ایک تہائی کھانے کے لئے ، ایک تہائی پینے کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے۔ اس طرح کھانا کھاتے

اس حدیث کوامام بخاری رحمة الله علیه اور مسلم رحمة الله علیه نیاب معنی الله عند می الله عند می الله عند المحقائق:
سابقه جگه، المهذب: ۲۳/۲، مغنی المحتاج: ۲۳۷/۳ می الله و المهنای ورد المحتار: ۲۳۹۵، القوانین الفقهیه: ص ۳۳۷ و ما بعدها، مغنی المحتاج: ۲۳/۵، ۳/۱ اس، المغنی: ۲۳/۱ اس، المغنی: ۲۰۱۱ اس، المغنی: ۲۳/۱ اس، المغنی: ۲۰۱۱ اس، المغنی: ۲۰۱۱ اس مدین وایت کیا در نیل الاوطار: ۲۱۱ اله علیه الله الله الله علیه الله الله علیه الله الله علیه علیه علیه الله علیه الله عل

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم...... اللہ ہمان علی کے دراز ہوکر نہ بیٹے اور پینے میں پھونک نہ مارے۔ برتن میں موئی حرج نہیں۔ کھانے اور پینے میں پھونک نہ مارے۔ برتن میں سانس نہ لے۔ لقے چھوٹے بنانے ، زیادہ دیر چبانے اور اطمینان سے کھانے میں اپنے ساتھ والوں کی موافقت کرے۔ برتن کے منہ سے نہ پیئے ۔ کھڑے ہوکر پینا جا کز بہت اور الحربہت سے لوگوں کو پانی پیش کیا جار ہا ہوتو پہلے کے بعد دا کیس طرف والے ترتیب سے لیتے جا کیں۔

میٹھا کھانا،کھانے میں بہت سے ہاتھوں کوشریک کرنا،مہمان کا اکرام کرنااورکھانے پرتھوڑی بہت اچھی گفتگو کرناسنت ہے۔بالکل خاموش رہنا مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ 🇨

اگر کھانا کسی دوسر نے کا ہوتو اس کی برائی بیان کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس سے ایذ ارسانی ہوتی ہے۔ اگر کھانا اپنا ہوتو مکروہ ہیں۔ برتن کی پیخی جانب سے کھانا سنت ہے۔ درمیان یا اوپر سے کھانا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے۔ ہی سنت ہے کہ کھانے پینے کی ابتداء اور انتہاء نمک سے کی جائے۔ اس لئے کہ اس سے ستر بیار یوں سے شفاء ملتی ہے۔ کھانے کے لئے بیٹھتے وقت بائیس ٹانگ بینے کی ابتداء اور دائیس ٹانگ کھڑی کرے۔ گرم کھانا نہ کھائے اور کھانے کوسو تھے بھی نہیں۔

دوسری بحث : شرابیں ..... شرابوں سے متعلقہ بحث میں ان کے حلال حرام ہونے مشکیزوں اور برتنوں میں نبیذ بنانے اورشراب کو سر کہ بنانے کا حکم بیان ہوگا۔

اول: شرابول کا حکم ....علاء کا تفاق ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل اباحت ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ هَا فِی الْاَ سُضِ جَمِیْعًا (ابترة:٢٩/٢)

" وبى ہے جس نے زمین میں جو پچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔"

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم.

حرام ہے۔' 🍑 ' انگور کی بھی شراب ہوتی ہے۔اور میں تمہیں ہرنشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔' 🍑

وہ تمام شرابیں حرام ہیں جونقصان دہ ہوں جیسے زہر وغیرہ اور جونا پاک ہوجیسے بہتاخون، پیٹاب اور انسان کے سواد مگر نہ کھائے جانے والے جانوروں کا دودھاوروہ چیز جونا پاک ہوجائے جیسے وہ مائع چیز جس میں نجاست پڑجائے سلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ بیانسان کے لئے نقصان دہ ہیں۔

شراب کوسی اور چیز میں ملانا ..... شراب ملاپانی پینابالا تفاق حرام ہاں گئے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں ایساپانی پینے والے پرتعزیرآئے گی۔ اگر شراب پانی ہے داور معنی بھی۔ ای طرح کی والے پرتعزیرآئے گی۔ اگر شراب پینا بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ پکانے سے حرام حلال نہیں ہوجا تا۔ اگر پی کی تو حدلازم ہوگی۔ اس لئے کہ پکانے سے حرام حلال نہیں ہوجا تا۔ اگر پی کی تو حدلازم ہوگی۔ اس لئے کہ شراب کا نام اور معنی دونوں باتی ہیں۔ ●

حنفیہ کے نزدیک شراب سے گوندھی ہوئی روٹی کھانا مکروہ تحریکی ہے۔ اس لئے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں۔ ایسی روٹی کھانے والے پرتعزیر آئے گی۔ حنفیہ کے سوادیگر آئمہ کے نزدیک بیر ام ہے۔ البتہ حد بالا تفاق نہیں جاری ہوگی۔ اختلاف صرف نام دینے میں اور اصطلاح میں ہے۔ جودلیل ظنی سے ثابت ہوجیہے قیاس اور خبر واحد سے تو حنفیہ اسے مکروہ تحریکی کہتے ہیں جس کے مرتکب کوعقاب ہوگا۔ جمہوراسے حرام کہتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک شراب کی پچکاری لگانا © اورناک میں چڑھانا مکروہ تح کی ہے۔اس لئے کہ بیررام اورنا پاک چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اس سے حدواجب نہیں ہوتی۔اس لئے کہ حد پینے پرواجب ہوتی ہے۔شافعیہ اور مالک کے نزدیک بھی شراب کی پچکاری لگانے اورناک میں چڑھانے سے حدجاری نہیں ہوتی۔ حنابلہ کے نزدیک پچکاری لگانے سے حذبیں آتی لیکن ناک میں چڑھانے سے حدآتی ہے۔اس لئے کہاس نے شراب حلق کے ذریعے سے اندر پہنچائی ہے۔ ہ

حفیہ ﴿ کَنْزدیک شراب کی تلجمٹ ﴿ بینااور بالوں کی چمک بڑھانے کے لئے کنگھا کرتے ہوئے استعال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔اس لئے کہاس میں شراب کے ذرات بکھرے پڑے ہیں۔اور گزشتہ احادیث کی بنیاد پرتھوڑی شراب بھی زیادہ کی طرح ہے۔لیکن اس کے پینے والے کو نشے کے بغیر صدنہیں لگائی جائے گی اسلئے کہاس کوٹم نہیں کہا جاتا۔حنفیہ کے سواہ دوسرے ائمہ کے نزدیک تلجھٹ بینا حرام ہے۔اس کی وجہ سے صد جاری ہوگی۔اس لئے کہ یہ بلاشبہ شراب ہے۔

زہریلی دوائیں ۔۔۔۔۔ وحابلہ کے سیح قول کے مطابق جن دواؤوں میں زہر شامل ہوتی ہے اگر ان کے پینے یا استعال کرنے سے آ دمی عام طور پر مرجاتا ہویا پاگل ہوجاتا ہوتو ان کا پینامباح نہیں۔اورا گرعام طور پران کے پینے سے آ دمی سیح وسالم رہتا ہواوران سے نفع کی بھی امید ہوتو بہتریہی ہے کہ ان کا پینامباح ہو، تا کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز یعنی بیاری کو دور کیا جاسکے۔اور اس لئے بھی کہ اکثر دواؤں سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ان کومباح اسی لئے کہا گیا ہے تا کہ ان سے زیادہ خطرناک چیز یعنی بیاری کو دور کیا جاسکے۔

• ..... نوصحابرض الشخنجم سے مروی ہے (نصب الوایة: ۱/۳ و ما بعد) © اس کوامام احمد رحمۃ الشعلیہ اورنسائی کے سواتمام اصحاب سنن نے حضرت نعمان بن بشیر رضی الشعنہ سے مروی ہے ۔ (السلخیص الحبیر: ص ۳۵۹) کس سابقہ حوالے، مغنی السمحتاج: ۱۸۸/۳، السمغنی: عمان بن بشیر رضی الشعنہ الفتح المحتاج، ۱۸۷۴، کشاف القناع: ۳۵۲/۸ الشور ح الکبیر: ۳۵۲/۳، مغنی السمحتاج، السمغنی گزشتہ جگہ، کشاف القناع: ۱۸/۲ المیخوظ رہے کہ آخری حوالے میں، نشر آور چیز کے حقنے سے یاناک میں چڑھانے سے صدجاری ہونے کا لکھا ہوا ہے۔ کو تسکسملة الفتح ۱۸۷۲ المخیر: شراب کا میٹالا پن یا گدلا پن: در دی الشی: آخر میں نے جانے والی چیز۔ اس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی چیز۔ اس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی تخریس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی تخریس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی تخریس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی تخریس سے مرادش اب کے برتن سے نیچ نے جانے والی تخریس سے مرادش اب کردن سے کہ کا کھوٹ ہے۔ کہ مغنی المحتاج: ۱۸۸/۳ المغنی: ۱/۱۰۰.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جبارم. ..... ١٨٠ .... ١٨٠ ....

منشیات ..... تمام منشیات حرام ہیں۔ منشیات سے مراد ہروہ چیز ہے جوجسم اور عقل کے لئے نقصان دہ ہو۔ جیسے بھنگ، افیون وغیرہ۔اس لئے کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں:'' رسول اللہ علیہ وسلم نے تمام نشر آور اور ست کرنے والی چیز وں سے منع فر مایا ہے۔'' اور اس لئے بھی کہ منشیات عقل اور جسم کے لئے نقصان دہ ہیں۔ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشر آور چیز وں سے اعمال ختم ہوکررہ جاتے ہیں۔ستی، وصیلا بین اور کمزوری آجاتی ہے۔

منشیات .....یعنی نشر آور چیزوں اور منشیات کے تکم ہے متنٹی چیزیں۔ ضرورت کی وجہ سے تھوڑی ہی نشر آور چیز استعال کرنامباح ہے۔ جیسے طلق میں اٹکے ہوئے لقمے کوا تارنے کے لئے ..... جب کہ شراب کے علاوہ کوئی اور مشروب دستیاب نہ ہو۔ اس طرح ضرورت اور حاجت کے وقت الکھل ملی دوائیں استعال کرنامباح ہے۔ جب کہ کوئی اور دواء میسر نہ ہو۔ آپیشن کے لئے اور شدید درد کو آرام پہنچانے کے لئے نشہ آور چیز کا استعال ضرورت کی وجہ سے مباح ہے جا ہے حقنہ کیا جائے بیا جائے یا نگلا جائے۔

غیرنشہ آورشراہیں میں سے ● منصف (وہ شرابیں جن ہیں نشہ نہیں ہوتاان کا استعال حلال ہے۔ اس لئے کہ اشیاء ہیں اصل اباحت ہے۔
غیرنشہ آورشر ابوں میں سے ● منصف (وہ شراب جس کو پکا کر آدھا کر دیا گیا ہو) مکر وہ تح کی ہے۔ یہ وہ شراب ہے جو چھوارے اور پختہ کھور سے بنتی ہے۔ اس طح جور سے بنتی ہیں جب
کھجور سے بنتی ہے۔ اس طرح خلیطان (دو کس شراہیں) بھی مگر وہ تح کی ہیں۔ یہ گدر کھجوار دے بشمش یا اناح کو پانی میں ڈالنا) اگر انتی تھوڑی
علیہ اور آبوں میں نشہ پیدا ہونے کا احتمال نہ ہوجھے ایک دن یا ایک رات تو مباح ہے۔ اس لئے کہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ مسلم رحمتہ اللہ علیہ وسلم بھاگو کر رکھتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مسلم رحمتہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مسلم رحمتہ اللہ علیہ وسلم کے لئے مشمش بھاگو کر رکھتے۔ اور آپ سلمی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کو بات میں اللہ عنہ ہے۔ دن اور تیس میں نشہ بھالہ دیا ہے۔ پھراس کو بہاد سے کا کہد دیتے تھے۔
مراس کو بہاد سے کا کہد دیتے تھے۔
مراس کو بہاد ہے کا کہ کہ دیتے تھے۔ کھراس کو بہاد ہے کا کہد دیتے تھے۔
مراس کو بہاد ہے کا کہد دیتے تھے۔
مراس کو بہاد ہے کا کہد دیتے تھے۔ اور میلی کی علیہ دی تین کو میل میں نشہ ہوا کہ کی علیہ داری کو اور حصارت ابوسعیہ خدر کی اسلام عنہ کہ کی دیتے تھے۔ کھراس کو بہاد ہے کی اس کو اسلام کو بہاد ہیں کا کہد دیتے تھے۔ کھراس کو بہاد ہے کا کہد دیتے تھے۔
مراس کے بھی کہ کس کرنے سے رنگ بدلنے سے بہلے ہی تیز کی سے نشہ آجاتا ہے۔ پینے والا یہ بھتا ہے کہ پیانشہ آور نہیں ہے صالا نکہ وہ نشہ آور ہوتی ہے۔
آور ہوتی ہے۔

فقاع ہوبیااور نبیذ العنب ….. مالکیہ اور حنابلہ ی نے تصریح کی ہے کہ فقاع پینے میں کوئی حرج نہیں۔(فقاع وہ شراب ہوتی ہے جو گیہوں اور چھوارے سے بنتی ہے۔ بعض کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس میں کشمش وغیرہ ڈال دی جائے یہاں تک کہ حل ہوجائے۔)اس لئے کہ بینشہ آوز نہیں ہوتی۔ یہ کھانا ہفتم کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے۔

ان حضرات کے نزدیک سوبیا بھی حلال ہے۔ بیے چاول کوخُوب پکا کر بنائی جاتی ہے یہاں تک کہ چاول پانی میں پگھل جاتے ہیں۔ پھراس کوصاف کیا جاتا ہےاوراس میں چینی ڈالی جاتی ہے تا کہ پیٹھی ہو جائے۔

<sup>• .....</sup>اس كوامام احمد رحمة الشعليه اورايودا كورحمة الشعليه ني روايت كيا ◘ المشوح الكبير لدر دير: ١١٤/٢، بداية المجتهد: ١٠٢٠ وما بعدها، القوانين الفقهيه: ص ١٩٤، مغنى المحتاج: ١١٨/١، كشاف القناع: ١٠٠١، المغنى: ١١٨٨ ق الزهو: الكي كدر محمور حمل من من الله عنه (نيل محمور حمل من من على من الله عنه (نيل محمور حمل من من على على المنافعة عنه الله عنه (نيل الما وطار: ١٨٥/٨). كشاف القناع: ١٠٠١، ١٢٠١، المغنى: ١٨٨٨ من من الله على المؤطا: ١٨٥٨ من من الله وطار: ١٨٥٨ من كشاف القناع: ١٠٠١،

نبیذ الععب بھی حلال ہے۔ یہ انگور کاوہ پانی ہوتا ہے جس کو جوش دیا جائے یہاں تک کدگاڑھا ہوجائے۔اور ابتدائی جوش سے پیدا ہونے والانشد ختم ہوجائے۔اس کورب صامت/ فاموش شیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شرابیں اس وقت حلال ہوتی ہیں جب نشے سے اطمینان ہو۔اس سے میں واضح ہوگیا کہ شیرہ اوراس جیسے دوسر سے مربہ جات مباح ہیں اس لئے کہان میں نشنیں۔

دوم :مشکینروں اور برتنوں میں نبینر بنانا..... چمڑے کے مشکیزوں میں نبیذ بنانا(ایس نبیذ جو فی نفسہ مباح ہو)علاء کے نز دیک بالاتفاق جائز ہے۔اس کےعلاوہ دوسرے برتنوں میں اختلاف ہے۔

حنفیہ .....حنفیہ کے © نزدیک تمام برتوں میں نبیذ بنانا جائز ہے۔ اگر چدوہ ﴿ دباء، حکتم ، مزفت اور نقیر ہوں۔ (یہ برتول کے نام ہیں جن میں عرب نبیذ اور شراب بنایا کرتے تھے۔ وضاحت حاشے میں ہے ) اس لئے کدان میں بننے والی شراب میں ست کردینے والی شدت نہیں ہوتی ۔ ان برتوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت اس حدیث ہے منسوخ ہے:" میں تمہیں چڑے کے برتوں کے علاوہ (دیگر برتوں) ہے منع کرتا تھا۔ اب ہر برتن میں بیو۔ ہاں نشد آور چیز نہ بیوا ﴿ دوسری روایت میں ہے:" میں تمہیں برتوں سے منع کرتا تھا۔ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ ہاں نشد آور چیز یں حرام ہیں۔' ﴾

مالکید ...... مالکید ﴿ فرماتے ہیں کہ صرف دباءاور مزفت میں نبیذ بنانا مکروہ ہے۔ دیگر مھیکری کے برتنوں اور دوسرے برتنوں میں مکروہ نہیں۔اگر چہکا فی مدت گزرجائے۔ جب تک نشے کا گمان نہ ہو۔ مکروہ ہونے کی علت یہ ہے کہ جس برتن میں نبیذ بنائی جارہی ہواس میں جلد نشد آنے کا خدشہ ہو۔ایسے ہی برتن برکراہت کا تھم لگ سکتا ہے نہ کہ دوسروں پر۔

شافعیداور حنابله .... شافعیداور حنابله کا قول بھی استعمال میں خنید کی طرح ہے کہ ہر طرح کے برتن میں نبیذ جائز ہے۔

## سوم :شراب کاسر که بن جا نااور بنا نا

خود بخو دسر کہ بن جانا ۔۔۔۔فقہاء کا اتفاق ہے کہ شراب جب خود بخو دسر کہ بن جائے تو اس کو کھانا جائز ہے اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ گاگر شراب دھوپ سے سایے کی طرح یا اس کے برعکس منتقل کی جائے اگر چہ سرکہ بنانے کی نیت ہوتی دور میں ہوتے دھنیے ، شاہر بیداور حزابلہ کے ایک قول کے مطابق سرکہ حالل ہوگا۔ اس لئے کہ ناپاک اور حرام ہونے کی ملت ۔ نشہ بہتم ہوگئی اور اس کی مجد برتن میں کوئی نجاست نہیں آئی۔ اس لئے کہ عیال ہوگیا۔ حزابلہ کا دوسراقول یہ ہے کہ ایسا سرکہ پاک نہیں۔ اس لئے کہ بیشراب فعل سے سرکہ بنی ہے۔ بیدا ہے ہی ہے اس میں کوئی ہی چیز ڈال کرسرکہ بنایا جائے۔ (جو کہ ان کے زد یک جائز نہیں)

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم ...... ١٨٨٠ ..... ٢٨٢ ....

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک شراب کے سرکہ بن جانے کی پہچان ہے ہے کہ کڑواہٹ کھٹاس میں بدل جائے۔ بایں طور کہ کڑواہٹ بالکل باقی ندر ہے۔اگر پچھ کڑواہٹ باقی ہوتو پینا جائز نہیں۔اس لئے کہ ان کے نز دیک شراب اس وقت تک سرکہ نہیں بنتی جب تک اس میں شراب کی پوری حقیقت نہ آجائے جیسا کہ شراب کی حدمیں آئے گا۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی سی کھٹاس آنے سے بھی شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ وہ شراب میں سرکے کے وصف کاظہور کافی سیجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک شیرے میں شراب کی علامت ظاہر ہونے سے شیرہ شراب بن جائے گا۔ بظاہر دیگر فقہاء کی بھی یہی رائے ہے۔

شراب کوسرکہ بنانا ۔۔۔۔۔۔ بشراب کونعل سے سرکہ بنانے کے لئے اس میں کوئی چیز مثلا نمک ،سرکہ بھی بگرم روٹی یا پیاز ڈالا جائے یا اس کے قریب آگ جلائی جائے جس سے وہ کھٹی ہوجائے تو حنفیہ کے نزدیک بیجائز ہے۔اور اس کا پینا حلال ہے اس لئے کہ بیا اصلاح ہاور اصلاح مباح ہوتی ہے۔ حنفیہ اس کو کھال کی دباغت کھال کو یاک کردیتی ہے۔ بھی اس کہ دباغت کھال کو یاک کردیتی ہے۔ بھی فرمایا '' اس کی دباغت اس کو یاک کردے گی وہ پاک ہوجاتی ہے۔ ' وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بحری کی کھال کے بارے میں فرمایا '' اس کی دباغت اس کو یاک کردے گی جس طرح شراب کا سرکہ یاک ہوجاتا ہے۔ ' ی

ی نبی صلی الله علیه وسلم نے شراب کاسر که بنانے کی اجازت دی۔اور شراب کے سرکے کا حلال ہونا شرعاً ثابت ہے۔آپ سلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:''بہترین سرکہ شراب کا سرکہ ہے۔'€اور گزشتہ حدیث:'' سرکہ بہترین سالن ہے''خود بخو دسر کہ بننے اور بنانے میں فرق نہیں کرتی ۔لہذانص مطلق ہوئی۔

اوراس لئے بھی کہ سرکہ بنانے سے فساد والا وصف ختم ہوجاتا ہے اور شراب کی اصلاح ہوجاتی ہے۔اوراصلاح کرنا مباح عمل ہے۔جیسا کہ گزر چکا۔اس لئے کہ بیشراب کو بہادینے کے مشابہ ہے۔

جب شراب سر کہ بن گئی تو تبعاً اس کے گردوالا برتن بھی پاک ہوجائے گا جیسا کہ برتن کا اوپر والا حصہ ( یعنی وہ حصہ جس سے ینچے پنچے شراب تھی ) پاک ہے۔

مالکید ..... مالکید کے ہاں شراب کونعل سے سرکہ بنانے کے بارے میں تین قول ہیں۔ایک قول ممانعت اور حرمت کا ہے۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک آ دمی نے شراب کی چھال ہدید کی تو آپ نے اسے گرانے کا تھم دیا۔ € اگراس کا سرکہ بنانا جائز ہوتا تو اس کو بہادینا درست نہ ہوتا۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سرکہ بنانے کا کہتے۔

دوسراقول یہ ہے کہ شراب کوسر کہ بنانے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔اس لئے کہ شراب کے حرام ہونے کی علت نشیتھی۔ جب علت ختم ہوگئ تو حرمت بھی ختم ہوگی۔ جیسے آگر شراب خود بخو دسر کہ بن جائے۔

تیسر نے قول میں تفصیل ہے،اس شراب کا سرکہ بنانا جائز ہے جو مالک کے ہاں خود بخو دبن گئی تھی۔شراب بنانے کاارادہ نہیں تھا۔اوراس

• ……اس کوامام نسانی رحمة الله علیه، ترندی رحمة الله علیه، این ماجدرحمة الله علیه وغیره نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه بے دوایت کیا ہے۔ واقطنی رحمة الله علیه نے اس کوحسن اساو کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنه بے دوایت کیا ہے۔ اس کی علیہ نے اس کوحسن اساو کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنه بے دوایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔ (نصب الموایة: ۱/۹۱، ۱/۳) اس) اس کوامام بیعتی رحمة الله علیه نے المعرف میں جابر رضی الله عنه بے دوایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کی روایت میں مغیرہ بن زیاد متفرد میں اور وہ تو ی نہیں ۔ یہ کوظ رہے کہ اہل ججاز انگور کے سرکے کوشر اب کا سرکہ کہتے تھے۔ (نصب المسوایة: ۱/۳) الله وطار: اس کا سرکہ تالله علیه نے روایت کیا (نیل الا وطار: اس میں افریک کو کہتے ہیں جو تین کھالوں سے بنتی ہے۔ اس میں یانی رکھاجا تا ہے۔

شافعیداور حنابلہ کے نزدیک شراب کا اپنفعل سے سرکہ بنانا جائز نہیں۔ اور نہ ہی وہ اس سے پاک ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ہمیں شراب سے اجتناب کے خلاف ہے۔

یہ اجتناب کرنے کا تھم ہے۔ جب کہ سرکہ بنانے سے آدمی مال بنانے کے لئے شراب کے قریب ہوجاتا ہے۔ بیا جتناب کے خلاف ہے۔
دوسری بات بیہ ہے کہ شراب میں ڈالی جانے والی چیز اس سے ملتے ہی ناپاک ہوجائے گی۔ اور بیسر کہ بننے کے بعد اسے ناپاک کردے گی۔
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب شراب کی حرمت پر سورہ مائدہ کی آئیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بہا دینے کا تھم دیا۔ اور
حضرت ابوطلح رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیموں کے حوالے سے پوچھا کہ آئیس ورافت میں شراب
ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اس کو بہا دو' انہوں نے پوچھا کیا میں اس کا سرکہ نہ بنا دوں۔' فر ملیا '' نہیں۔' ● یہ نبی حرمت کا
تقاضا کرتی ہے۔ اگر اس کی اصلاح کی کوئی صورت ہوتی تو اس کو بہا دینا جائز نہ ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رہنمائی فر ماتے ،
بالخصوص اس وقت کہ یہ تیموں کا مال تھا جس میں زیادتی حرام ہے۔ ●

تیسری بحث: لباس، استعمال اور زیور.....لباس اور زیب وزینت میں اصل اباحت ہے۔ جاہے یہ کیٹرے میں ہو، بدن میں یا جگہ میں۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

> هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَنْ صِ جَبِيعًا اللهِ البَرة: ٢٩/٢ "وبى ب جس نے زمین میں جو پھے بہارے لئے پیدا کیا۔"

> > ایک اور جگه ارشاد ب:

قُلُ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَةَ اللهِ الَّرَیِّ اَخُرَجَ لِعِبَادِمْ وَ الطَّیِّلَتِ مِنَ الرِّذُقِ ....الاعراف:٣٢/2 "تو کهکس نے حرام کیااللہ کی زینت کو، جواس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور تقری چیزیں کھانے کی۔"(ترجمہ حضرت شُخ الہندر حملة الله علیه) اس طرح ارشاد باری ہے:

يركرد \_\_ المتفق عليه عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه (سبل السلام: ١٩/١٠)

الرساليه ليا بن ابيي زيد القيرواني: ٣٧٣.٣٤١/٢، حاشية الباجوري على ابن القاسم: ٣٢/١، المغنى: ١/٥٨.٥٥، المهذب: ١/١١ مابعدها، بجيرمي الخطيب: ٣٩٣/٣ ومابعدها. €الصحاف: صحفة كجع ب\_ الصحفهوه برتن جويا نجي آ دميول كو الفقة الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم. ..... ١٨٥٠ .... ١٨٥٠ ....

برتن میں پینے والااپنے بیٹ میں غناغث جہنم کی آگ بھرر ہاہے۔' 🌒

شافعیہ اور حنابلہ نے حنفیہ کے برخلاف سونے اور چاندی کے برتن رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے ان کورکھنا ان کے استعال تک لے جاتا ہے۔ جس چیز کا استعال مطلقا حرام ہے اس کو قابل استعال بنانا بھی حرام ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ ان کورکھنا حرام ہے چاہتے جارت کے لئے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کئے کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعال ہرایک کے لئے منع ہے۔ اس کے برتکس ریٹم کو تجارت کے لئے رکھنا چائز ہے۔ اس کئے کہ اس کا استعال ہرایک کے لئے ممنوع نہیں۔

مستنتیات ..... ضرورت اور حاجت کی وجہ ہے سونے جاندی کی حرمت سے درج ذیل امور مشلیٰ ہیں:

اسسناک کٹ جائے یا دانت گرجائے تو اس کے لگانے میں سونے چاندی کا استعال جائز ہے۔ یہ جمہور کی رائے ہے۔ حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانت سونے سے نہ باند سے جائیں۔ حنفیہ مزید فرماتے ہیں کہ انگوشی کے تکینے کو مضبوط کرنے کے لئے سونے کی کیل لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ اس کے تابع ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے سونے کی انگوشی کی دھارجس سے تکینے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ سرام ہے۔

۲....سونے چاندی ہے آلات کاملیع کرنابوقت ضرورت جائز ہے۔ بشرطیکہا تناتھوڑا ہو کہ آگ پرگرم کرنے ہے کچھ حاصل نہ ہو۔ یااس کوجدا نہ کیا جاسکے۔

۔۔۔۔۔۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاندی ہے ملع یعنی مزین کیے ہوئے برتن میں پانی پینے اور وضوکرنے کو،ای طرح الیی زمین پرسوار ہونے کواورالیی حیاریائی پر بیٹھنے کو جائز کہاہے۔

ہم.....انہوں نے اپنے برتن اورکری کوبھی جائز کہاہے جس پرسونے اور چاندی کا پتر چڑھا ہوا ہو۔ یہی تھم ہے کہا گراس کوللوار میں یا آئینے کے حلقے میں رکھا جائے یا قر آن مجید پرسونے یا جاندی کالمع کیا جائے ای طرح لگام، رکاب اور سونے چاندی کی کھائی والے کپڑے کا بھی ۔ یہی تھم ہے۔ سونے کے پانی سے قر آن مجید کوآراستہ کرنا اور متجد کے نقش ونگاراور آرائش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشر طیکہ مقصود تعظیم ' ہواگر دکھلا وہ مقصود ہوتو مکروہ ہے۔

مالکیے فرماتے ہیں کہ مورتی نگواراور قر آن مجید کی جاندی ہے (سونے سے نہیں) آ رائش میں کوئی حرج نہیں البتہ لگام چھری اورزین وغیرہ میں درست نہیں۔ان کے نزدیک سونے جاندی کا پانی چڑھائی ہوئی چیز اور سونے جاندی کا پیتر چڑھائے ہوئے برتن کے بارے میں دوقول میں ایک ممانعت کا اور دوسرا کراہت کا۔

شافعید فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے ملمع کئے ہوئے برتن کوآگ پرر کھنے سے کچھ حاصل ہوتو حرام ہوں گے ورنہ حلال۔ چاندی کے پتر 🗨 والے برتن کا پتر آگر عرف کے مطابق بڑا ہوا ورزیب وزینت کے لئے ہوتو حرام ہے اگر بڑا ہولیکن ضرورت کے لئے ہوتو کراہت کے ساتھ بڑے اگر چھوٹا ہوا ورزینت کے لئے ہوتو مکر وہ نہیں دلیل وہ حدیث ہے جس کوامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے عاصم الاحول سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں' میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وکم کا پیالہ دیکھا وہ ٹوٹ کیا تو انہوں نے جاندی سے جوڑ دیا۔''

● .... متفق عليه عن ام سلمة رضى الله عنها (نصب الرايه: ٢٢٠/٣، سبل السلام: ٣٠/١) الجرجرة: پائى كے پيك ميں جانے كي آواز، غناغث۔ ٢٠ كباجاتا بے صبب الماناء والباب و نحوهما: يعنى برتن اور دروازے وغير وكومضب كيا گيا۔ يعنى اسے بكى لگا كرفھيك كيا گيا۔ معم كرنے سے ذيب وزيت مقصود ہوتى ہے جب كه مضبب كرنے سے مضبوطى مقصود ہوتى ہے۔ بالفقة الاسلامی وادلته .....جلد چهارم..... بابالا میان سونے کا پیتر کسی صورت جائز نہیں چھوٹا ہو بڑا ضرورت کے لئے ہویا زیب وزینت کے لئے ساراسونے کا ہویا کچھ حصہ سونے کا ہو۔ اگر چیسر مے کی سلائی جتنا ہو۔

خیاند کی سے قرآن مجید کی آرائش مردعورت دونوں کے لئے جائز ہے۔جنگلی آلات جے تلوار نیز ہ کمر بندوغیرہ کی جیاندی سے سجاوٹ مردوں کے لئے جائز ہے۔ جنگلی آلات جو جنگی آلات پینے بیں جاتے جیسے زین مردوں کے لئے جائز ہیں۔ جو جنگی آلات پینے بیں جاتے جیسے زین لگام دغیرہ ان کی سجاوٹ جائز ہے۔

نوٹ .... سجاوٹ اور آ رائش ہے یتلے پتلے نکڑے رکھنا مراد ہے۔

. دیواروں اور چھت پرسونے چاندی کا پانی چڑھانا حرام ہے جائے ہا گئے گرم کرنے سے بچھ نکلے یانہ نکلے کعبداور دوسری مساجد کوسونے چاندی ہے آراستہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ان کوسونے چاندی کے تاروں پررسٹمی کیڑے کا پیبنا واپیہنا نابھی حرام ہے۔

علی مراب اواسعہ رہا رہ ہے۔ کہ زیادہ سونے چا ندی ہے ہے ہوں کے ہوری پروٹ کی پروٹ کی بار پیاب کی و ہے۔ حارف ضرورت حنابلہ کا قول شافعیہ کی طرح ہے کہ زیادہ سونے چا ندی ہے ہوئے پتر والی چیزیں حرام ہیں چا ہے عاجت ہویا نہ ہو۔ صرف ضرورت کے لئے تھوڑ اساسونا مباح ہے جیسے سونے کی ناک اور دانت باند ھنے کا تارتھوڑ کی چا ندی او گول کی حاجت کے لئے مباح ہے۔ فقہاء نے سونے چا ندی کے حرام ہونے کی علت تکبر اور فضول خرچی بتائی ہے۔ زیادہ چیجے علت یہ ہے کہ سونا چا ندی اشیاء کی قیمتوں اور رائح کا اور قتی نقدی کے طور پر استعال ہوتے ہیں اگر اس کا استعال مباح کر دیا جائے تو باز اروں پر اس کا اثر پڑے گا اور لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ سونے چا ندی کے علاوہ دو سری ففیس چیز ول کے برتن استعال کرنا جائز ہے جیسے یا قوت، نرمرد، شیشہ، بلور عقیق ، زبر جد، مرجان ہموتی، تا نے اور سیسے وغیرہ کے برتن اس لئے کہ ان میں سونے چا ندی والی بات نہیں پائی جاتی اور اشیاء میں اصل اباحت ہے اور اس لئے کھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے برتن ہے وضوفر مایا۔ ●

ریشم اورسونے جاندی کی انگوشی بہننا ..... مردوں کے لئے ریشم اورسونے کی انگوشی بہننا حرام ہے عورتوں کے لئے ریشم اور ہرطرح
کی انگوشی بہننا اورسونے جاندی کے زیورات استعال کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ''سونا اور ریشم میری
امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں کے لئے حرام ہے۔' اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ
وسلم نے سونے کی انگوشی سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کے
ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو سے اتار کر بھینک ویا اور فرمایا'' جو آگ کے انگارے کا ارادہ رکھتا ہوتو اسے اپنے ہاتھ میں بہن

• .. شخین رحمة الله علیہ نے عبدالله بن زیرضی الله عند سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں ' رسول الله علی الله علیہ وسلم ہمارے ہال تشریف لائت وہم نے ان کے لئے پیتل کے برتن میں پائی نکالا۔ آپ سلی الله علیہ وضوفر مایا۔ 'ایوداؤور حمة الله علیہ نے حضرت عاکثرضی الله عنبہ سے روایت کیا ہے فرماتی میں : میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیتل کے برتن میں عسل کیا کرتے تھے۔ نور: پینے کا ایک برتن ۔ المصفو: پیتل ۔ الشبه: ابھاولا پیتل ۔ ۞ تہ کملة المفتح : ١٨٣٨ ، ١٩٤٩ ، الله باب : ١٤٨٩ ، ١٩٨٥ ، تبیین الحقائق: ١٨٦١ و وما بعدها: الدر المختار: ١٥٥/٥ ، مشرح الرساله: المفتح : ١١١ ا بجیر می الخطیب: ٢٢٥/١ ، مشرح الرساله: ٢٢٥ / ١١٨ ، ٢٢٤ ، ٢٥٥ / ١٠ ، نیل الا وطار: ١٨٠٨ ، المدر المساحة فی المحظر والا باحة للشیبانی المخلاوی : ص ٢٣ وما بعدها، کشاف القناع: ٢٤٥ / ٢٠ ، ٢٤٩ ، ١٨٠٨ ، المساحة فی المحظر والا باحة للشیبانی المخلاوی : ص ٣٣ وما بعدها، کشاف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ المساحة فی المحظر والا باحة للشیبانی المخلاوی : ص ٣٣ وما بعدها، کشاف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ المساحة فی المحظر والا باحة للشیبانی المخلاوی : ص ٣٣ وما بعدها، کشاف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ المساحة فی المحظر والا باحة للشیبانی المخلاوی : ص ٣٣ وما بعدها، کشاف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ مناف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ مناف القناع: ٢٤٥ / ٢٤٥ / ١١٨ المناف القناط کے مالات منافر منافری منافر المنافر منافری منافر منافر منافری منافر منافر منافری منافری منافر منافری منافر منافری منافری منافری منافری منافری منافری منافری منافر منافری منافری منافر منافری منافر منافری منافر منافری منافر منافری منافری منافری منافری منافری من

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم ..... باب الايمان

لے۔' ● اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد بے' ونياميں ريشم وہى پہنتا ہے جس كا آخرت ميں كچھ حصد نہ ہو۔' ●

مردول کے لئے چاندی کی انگوشی ..... نداہب کے ائمہ کرام نے مرد کے لئے چاندی کی انگوشی کومتنی کہا ہے اوراس کا پہننا مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ چاندی تھوڑی ہو۔اس کی مقدار حنفیہ کے ہاں ایک مثقال (۲،۹۷۵ کرام) اوراس سے کم کم ہے۔ مالکیہ کنزدیک اگر دودرہم سے زیادہ نہ ہواور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہوتو جائز تے۔ شافعیہ کے حجے قول کے مطابق اس کی مقدار مثقال سے کم ہے۔ در حقیقت اس میں عرف عام پراعتاد کیا جائے گا۔ چاہے مثقال سے کم ہویا زیادہ اگر عرف اور عادت سے زیادہ ہوتو حرام ہوگی۔ انگوشی دائیں ہاتھ کی چھنگلیا (چھوٹی انگلی) میں پہنیں اگر کسی انگلی میں پہنی تو شافعیہ کے زد کی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ سلطان قاضی اور حاجت مند کے سوادو سروں کے لئے انگوشی نہ پہنیا بہتر ہے۔ اور حاجت سے مرادم ہر لگانا وغیرہ ہے۔

مردوں نے لئے شادی منگنی وغیرہ کسی حال میں بھی سونے کی انگوشی پہننا جائز نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا ہے اگر غیر مسلموں کی پیروی مقصود ہوتو حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

حنفیہ ..... کے نزدیک انگوشی کی طرح چاندی والا پڑکا (جس ہے مرد کمر باندھتے ہیں) چاندی والا پڑکا استعال کرنے اور تلوار میں چاندی کازپورلگانے میں کوئی حرج نہیں ۔ بشرطیکہ چاندی والی جگہ پر ہاتھ نہ گئے اس لئے کہ ان کی اباحت میں بھی کئی روایات وارد ہوتی ہیں۔ انگوشی کے بارے میں صحاح ستہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی ہے ایک انگوشی بنائی تھی جس کا نگیر چوبشی تھا۔ اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔

تکوار کے بارے میں بہت می روایات وارد ہیں۔ان میں سے ایک روایت وہ ہے جوامام ابودا وُداورتر ندی نے حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں'' حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تکوار کا قبضہ جاندی کا تھا۔''

ینگے کے بارے میں ابن سیدالناس الیحری العربی عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چمڑے کا پڑکا تھا۔ جس کے تین حصے بنے ہوئے تتھے۔اس کا حلقہ ، کمسواا ورطرف جاندی کے تتھے۔ €

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک ریشم کا تکیہ بنانے بچھونا بنانے اور اس پرسونے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ اس میں اس کا استحفاف اور تذلیل ہے۔توبید چٹائی کی تصویروں کی طرح ہوگیا کہ اس پر بیٹھنا جائز ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ ریشم کا تکیہ یا بچھونا بنانا یا اس پر بیٹھنا مکروہ ہے۔اس کئے کہ نہی عام ہے اور اس کئے کہ بیان عجمیوں کالباس ہے جن کا خیر میں کچھ حصنہیں۔

صاحبین کے نزد یک جنگ میں ضرورت کی وجہ ہے دیباج پہننے میں کوئی حرج نہیں (دیباج وہ رکیٹی کپڑا ہے جس کا تانا بانا دونوں رکیٹم کے ہوں بعنی اچھا والا رکیٹی کپڑا) اس لئے کہ جنگ میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیلو ہے کے اثر انداز ہونے میں رکاوٹ بنآ ہے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کرتا ہے۔ بیا بی چک دمک کی وجہ سے دشمن کو ہیبت زدہ کرتا ہے۔ حضرت تھم بن عمیر سے مروی ہے فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں رکیٹی لباس کی رخصت دی ہے امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ کہا ہے۔ اس لئے کہ نہی عام ہے اور ضرورت مخلوط کپڑے سے بوری ہوجاتی ہے۔

● .....صحیح مسلم (نصب البوایة: ۲۲۵/۳) اس کوشتین رحمة الله علیه نے حضرت ابن عمرض الله عنه نے روایت کیا ہے۔ (نصب الرابیة: ۲۲۲۷) الا بزیم: جو پلکے وغیرہ کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس کا منہ ہوتا ہے جس میں دوسری طرف داخل ہوتی ہے۔ ﴿ اس کوابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے۔ اس میں ایک راوی ضعیف ہے شعبی رحمة الله علیہ ہے بھی مروی ہے کین ان سے بھی" غریب" ہے۔ (نصب الرابیة: ۲۳۷)

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد جهارم .\_\_\_\_ حفیہ نے جنگ اور عام حالات دونوں میں کم کیڑا پہننے کومباح کہاہے بیا یسے مخلوط کیڑے کو کہتے ہیں جس کا تا تاریشم اور با ناریشم کے علاوہ کسی اور کا ہو۔ جیسے کاٹن ،سوت یاخر: (ریشم ملی اون کا کپڑ اجس کا تاناریشم اور بانااون کا ہوتا ہے )اس لئے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم خز لینی ریشم ملی اون کا کیڑ ایہننا کرتے تھے۔اوراس کئے بھی کہ بنائی بانے سے ہوتی ہے اوراعتبار بھی اس کا ہوتا ہے نہ کہتانے کا۔اگر معاملہ اس کے برنکس موكه بإناريثم مواورتا ناريثم كانه موتو حالت امن مين اس كايهنا جائزنهين اور جنگ مين يهننے مين حنفيه كنز ديك بالا تفاق كوئى حرج نهين \_ حفنہ کے نزدیک ریشم کی قلیل مقدار جائز ہے اس لئے کہ تھوڑا معاف ہوتا ہے اس کی مقدارتین چارانگل ہے جیسے دھاری ، حاشیرترپائی وغیرہ۔اس کئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں'' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم بہننے سے منع فرمایا سوائے دوانگل، تین انگل یا چارانگل جتنی' 🌓 اور حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک جبه بہنا ہوا تھا جس کی ترپائی ریٹم سے کی ہوئی تھی۔ 🁁 ضرورت کی وجہ سے ستر چھیانے اورجسم کوگری سردی ہے بچانے کے لئے ریٹم پہننا جائز ہے۔ تا آ نکہ دوسرے مباح کیڑے ل جائیں۔ اس لئے کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع کام مباح ہوجاتے ہیں۔اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ مالکید کے علاوہ جمہور کے نزدیک جووں اور ان جیسی کسی تکلیف یا خارش اور اس جیسی کسی بیاری کودور کرنے کے لئے ضرورت کی وجہ سے ریشم پہننا جائز ہے۔دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنداور حضرت زبیررضی اللہ عند کو کھجلی کی وجہ ے ریشم پہننے کی اجازت دی۔ 🗨 مالکیہ کے نزدیک اس مقصد کے لئے بھی جائز نہیں۔ بیحدیث ان کے خلاف ججت ہے۔ حفیہ کے بزدیک ولی کے لئے مکروہ ہے کہ مذکر بچول کوسونا چاندی اور ریشم پہنائے۔اس لئے کہ مردوں کے لئے یہ چیزیں حرام ہیں۔ جب پہنناحرام ہےتو پہنانابھی حرام ہوگا۔جیسے شراب کہاس کا پیناحرام ہےتو پلانابھی حرام ہے۔ حنابلہ کے سیح قول کے مطابق ولی کے لئے بچوں کوریشم پہنا ناحرام ہے۔اس لئے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے۔'' ریشم کا استعال میری امت بے مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہے۔''امام ابوداؤدر حمۃ الله عليہ نے حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کی ہے۔'' ہم ریشمی لباس لڑکوں سے اتاردیتے تھے اورلڑ کیوں پرچھوڑ دیتے تھے۔'' جمہور ..... حنفیہ کے سواجمہور کے نزد یک ریشم پر پیٹھنا، اس کا تکیہ بنانا، اس سے میک نگانا اور اس سے دیواروں کے پردے بنانا حرام ہے۔ ہاں مالکیہ نے کھڑکی کے پرد ہے کی اور حنابلہ نے خانہ کعبہ کے پردے کی اجازت دی ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہوجیسے کاٹن،اون یاسوت کی چا دروغیرہ توریشم پر بیٹھنا جائز ہے۔اس پر جمہور کی دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کاریتول ہے:'' نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہميں سونے جاندى كے برتن ميں كھانے پينے سے، رئيم سے اور اس پر بيٹھنے سے منع فر مايا۔ " 🏵 حفیہ کی طرح جمہور نے بھی ریشم کی قلیل مقدار جائز قرار دی ہے۔ جیسے چار انگل کی مقدار نقش 👁 ونگار مالکیہ کے نزدیک ریشم ملی اون (خز) کالباس کراہت کے ساتھ جائز ہے۔اس لئے کہ بیسلف کالباس رہاہے۔جمہور کے دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما والی حدیث ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خالص 🗨 ربیثم کے کیڑے سے منع • .....اس کوامام مسلم رحمة الله عليه نے روايت کيا (نصب السواية: ۴۲۵/۳). ◘ مسلم رحمة الله عليه نے اس کوعبدالله اني عمر ،مولي اساء بنت الي مجر سے روایت کیاہے۔اس کوابودا وُ درحمۃ الله علیہ امام طحاوی رحمۃ الله علیہ نے بھی روایت کیا ہے (نصب الموایة: ۳۲۶/۴) 🗗 اس کوحفرت انس رضی الله عند ہے بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے لیکن تر ندی رحمۃ اللہ علیہ،الفاظ میہ ہیں:حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنداور حضرت زبیررضی اللہ عند نے نبی صلی الله عليه وسلم نے جوؤں کی شکایت کی۔آپ سلی الله عليه وسلم نے آئيس ريٹم کی قيص پيننے کی اجازت دے دی۔ (نيل الاوطار: ٢٨٨) ●صحيح بعدادی (نیل الاوطاد: ۸۵/۲) ﴿ العلم: اعلمت النوب: لیخن میں نے اس کے نقش ونگاراورڈیزائن وغیرہ بنائے علم علامت کو کہتے ہیں۔ ●اس کوامام احمد

رحمة الله عليه اورا بوداؤورهمة الله عليه في روايت كيا: (نيل اللوطار: ٢ - ٩٠)

الفقہ الاسلامی وادلتہ جند چہارم.۔۔۔۔۔ باب الایمان فرمایے ہیں: '' کیڑے کتانے اور نقش ونگار (کےرکیٹی ہونے) میں ہم کوئی حرج نہیں سیجھتے۔'' فرمایا۔' حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں: '' کیڑے کتانے اور نقش ونگار (کےرکیٹی بعنی کائن وغیرہ زیادہ ہوتو جائز ہوگا۔اس لئے کہ ریثم اور غیرریثم سے بنے گئے گئے ہیئے ہیں شافعیہ اور حنابلہ غالب کا اعتبار کرتے ہیں۔ اً سرغیر ریثم کم ہویاز یادہ حنابلہ کارانج قول حنفیہ کی طرح ہے ریثم ختم ہویاز یادہ حنابلہ کارانج قول حنفیہ کی طرح ہے کہ دیئے کے وہ کے کے وہ کے اس کوریثم پہنا جائز نہیں۔ شافعیہ نے بچاور مجنون کوریثم پہنانے کی اجازت دی ہاں لئے کہ یغیر مکلف ہیں۔ حنفیہ کے نزد کی مردوں کے لئے زردرنگ میں رنگا ہو کپڑ ااور زعفران میں رنگا ہوا کپڑ ا، مرخ اور بیلا مکروہ ہے۔عورتوں کے لئے مکروہ نہیں۔ وہ سارے رنگ بہن ستی ہیں۔

چوتھی بحث .....ہمبستری کرنا، دیکھنا، چھونا،لہو ولعب،تصویر، جانو رکونشان لگانا، گودنا، بالوں کے اور بال اکھیڑنے کے احکام اور سلام کرنا

اول: ہمبستری کرنا .....اگرکوئی عذر نہ ہوتو مرد پراپی بیوی سے فائدہ حاصل کرنا واجب ہے۔ تاکہ پاکدامن رہ سکے اور گناہ سے نج سکے۔ہم بستری کے تمام طریقے جائز بیں۔البتہ بچھلے راستے ہے ہمبستری کرنا حرام ہے۔ہمبستری کی جگد بالا تفاق آ گے والا راستہ ہے نہ کے پیچھے والا۔ • کاس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

نِسَا وَ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ مَ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِكْتُمْ ....ورة البقرة ٢٢٣/٢٠ نِسَا وَ كُمْ مَ خَرْثُ لَكُمْ مَ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِكْتُمْ ....ورة البقرة ٢٢٣/٢٠ من المناطقة من المناطقة على المناطقة المناطق

یعن عورت جونی حالت میں بھی ہو: کھڑی ہو، ہیٹھی ہو، سامنے کی طرف ہے ہو یا پیٹھ پھیری ہوئی ہو ہر حالت میں ہمبستری کی جاسکتی ہے بشرطیکہ راستہ آگے والا ہو۔ € حضرت ابن عباس: فرماتے ہیں کہ آیت: فَا اُتُوْا حَرْقُکُلُمْ اَنِّی شِیٹُنُمْ'' اپنی کھتی میں جہاں سے جا ہو جاؤ۔''کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عورت کھڑی ہو، ہیٹی ہو، سامنے کی طرف سے ہویا پیٹھ پھیری ہوئی ہواس کے آگے والے راستے ہے ہم بستری کی جاسکتی ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔

اں آیت کی تغییر میں ان سے ریکھی منقول ہے کہ اگر آپ جاہیں توعورت ہے آگے ہے ہم بستری کریں۔ جاہیں تو پیچھے سے اور جاہیں تو بیٹھ کر۔اس سے ان کی مراد بچھے والی جگہ ہے یعنی کھیتی میں جہاں سے جاہو آؤ۔

پچھلے رائے سے ہم بستری کا کرنے کی حرمت بہت تی احادیث سے ثابت ہے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔"جواپی بیوی کے ساتھ پچھلے رائے سے ہمبستری کرے وہ ملعون ہے۔' ﴿ اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے رائے سے ہمبستری کرنا چھوٹی لوطیت ہے۔ ﴿ "جوجائضہ سے ہم بستری کرے یا عورت سے پچھلے رائے ہے ہم بستری کرے یا کا بن کے پاس آئے اور اس کی تقعدیق کرے وال

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞المونون: ١/٢٣

'' سوائے اپنی بیولیوں کے اوران کنیزوں کے جوان کی ملکت میں آگچی ہیں۔ کیونکہ ایسےلوگ قابل ملامت نہیں۔''

پیٹھ کی طرف ہے آگے والے راستے میں ہم بستری کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عند کا قول ہے: '' جس طرف سے جانے ہم بستری کرے ،سامنے سے یا پیٹھ کی طرف سے بشر طیکہ راستہ آگے والا ہو۔''

پچھلے راستے میں ہمبستری کرنے ہے بھی زیادہ گندااور بھیا نک فعل یہ ہے کہ آلہ تناسل عورت کے مندمیں ڈلا جائے بے حیااہل مغرب سے ہمارے ہاں نتقل ہونے والا یغل حرام ہے۔اس لئے کہ اس کی قباحت اور نقصان پرشریعت اور ذوق سلیم متفق ہیں۔

حا نصد وغیرہ سے ہم بستری کرنا ..... حائصہ ہے ہمبستری بالا تفاق حرام ہے۔ اس کو حلال سیحضے والا کا فرہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

حالت حیض میں ہم بستری کرنے والے نے اگر ابتدائے حیض میں ہمبستری کی تو ایک دینار صدقہ کرنا سنت ہے۔ اور اگر آخر میں ہمبستری کی تو ایک دینار صدقہ کرنا سنت ہے۔ اور اگر آخر میں ہمبستری کی تو آدھادینار۔ اس لئے کہ امام ابوداؤداور حاکم رحمۃ القد علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سخے کہا ہے:'' اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہمبستری کرلی تو خون سرخ ہونے کی صورتمیں ایک دینار اور زرد ہونے کی صورت میں آدھادینار صدقہ کرے۔' €

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حیض کا خون بند ہو گیا ہوتو ہمسبتری جائز ہے۔اگر چینسل نہ کیا ہو۔البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض کی اکثر مدت یعلیے بند ہو گیا ہوتو ایک نماز کا وقت گزرنے یا عنسل کرنے کے بعد ہم بستری جائز ہوگی۔

حفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیکے چیف کاخون بند ہونے اور جنابت والاغسل کرنے کے بعد ہی ہمبستری جائز ہوگی۔

تهمبسترى كے سوام باشرت ..... حالت حيض ميں جمبسترى كے علاوہ دوسر بطريقوں جھونا، چمثانا ، وكنار وغيرہ سے لطف حاصل

• .....امام احمد رحمة الله عليه اوراصحاب سنن في حضرت ابو جريره رضى القدعنه بي روايت كيا- ( مذكوره تينول آ خارك كئ و يكفئ تغير ابن كثير : ١٠ (٣٩٣ ) المام احمد رحمة الله عليه اور جارول اصحاب سنن في حضرت ابن عباس رضى القدعنها بي انهول في بي صلى القدعليه وسلم بي اس آ وى كه بار بي بي روايت كيا بي جوا في يوى بي صالت حيض مين تمبسترى كرتا بي - "ايك ديناريا آ دهاد ينار على رحمة القدعليه في مات جيل كرمي كرتا بي الفاظ بين - "الرخون سرخ بوتو ايك دينارا كرزر دوبوتو آ دهادينار" المام احمد رحمة الله عليه كي بال بي الفاظ بين - "الرخون سرخ بوتو ايك دينارا كها - الرخون بند بو كيا بهواور تنسل في كيا بوتو آ دها وينار." رئيل الماوطاد : ١٩٥١)

،الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم.۔۔۔۔۔۔ باب الایمان کرنے کا حکم پیہے کہناف سے اوپر اور گھٹنوں سے ینچے مباشرت کرنا بالا تفاق جائز ہے۔ ناف اور گھٹنوں کے درمیان مباشرت کے بارے میں تین قول ہیں : •

ا......امام ابوصنیفه رحمة الله علیه، ابو یوسف رحمة الله علیه، شافعیه، مالکیه اورا کشر علاءاس کوحرام کهتے بیں تا که ممنوع کام کی راہیں مسدود ہوجا کیں۔اوراس لئے بھی که حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے حدیث ہے:''ہم میں سے ایک حائضہ تھی۔رسول الله صلی الله علیه وکم نے اس سے مباشرت کرنا جاہی توجیض کے بالکل شروع میں اسے تہبند باند ھنے کا حکم دیا اور پھر مباشرت فر مائی۔' 🇨

۲ .....حنابلہ، امام اوز اعی رحمۃ اللّٰہ علیہ اور حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نزد کیک جائز ہے۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:'' ہم بستری کے علاوہ سب کچھے کرو'' € میرحدیث ہمبستری کے علاوہ سب کچھ کے حلال ہونے میں صریح ہے۔

۳ : تفصیل ......اگرمباشرت کرنے والاتقویٰ کی وجہ سے یا شہوت کی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہوتو جائز ہے ور نہ نا جائز۔رانج بیہ ہے کہ عام حالات میں احتیاط والے قول پڑ تمل کرے۔ ہاں اگر کوئی سفر سے واپس آیا ہے یا بہت زیادہ شہوت والا ہے © تو اس کے لئے آخری دو اقوال پڑ تمل کی گئجائش ہے۔ بشر طیکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح وہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے، حرام میں مبتلا ہونے سے نئج جائے گا۔اور اس لئے بھی کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب حائضہ سے مباشرت کرنا جا ہتے تھے تو کیٹر اؤال دیتے تھے۔ ۞

عزل ..... پیدائش کاتعلق در حقیقت الله تعالی کے اراد ہے ہے۔ طبر انی کی ایک حسن حدیث میں ہے۔ ''عزل کرویا نہ کرو! الله تعالی نے جس جا ندار کا قیامت تک پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ پیدا ہوکر رہے گا۔ ابن حزم ظاہر کی رحمۃ الله علیہ کے علاوہ تمام علماء کا انفاق ہے کہ ہوئی کے ساتھ عزل جائز ہے۔ ۞ بشر طیکہ اس کی اجازت ہو۔ جواز کی دلیل حضرت جابر رضی الله عنہ کا فرمان ہے '' ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نوانے میں عزل کیا کہ جوئی تو آپ نے منع نبیس فرمایا۔ ' ۞ بیوی کی اجازت کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام احمد رحمۃ الله علیہ وسلم الله علیہ نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت کی ہے '' نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آزاد کورت ہے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فرمایا ہے۔' ۞

البته شافعیہ، حنابلہ اوربعض صحابہ رضی الله عنہ منے اس کو مکروہ کہاہے اس لئے کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوخفیہ طور پر زندہ در گور کرنے سے تعبیر فر مایا۔ لہٰذا نبی کوکراہت تنزیبی پرمحمول کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے بعض اسباب کی وجہ سے عزل کو جائز کہا ہے جن میں سے ایک اولا دکی کثرت ہے۔

• ....نیل اللوطار: 1/۲۷۱، المدر والمباحه فی العظو والاباحة: ص ۳، اللباب: 7/۳ و ما بعدها، تبیین العقائق: 1/۵۵ الشسوح الکبیسو: 1/۳ است معنی المعتاج: 1 ما ۱ المسغنی: ۳۰ است من منتق مدیمین احمد الشخین: فظافی فرمات مین که فود المحیض "ابتدائی اورزیاده چین کوکتیج میں (نیسل الله وطار: ۲۰۸۱) الله بخاری رحمة التدعید نے سواببت سے محدثین نے حفزت انس بن مالک المحیض "ابتدائی اورزیاده چین کوکتیج میں (نیسل الله وطار: ۲۷۱۱) حزابلہ کے زد یک شدیم شوت والے کے لئے حائفتہ سے وطی کی تعجائش ہے بشر طیکہ وطی کی تعجائش ہے بشر طیکہ وطی کی تعجائش ہے بشر طیکہ ولی الله علی الموطار: ۲۲۷۱) و است المحید بعد المدین بیار کولا میں ہے کہ اور حالت کیا ہے۔ (نیسل المساوط المساوط المحدود کی مسلم المحدود بیار میں میں اور میں المحدود بیار کی المحدود بیار کی درجمت القدیم بیار کی مسلم المحدود بیار کی المحدود بیار کی درجمت المحدود بیار کی مسلم بیار کی درجمت المحدود بیار کردیا کی درجمت المحدود بیار کی درجمت المحدود بیار کردیا کی درجمت المحدود بیار کردیا تا کردیا کردیا تا کرد

.الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد چهارم ...... باب الايمان

اس بنا پر منع حمل کے جدید طریقے جیسے گولیاں وغیرہ استعال کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ یمخصوص مدت تک ہوں اوران سے حمل کا امکان کلمل طور پرختم نہ ہو۔ علامہ ذرکشی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں جمل روکنے کی دوا کا استعال عزل کی طرح بھی کبھار تو جائز ہے لیکن سے جائز نہیں کہ حمل کو۔ بالکل روک دینے کی دوا استعال کی جائے یا اس طرح نس بندی کی جائے کہ مستقبل میں حمل کھبرنے کا سلسلہ بند ہوجائے۔ اس میں غالب مگان کا اعتبار ہے بعنی بچاس فیصد سے زیادہ امکانات۔ یہی حکم مردکو بانجھ بنانے کا ہے۔

ابتداء ملاعب ، بوس و کنار اور دل بہلائی ہے کرے۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد تھہرار ہے تا کہ عورت کی ضرورت بھی پوری ہوجائے۔ اس لئے کہاس کا انزال بعض اوقات تا خیر ہے ہوتا ہے۔ ہم بستری کے وقت زیادہ با تیں مکروہ ہیں۔ مردکو چاہئے کہ بلاعذر مسلسل چارراتوں تک وقفہ نہ کرے۔ حاکضہ سے فاکدہ حاصل کرنا ہوتو ناف اور گھٹنوں کے درمیان تہبند باندھ لے۔ دوسری بارہمبستری کرنی ہوتو شرم گاہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ اس کئے کہ وضون شاط اور نظافت میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی مخصوص رات جیسے اتوار جمعہ وغیرہ میں ہمبستری کے مستحب ہونے کا سنت میں کوئی ذکر نہیں لعض علماء نے جمعے کا دن ہمستری کومستحب کھا ہے۔

بالكل برہنہ ہوكر ہمبسترى مكروہ ہے۔اس لئے كہ ابن ماجہ رحمة الله عليہ نے حضرت عتبہ بن عبد الله سے روایت بیان كی ہے فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: '' جبتم میں ہے كوئى اپنے گھر والوں كے پاس جائے تو پردے كا اہتمام كرے۔ جنگلى گدھوں كى طرح بالكل نظے نہ ہوجا كيں۔''' العتير '' جنگلى گدھے بعنی گورخر كو كہتے ہیں۔ تشبيه اس حالت سے نفرت دلانے كے لئے دى ہے۔مياں بيوى كے لئے مكروہ ہے كہ وہ آپس كے تعلقات كے بارے ميں لوگوں ميں باتيں كريں۔ بعض نے تواسے حرام كہا ہے۔اس لئے كہ يہ پردہ درى ہے۔ جو كہ حرام ہے۔

آ داب میں سے ریھی ہے کہ حالت جنابت میں بال ندمونڈ ھے، ناخن ندتر اشے اورخون ندنکا لے۔سہا گرات میں ہمبستری سے پہلے عورت کی پیشانی کے بال پکڑ کریدہ عامر عنامت ہے:

#### اللهم انبي اسئلك من خيرها وخيرما جبلتها عليه واعوذبك من شرها وشرما جبلتها عليه ٣

• سسمحدثین کتے ہیں کدائی کی سند مضبوط نہیں اس لئے کدائی سند میں ابن لھیعہ ہے۔ اس کے بارے میں کلام مع ۔۔۔۔۔ اس کی شاہدوہ روایت ہے جوامام عبدالرزاق رحمۃ انتدعلیہ اور بیعتی رحمۃ انتدعلیہ نے ابن عباس رہنی انتدعلیہ نے ان ہے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کدآ پ صلی انتدعلیہ والم عبد اللہ علیہ کے ابن ابی شیبہ رحمۃ انتدعلیہ نے ان سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی باندی سے عزل کرتے تھی۔ بیعتی رحمۃ انتدعلیہ کی اجازت کے بغیر عزل کرتے تھی۔ بیعتی رحمۃ انتدعلیہ نے ان سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی باندی سے عزل کرتے تھی۔ بیعتی رحمۃ انتدعلیہ نے ابن الموافق اللہ باندہ کہ اسمال اوطار: ۲۱۲۹ و مابعدی و مابعدی المعین: ص ۱۰۵ مالدین: ص ۱۰۵ میں اللہ باندہ با

ا۔ حنفیہ کا مذہب ..... مل کے بعد جب تک اس کی با قاعدہ تخلیق نہ ہوجائے ، اسقاط جائز ہے۔ یہ ایک سوہیں • ۱۲ دنوں سے پہلے نہیں ہوتا۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک آ دمی نہیں بنا۔ ان کے قول سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تخلیق سے روح پھونکا جانا مرادلیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک بیکھی بلاعذر مکروہ ہے۔ اگر بغیر عذر کے حمل گرایا تو گناہ ہوگا۔

اعذار میں ہے ایک بیہ ہے کہ حمل کی وجہ سے اس کا دود دھ تم ہوجا تا ہو، بچے کا والدا جرت پر دایہ ندر کھ سکتا ہوا ور بچے کی ہلا کت کا خدشہ ہو۔ بعض حنفیہ نے ہر طرح کے اسقاط کی اباحت کو حالت عذر پرمحمول کیا ہے۔اس لئے کہ پانی جب رحم میں چلاجا تا ہے تو اس کا نتیجہ زندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔لہذا بیزندگی کے تھم میں ہوگا۔ بیتا ویل معقولہ اور ضروری ہے۔

۲۔ مالکید کافد ہب ..... ان کے نزدیک رحم میں موجود منی کونکالناحرام ہے۔ جا ہے جالیس دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ بعض کے بزدیک جانے کے بعد بالا جماع حرام ہے۔ امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ اور طاہریہ کی بھی یمی رائے ہے۔ ◘ رائے ہ

۳۔ شافعیہ کامذہب ..... گاگراسقاط جمل کی ابتداء سے چالیس کی دہائی (۴۰،۴۲،۵۰ وغیرہ) تک مکمل ہوجائے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ میاں بیوی راضی ہوں اور حاملہ کوکوئی نقصان نہ پہنچے چالیس کی دھائی کے بعد اسقاط مطلقاً حرام ہے۔ علامہ دملی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ روح پھو نکے جانے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے اور اس کے بعد حرام ہے۔ اس طرح ان کی رائے حنفیہ کی طرح ہوئی۔

امام غزالی رحمة الله علیه ۵ حمل گرانے کومطلقا حرام کہتے ہیں۔اس کئے کہ بید وجود پذیر ہوجانے والی زندگی کے خلاف جنایت ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم..... باب الا یمان میں الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... باب الا یمان کی وادلتہ ..... باب الا یمان کی استاد کی میں کے دنیا بلہ کا فد ہب سال کی رائے دنفیہ کی طرح ہے۔ کہ روح چھو نکے جانے سے پہلے تک یعنی حمل کی ابتداء سے چار ماہ (ایک سوبیس دن ) تک اسقاط جائز ہے۔ اس کی بعد قطعی حرام ہے۔ یعنی ارادی حرکت ظاہر ہونے کے بعد حمل گرانا جائز نہیں۔

سارے آسانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یا پھران کو ملاجلا کرلڑ کے بھی دیتا ہے اورلڑ کیاں بھی ،اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنادیتا ہے۔آسان ترجمہ قرآن

۔ اورجس علاج ہے حمل تھہر نابالکل بند نہ ہو بلکہ کچھ عرصے کے لئے ست پڑ جائے وہ حرام نہیں۔ بلکدا گر سی عذر کی وجہ سے ہوجیے بچوں کی تربیت وغیرہ تو مکروہ بھی نہیں۔ورنہ ثنا فعیہ کے زدیک مکروہ ہے۔

مصنوعی حمل کاری .....یعنی جماع کے بغیر منی عورت کی بچددانی میں داخل کرنا۔ اگر بیمل شوہر کی منی سے کیا جائے تو جائز ہے۔ اس کے کہ اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں بلکہ بعض اوقات میمندوب ہوجا تا ہے جب کہ جنسی ملاپ سے کوئی شرعی مانع موجود ہو۔ اگر بیمل کسی اجنبی کی منی سے کیا جائے تو حرام ہے۔ اس لئے کہ بیزنا کے تکم میں ہے کہ مردا پنی منی کسی ایسی عورت کے رحم میں ڈالے جو

اس کی بیوی نہیں۔ یمل مقام بشریت کے بھی منافی ہے۔ ہاں اس سے نبا تات اور حیوانات کی تخم ریزی کی جا عتی ہے۔

جانورول کوتھی کرنا ۔۔۔۔۔۔دفیہ کے بزدیک جانوروں کوکر نے اور نچرکی پیدائش کے لئے گدھے کی گھوڑی کے ساتھ جفتی کرانے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ جانورکو فائدے کے لئے تھی کیا جاتا ہے۔ فسی کرنے سے جانور اور اس کا گوشت اچھا ہوجاتا ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے علاوہ تمام جانوروں کوتھی کرنا جائز ہے۔اس لئے کہ تھی کرنے سے جانورزیادہ موٹا ہوجاتا ہے۔اور گھوڑے کوتھی کرنے سے اس کی طاقت کم اور سل ختم ہوجاتی ہے۔ چہرے پرداغنا مکروہ ہے۔اس کے علاوہ کی اور جگہ پرداغنے میں حرج نہیں۔ ●

دوم : دیکھنا.....دیکھنے کی چارصورتیں ہیں۔ ہرصورت کا الگ حکم ہے۔ وہ صورتیں درج ذیل ہیں : مرد کاعورت کودیکھناعورت کا مرد کو دیکھنا،مرد کامر دکودیکھنااورعورت کاعورت کودیکھنا۔ 🎱

• .....الفروع لشمس الدين المقدسى: ١/١/١، النصاف لعلاء الدين المرادوى: ١/٢٨، منتهى المارادات لا بن النجار: ١/٢٨، المغنى: ١/١٨، السابقه حواله جات. اللباب: ١/١٢، القوانين الفقهيه: ص٣٥، شرح الرساله: النجار: ١/٢٨، المغنى: ١/١٥، ١٠٠٠، شرح الرساله: ١/١٣. اللباب: ١/٢٢، الملباب: ١/٢٢، ١٠٠٠، تحقاتى إ ١/١٣. ١/١٠، اللباب: ١/٢٠، اللباب: ١/٢٠، المحقاتى إ ١/١٤، المحتاج بشر ١/١٤، الدرالمختار: ١/٢٥٠، ١/١٠، الشرح الكبير: ١/١٥/١، القوانين الفقهيه: ص١٩٠، تحقة المحتاج بشر المنهاج لابن حجر رحمة الله عليه :١/١٩٠٠، المهذب: ٢/٣٥، المغنى: ٢/١٥٥ ما بعد، ١٤٥٠، ١٥، مغنى المحتاج: ١/١٥/١، فتح المعين: ص٩٨.

.. بابالايمان .الفقه الاسلامي وادلته.....جلد جهارم...

کہلی صورت:مرد کاعورت کود یکھنا:

فرمان ہے:

ا۔ اپنی بیوی کود یکھنا۔۔۔۔۔ اپنی بیوی کے پورے بدن یہاں تک کہشرم گاہ کوبھی دیکھنا اور جھونا چاروں نداہب میں جائز ہے۔شرم گاہ فا كدحاصل كرنے كى جگد ہے ليكن مياں بيوى كے لئے بلاضرورت ايك دوسرےكى شرم كاه ديكھنااورا پنى شرم كاه ديكھنا كروه ہے۔شرم كاه ك اندرد کیصنے میں تو اور بھی زیادہ کراہت ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں' میں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کےنہیں دیکھااور انہوں نے

ب جمحرم عورت کو دیکھنا .....حنابلہ کے نز دیک محرم عورتوں 🗗 کے جواعضاء عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے۔ جیسے گردن،سر،ہتھیلیاں،قدم۔اورجواعضاءعام طورپر پوشیدہ رکھے جاتے ہیںان کودیکھنا جائز نہیں ۔ جیسے بینے، بیٹھ وغیرہ۔ حنفیہ کا ندہب حنابلہ کے قریب ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ ان کے نز دیک چہرہ، سر، سینہ، پنڈلیاں اور بازو( کہنیوں سے کندھوں تک ( دیکھناجائزے۔ پیٹ اور پیٹے کو دیکھناجائز نہیں۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کی پیٹے سے تشبیہ دینے پرحرام فر مایا ہے۔ تو پیٹے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہوگا۔اور پیٹ تو پیٹھ سے بڑھ کر ہے۔اس کئے کہاس میں زیادہ شہوت ہوتی ہے۔

مالکیہ نے اس مسئلے میں مختی کی ہے۔ان کے نزد کیک صرف چبرے اور ہاتھوں کود کھنا جائز ہے۔ باقی بدن کود کھنا جائز نہیں۔ شافعیہ نے درمیانی راہ اختیاری ہے۔ان کے نزدیک بالغ آ دیمی کے لئے اپنی محرم عورت کے ناف اور گھٹوں کے درمیان دیکھنا حرام ہے۔اس کے علاوہ باقی جسم کوبغیر شہوت کے دیکھنامباح ہے۔ناف اور گھٹنوں کو دیکھناجائز ہے اس کئے کہ محرم عورت کودیکھنے کے لحاظ سے سیستر میں واخل نہیں۔ ج: اجنبی عورت کود کیمنا ..... حنفیہ کے نزدیک اجنبی عورت کو چہرے اور ہتھیلیوں کے سواد کیمنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا

> لَا يُبُويُنَ ذِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ....الور:٣١/٢٥ '' اورا پی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہو۔''

حفرت علی رضی الله عنه اور ابن عباس رضی الله عنه نے ' مَاظَهَیَ مِنْها'' سے چہرہ اور ہھیلیاں مراد لی ہیں آیت میں زینت سے زینت کی جگہمیں مراد ہیں ۔ دوسری بات بیہ ہے کہ عورتو ل کومر دول کے ساتھ لین دین کے معاملات کرنے کے لئے چبرے اور تصلیول کوظا ہر کرنا ضرورت بن جاتی ہے۔اِگرغیرمحرم پر بلاارادہ نظر پڑ جائے اس کوفور اُمٹاناواجب ہے۔ پہلی دفعہ کی بلاارادہ نظرے گناہ نبیں ہوتا۔امام سلم رحمۃ اللّٰہ علیہ نے جریرین عبداللہ اٹھلی سے روایت کی ہفرماتے ہیں کہ میں نے نبی سکی اللہ علیہ وسلم سے اچا تک نظر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے مجھے نظر پھیردینے کا تھم دیا۔امام ابودا وُدرحمة الله علیہ نے حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت بیان کی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:' اے ملی! پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے۔اس لئے کہ پہلی آپ کے لئے جائز بھی دوسری جائز نہیں۔''

مسئلہ .....اگرشہوت سےاطمینان نہ ہوتو ضروری حاجت کے بغیراس کے چبرے کی طرف نددیکھیے۔اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ دیکھنے

• ....رہی رپی صدیث کرشرم گاہ کود مکھنے سے بینائی ختم ہوجاتی ہے، تو ابن حبان رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے اسے ضعیف روایات میں سے روایت کیا ہے بلکہ ابن الجوزى رحمة الله عليه نے اسے موضوع روايات ميں ذكر كيا ہے۔ بيمئكر ہے۔اس كى كوئى اصل نہيں۔ابن الصلاح رحمة الله عليه نے ان سے اختلاف كيا ہے اور آ اس کی سندحسن بتائی ہے۔(نصب الرابیۃ :۳ / ۲۳۸)حضرت عا ئشرضی الله عنهاوالی حدیث کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 🗗 ذوات السمحارم: اپنی محرم 🕯 عورتوں سے مراد ہروہ عورت ہے جس سے نکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوجا ہے نسب کی دجہ سے ہو، رضاعت کی دجہ سے ہویا حرمت مصاہرت ( سسرالی رشتے ) کی وجہ سے۔شافعیہاور حنابلہ کے نز دیک مباح سب سے۔حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے جیسے ساس۔ حفیہ کے نز دیک طال بسبب سے بھی حرمت ا مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے جیسے نکاح اور حرام سبب سے بھی جیسے زنا۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم ...... باب الایمان کاجواز شهوت نه بهونے سے مشروط ہے۔ آج کل جوان عورت کوند یکھناواجب ہے۔ نظر کی حرمت پرایک صحیح حدیث میں وارد ہے: '' آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں ان کازناد کھنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں ان کازنا کیکڑنا ہے۔'' 🇨

شہوت کی حدا لہ تناسل کا حرکت میں آنا ہے۔

اس میں مالکیہ بھی حنفیہ کے ساتھ منفق ہیں۔ انہوں نے بوڑھی عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنے کی اجازت دی ہے اور جوان عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنے کو حرام کیا ہے۔ اللایہ کہ کوئی عذر ہو جیسے گواہی ، علاج منگنی وغیرہ۔

اجنبی عورت کود کیھنے میں خصی عام مرد کی طرح ہے۔

ای طرح شافعی فرماتے ہیں کہ عاقل بالغ اور مخارمرد کے لئے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔اگر چدوہ بہت بوڑھا ہویا وطی کے قابل نہ ہویا مخنث ہور لیعنی عورت کی مشابہت اختیار کرنے والا ہو) ای طرح عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کودیکھنا بھی حرام ہے چاہے فتنے کاخوف ہویا نہ ہو۔اس لئے کہ دیکھنے میں فتنے گمان ہوتا ہے اور شہوت بیدا ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ لِلْمُؤُومِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَابِهِمْ ....الور:٣٠/٢٣

اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے جب وہ با ہرنگلتی ہے تو شیطان نظر اٹھا کراس کی طرف دیکھا ہے۔ © دیکھنے کی ممانعت اس وجہ سے نہیں کہ ان پرذاتی طور پرستر واجب ہے۔ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں عام مصلحت ادر عمومی فائدہ ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے نقل کیا ہے کہ راستے میں عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور آیت شریفہ کی وجہ سے مردول پرنظریں جھکانا واجب ہے۔

حنابلہ بھی اجنبی عورت کو بلاوجدد کیفنے کوحرام کہتے ہیں۔اس لئے کہ حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک عورت کا پورابدن ستر میں شامل ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں ستر میں شامل نہیں۔امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قدم بھی ستر میں شامل نہیں۔ بعض حنابلہ کا کہنا ہے کہ چہرے کی طرف دیکھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔بشر طیکہ فتنے کا خدشہ نہ ہواور بغیر شہوت کے دیکھے۔

اور فرماتے ہیں کہالیی بوڑھی یا بدصورت عورت کے عام طور پر ظاہر رہنے والے اعضاء دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جس سے شہوت کا خدشہ نہ ہو۔اس لئے اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ الْقَوَاحِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ....انور ٢٠/٢٣

'' اورجو بیشےرہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں ہے جن کوتو قع نہیں رہی نکاح کی''۔

ان کے نزد یک خصی ، مخنث جس کوشہوت نہ ہوتی ہو، بوڑ ھااوراییا آ دمی جس کی شہوت بڑھا ہے، نامر دی یا کسی ایسی بیاری کی وجہ سے ختم **ہوگئی ہو**جس سے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو ..... بیسب دیکھنے میں محرم مردوں کے تکم میں ہیں۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اَوِ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِنْ بَكِةِ ....الوَر mi/ra

" یا خدمت میں مشغول رہنے والوں کے جومر دکو کچھ غرض نہیں رکھتے۔"

لعنی جنہیں عورت کی طرف حاجت نہ ہو۔

<sup>● .....</sup>امامسلم رحمة الله عليه نعرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت كيا بر نصب الواية: ٢٣٨/٣) امام ترندى رحمة الله عليه نے حفرت ابن مسعود رضى الله عنه سے روايت كيا بريديث صحح بـ \_

پیغام نکاح ..... کے دوران صرف چرہ اور بھیلیاں دیکھنا جائز ہے۔ منگنی کرنے والا بار باربھی دیکھ سکتا ہے۔ البتہ چھونہیں سکتا۔ اور چرے بھیلیوں کےعلاوہ کچھد کھی بھی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ چیرہ خوبصورتی پراور بھیلیاں جسمانی خوشحالی پردلالت کرتی ہیں۔

علاج .....کرتے ہوئے معالج کے لئے بوجہ ضرورت دیکھنا جائز ہے۔لیکن اس پر واجب ہے کہا پنی نظرعورت کے بیاری والے جھے پر مرکوزر کھے۔علاج کرتے وقت عورت کے ساتھ کسی محرم مرد ،شوہریا قابل اعتاد وعورت کا ہوناضروری ہےتا کہ خلوت ختم ہوسکے۔

مرد طبیب سے علاج کرانے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ علاج کرنے والی کوئی مناسب عورت دستیاب نہ ہو۔اس کئے کہ ہم جنس کا اپنے ہم جنس کو دیکھنا نجام کے اعتبار سے زیادہ ضعیف اور آسان ہے۔اس طرح امین معالج کے ہوتے ہوئے غیر امین سے مسلمان کے ہوتے ہوئے ذمی عورت سے علاج نہیں کرایا جائے گا۔

چہرے اور ہتھیلیوں کود کیھنے کے لئے معمولی حاجت کا اعتبار بھی کیا جاسکتا ہے۔ باتی جسم دیکھنا صرف ایسی ضرورت کی وجہ سے مباح ہوگا جس سے تیم مباح ہوتا ہے۔ سوائے شرم گاہ اور اس کے قریبی جگہ کے۔ کہ اس میں ایسی شدیدترین ضرورت کا اعتبار ہوگا جس میں ستر کھولنے کو پردہ دری نہ مجھ اجاتا ہو۔

معاملات .....یعن خرید وفروخت میں صرف چېرے کود کھنا مباح ہے۔ تا که قیمت وصول کرنے اور خریدی ہوئی چیز حوالے کرنے اور اس طرح کے دیگرامور سرانجام دیئے جاسکیں۔

گواہی .....کی ادائیگی اور تحل میں بھی عورت کودی کھناجائز ہے جاہے گواہی عورت کے تن میں ہویا خلاف ہو۔ اگرزنا، ولادت، آلہ تناسل کے بڑا ہونے ، زخم بھرنے اور اگلے بچھلے راستے کے ایک ہوجانے کی گواہی دینے کے لئے شرم گاہ کودیکھنا ہوتو عورتوں یا محرم رشتے داروں کی موجودگی میں انہی کی گواہی متعین ہے۔

فیصلہ ......قاضی کے لئے عورت کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔اس لئے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ایک مستقل ضرورت ہے لہذاوہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔اگرچ شہوت کا خدشہ ہو۔

تعلیم .....جن چیزوں کا سیصنا سکھانا واجب ہے جیسے فاتحہ ضروری ہنر وغیرہ توان کی تعلیم کے لئے عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ تعلیم کے لئے کوئی عورت یامحرم مرددستیاب نہ ہو، پردے کے پیچھے سے تعلیم دینے کی بھی کوئی صورت نہ ہواورعورت کے ساتھ کوئی محرم وغیرہ موجود ہوجس کی وجہ سے خلوت ختم ہوجائے۔

دوسری صورت عورت کامر دکود کھنا ....عورت کے مردکود کھنے کی بھی وہی تین صورتیں ہیں۔

ا......اِگروہ اس کا شوہر ہوتو جو کچھوہ ہاس کا دیکھ سکتا ہے وہی کچھے میداس کا بھی دیکھ سکتی ہے۔

۲.....اگرمردمحرمر شتے دار ہوتو ستر کے علاوہ باقی جسم دیکھا جاسکتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔اگرمرداجنٹی ہوتو حنفیہ کےنز دیک ناف سے گھٹنوں تک کےعلاو ہاتی بدن دیجینا جائز ہے۔بشرطیکہ شہوت کاخد شدنہ ہو۔ مالکیہ اور حنابلہ کے دوقول ہیں : ایک حنفیہ کی طرح کہ ستر ( ناف اور گھٹنوں کے درمیان ) دیکھنا جائز نہیں باقی بدن دیکھنا جائز ہے۔جس

ور راقول جو که شافعید کے زدیک اصح ہے کہ اس کے لئے مردکواس طرح دیکھناجائز ہے جس طرح مردکواسے دیکھناجائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ امام ابوداؤدر حمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت دفعہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابن مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ''کیاتم دونوں بھی نابینا ہوکہ ان کونہیں دیکھتیں۔''

تیسری صورت: مردکا مردکود بکینا ..... تمام ندا ب کا آنفاق ہے کہ مردکا مرد کے ستر کے علاوہ پور ہے جہم کود کی خاجائز ہے، اگر چہوہ بریش ہو، بشرطیکے شہوت کا خطرہ ندہو۔ مردکا ستر ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''موشن کا ب ستر ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔' ۞ ایک اور حدیث میں ہے۔'' ران ستر میں شامل ہیں۔' ۞ ستر کو چھپانا واجب ہے۔ یہاں تک کہ بچے پر بھی اور جمام وغیرہ میں بھی۔ ۞

پ پ ب برایش لڑکوں کو (جن کے چبرے پرابھی داڑھی نہا گی ہو )شہوت کی نظر ہے دیکھنا حرام ہے۔اس طرح داڑھی والوں کواورمحرم عورتوں کو بھی شہوت ہے دیکھنا حرام ہے۔

چوتھی صورت :عورت کاعورت کود کھنا .....عورت کےعورت کود کھنے کاوہی تھم ہے جومرد کے مردکود کھنے کا ہے۔اس لئے کہ دونوں کی باہمی جنس ایک ہے اورعموما شہوت بھی نہیں ہوتی ۔ بھی بھی عورتوں کو آپس میں جسم ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ا یہے وقت میں سریعنی ناف ہے گھنٹوں تک دیکھنا منع ہے، باقی جسم دیکھنا جائز ہے۔ بشر طیکہ شہوت سے اطمینان ہو۔اگر شہوت یا فتنے کا خوف ہوتو حرام ہے۔ کا فرعورت کا مسلم عورت کود کھنا ۔۔۔۔۔ بنابلہ کے سواجہ ہور کے زد یک کا فرعورت (ذمی ہویا کوئی اور) اگر غیر محرم ہوتو اس کا مسلمان کورت کو دیکھنا منوع ہے۔ مسلمان عورت اس سے حجاب کرے گی اور اس کے سامنے پورے بدن پر چادر اوڑ ھے گی سوائے چہرے اور ہھیلیوں کے۔الحقربہ کہ کا فرعورت مردی طرح ہے۔ اس لئے کہ امتد تعالی کا فرمان ہے:

اُو نِسَا بِهِنَّ ....انور:۳۱۲۳۰ '' ياايغ ميل جول کي عورتوں كـ''۔

اگراس کے لئے دیکے میناجائز ہوتو عورتوں کی تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں رہتا تھے روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے ہے منع فرمادیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہوسکتا ہے وہ کا فر عورت اپنے مردوں کے سامنے مسلمان عورت کے اوصاف کا تذکرہ کرے۔ لبندا''نسب انھن'' سے مراد خاص طور سے مسلمان عورتیں ہوں گ لیتن ایک دین والی۔ اس بنا پر مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ کا فرعورت کے سامنے اپنی پوشیدہ زینت ظاہر کرے۔

• حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها فرماتی ہیں '' میں مجد میں حیشیوں کو کھیلتے ویکھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اپنی چاور سے چھپایا ہوا تھا۔'' (متنق علیہ ) ● اس کو سمویہ (اساعیل بن عبداللہ کے ۲۶ ھے) نے حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (افقح الکبیروالجامع الصفیر) ● اس کو ابودا وَدرحمۃ اللہ ملیہ، تریذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے زرعۃ بن عبدالرحمٰن بن جرحد سے اور انہوں نے اسپنے والد سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ : ۲۸ میں ۲۰ و مابعد ) ﴿ قاضی حسین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حمام میں ران سرنہیں ہیں۔

سوم: جیھونا..... جب دیکھنا حرام ہوتو جیمونا بھی حرام ہوگا یعنی شہوت ہے جیمونا۔اس کئے کہ چیمونا،لذت میں اور شہوت بھڑکانے میں دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔ دلیل بیہ ہے کہ اگر چیمونے سے انزال ہوگیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوراگر دیکھنے سے انزال ہوگیا تو روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ اور جب دیکھنا جائز ہوتو جیمونا بھی جائز ہوگا۔بشرطیکہ اپنے آپ پراورعورت پر شہوت سے اطمینان ہو۔اس لئے کہ حضورت کی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرکا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اوراگر جیمونے والے کو شہوت سے اطمینان نہ ہویا شک ہوتواس کے لئے جیمونا اور دیکھنا دونوں جائز نہیں۔ ●

یتفصیل اجنبی جوان عورت کے سوا دوسری عورتوں کے لئے ہے۔جوان عورت کے چبرے اور ہتھیلیوں کو چھونا جائز نہیں۔اگر چیشہوت سے اظمینان ہو۔اس لئے کہاس کی ضرورت نہیں۔البتدد کھنے کی بات الگ ہے کہاس کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

عورت سے مصافحہ کرنا .....عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے: '' میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔'' ← لیکن شافعیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک ایسی بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنا اوراس کا ہاتھ چھونا جائز ہے جس سے شہوت نہ ہوتی ہو۔اس لئے کہ فتنے کا خوف نہیں۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں سے مصافحہ کو مکروہ کہا ہے اوراس میں تختی کی ہے، یہاں تک کہ محرم کے لئے بھی۔البتہ والد کے لئے جائز رکھا ہے۔اسی طرح بدصورت بڑھیا کا ہاتھ پکڑنے کو بھی جائز کہا ہے۔

شافعیہ کے نزد یک عورت کو چھونا اور دیکھنا مطلقاً حرام ہے۔ اگر چہ بوڑھی ہو۔ اگر در میان میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے جسم کو نہ ملنے دیتو مصافحہ جائز ہے۔

مسئلہ....جن اعضاء کو بدن کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھنا حرام ہان کو بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی دیکھنا حرام ہے۔موت کے بعد بھی یہی عکم ہے۔

بال لگانا ...... آ دمی کے بالوں کے بال لگانا حرام ہے .... جیسا کہ عقریب آئے گا ..... چاہے عورت کے بال ہوں یا کسی اور کے۔اس لئے کہ پیر جعلسازی ہے اوراس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:'' اللہ کی لعنت ہے بالوں میں دوسرے بال لگانی والی اور لگوانے والی پر، گودنے والی اور گودوانے والی ہر،بال اکھیڑنے والی اور اکھیڑوالے والی پر۔''€

مسكله ....جس كود كيمنامنع ہاس كے ساتھ اكتھ بيٹھنا اوراكتھ كھانا كھانا بھى منع ہے۔ سوائے ضرورت كے۔ 🏵

واڑھی بڑھانا.....داڑھی بڑھانا سنت مطلوبہ ہاں لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مونچھیں خوب کٹاؤ اور داڑھی بڑھانا منت مطلوبہ ہاں لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مشرکوں کی مخالفت کرو۔'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:'' دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کا ٹما، داڑھی بڑھانا، مسواک ....'' حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں خوب اچھی طرح کا شیخے اور داڑھی بڑھانے کا تھلم دیا ہے۔'' عل

احفاء الشوارب ..... (مونجیس کا نے میں مبالغہ کرنا) ہے مرادیہ ہے کہ اوں پر سے لیم بال کا ف دیے جا کیں تا کہ سفیدی نظر آئے۔
اعفاء اللحیۃ (داڑھی بڑھانا) ہے مرادیہ ہے کہ داڑھی زیادہ کی جائے۔ اہل فارس کی طرح کائی نہ جائے۔ شریعت اس منع کرتی ہے۔
مالکیہ اور حنا بلہ کے نزد کیک داڑھی منڈ انا حرام ہے۔ حنفیہ کے نزد کیک مکروہ تح کی ہے۔ ایک منٹی داڑھی سنت ہے کا ف کراس سے کم کرنا
یا بالکل ختم کردینا جائز نہیں۔ ﴿ شافعیہ کے نزد کیک داڑھی منڈ انا مکروہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاء نے داڑھی کے
بارے میں دس باتیں مکروہ کھی ہیں۔ ان میں سے بعض میں ۱۰۰ مرئ بعض کی بنسبت کراہت زیادہ ہے۔ انہی مکروہات نیں داڑھی منڈ انا بھی
شامل ہے۔

ا گر عورت كى داڑھى نكل آئے تاس و مند انامستحب ہے۔

وس فطری حسنتیں ... .. 🗗 حضرت عائشہرضی اللہ عنہا والی ندکورہ حدیث کے مطابق دس فطری خصلتیں ہے ہیں: موجھیں کا ثنا اور

الله عند الله عندی الله عند، ابن عمرض الله عند، عابر بن سمرة رضی الله عند اورعام بن ربید رضی الله عند کی حدیث میں مروی ہے۔ حضرت عمرضی الله عند والی حدیث الله عندی والی حدیث الله عندی والی حدیث الله عندی الله عندی والیت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (نصب الوایدة: ۱۹۳۳ و صل بعید) اس بارے میں بہت می احادیث مروی ہیں جن میں سے حضرت ابن عمرضی الله عند : اساء رضی الله عنها اورعا كشرضی الله عنها كی حدیث پرام احمد اور شخین منفق ہیں (نیل الاوطار: ۲/ ۱۹۰) النامصة: چہرے ہی بال نوچ والی۔ المستنمصة: چہرے کے بال اکھر وانے والی۔ یہم اس صورت میں ہے جب ضرورت ندہواس الاوطار: ۲/ ۱۹۰) النامصة: چہرے ہی بال نوچ والی۔ المستنمصة: چہرے کے بال اکھر وانے والی۔ یہم اس صورت میں ہے جب ضرورت ندہواس الله کورور کرنا حرام ہیں ہی کہ مرد کے لئے ایرو کمیں اور چہرے کے بال لینا جائز ہے بشر طیکہ مختث سے مشابہت نہ بخل آئیں تو ان کو دور کرنا حرام نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تا تار خانہ میں ہے کہ مرد کے لئے ایرو کمیں اور چہرے کے بال لینا جائز ہے بشر طیکہ مختث سے مشابہت نہ بہوجائے۔ (ردا محتار: ۲۱۳ می بیا حضرت ابن عمرضی الله عند ہے ، وسم معد الله علیہ ہی الله عند ہے تیسری حضرت عائش وضی الله عنہا ہے اور چوشی ابن عمرضی الله عند ہے تو مسلم: ۳۰ مسلم: ۳۰ میں الله عند ہے اکہ مسلم دیں الله عند ہے کہ میں الله عند ہے کہ میں الله عندی کی منو علیہ حدیث میں ہے ۔ والی ویشائیس بائج ہیں: ختنہ دریا ف بال موثد نا موقعیس کا ثنا، ناخن تر اشاور بغلوں کے بال نوچ ا۔ وسم الله عندی منفق علیہ حدیث میں ہے: فیش نوٹند نریا ف بال موثد نا موقعیس کا ثنا، ناخن تر اشاور بغلوں کے بال نوچ ا۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم....... باب الایمان داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کا ٹنا انگیوں کے جوڑ دھونا 🗨 بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈ نا، استنجاء کرنا، کلی کرنا ورختنہ کرنا۔اس کا دسویں ہونا بہتر ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

ا کھھے لیٹنا۔۔۔۔۔اپی بیوی کے علاوہ کی عورت کے ساتھ ایک ہی بستر میں اکھے لیٹنا جائز نہیں چاہے کیڑے پہنے ہوں یانہ ہوں۔اس طرح دومر دوں اور دوعورتوں کا ایک ہی بستر میں اکھے ہونا بھی جائز نہیں۔معامعہ اور مکاعمہ شرعاً ممنوع ہیں یعنی ایک بستر میں اکھے سونا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو۔ ﷺ شافعیہ کے نزدیک دومر دوں یا دوعورتوں کا برہنہ حالت میں ایک ہی کیڑے میں اکھے سونا حرام ہے۔دس سال کے بچوں بچوں اور بہن بھائیوں کے بستر الگ کرناواجب ہے۔اس لئے کہ حدیث میں ارشاد ہے،'' اپنے بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا حجم کم کرداور دس سال کی عمر میں نماز کی وجہ سے سمز ادواور ان کے بستر الگ کردو۔' ◘

مصافحہ کرنا .....دومردوں اوردوعورتوں کا آپس میں مصافحہ سنت ہے۔ اس لئے کہ امام بیہتی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبر انی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہ کرنا ہے توان دونوں کے گناہ اللہ علیہ وسلی کا فر مان قل کیا:''مومن جب بھی مؤمن سے ماتا ہے اس کوسلام کرتا اور اس کا باتھے پکڑ کرمصافحہ کرتا ہے توان دونوں کے گناہ اس طرح فہورتے ہیں۔'' ایک حدیث میں ہے:'' جب دومسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں۔'' کے حدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔' کا مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ الاز کار میں فرماتے ہیں کہ مصافحہ ملاقات کے وقت مستحب ہے۔ لوگوں نے جوفجر اور عصر کے بعد مصافحے کی عادت بنالی ہے، شریعت میں اس کی اس طور پرکوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اصل کے اعتبار سے مصافحہ سنت ہے۔ فجر اور عصر کے بعد کی تخصیص ان کے زمانے کی عادت تھی ورنہ ہر نماز کے بعد اس طرح ہے۔ حنفیہ کے نزویک راج یہی ہے کہ مصافحہ مطلقاً جائز ہے، اگر چہ نماز وں کے بعد مصافحے کو کروہ کہا ہے۔

وبائی امراض جذام برص وغیرہ میں مبتلا تخص سے مصافحہ مکروہ ہے۔ 🖎

چومنا اور جھکنا .....حفیہ کے نزدیک ملاقات کے وقت یارخصت ہوتے وقت ایک مرد کا دوسرے مرد کے منہ ہاتھ وغیرہ کو چومنا مکروہ تحریمی ہے۔ای طرح عورت کے عورت کو چومنے کا بھی یہی تھم ہے۔ یہاس وقت ہے جب شہوت کی وجہ سے ہو۔اگر حسن سلوک کی وجہ سے ہوتو جائز ہے۔

شافعیہ کے نزدیک گلے ملنا اور سر کا بوسہ لینا مکروہ ہے اگر چہان میں سے ایک یا دونوں صالح ہوں۔ اس لئے کہ ترفدی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ سفر سے لوٹے والے اور کافی عرصہ بعد ملاقات کرنے والے کے لئے سنت ہے۔ عرصے کا دارومدار عرف پر ہے۔ بیمسئلہ بھی ترفدی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ایک روایت میں آیا ہے۔

کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا مطلقاً مکروہ ہے۔علاءاور بڑوں کے سامنے زمین چومناحرام ہے۔عالم اور عادل سلطان کا ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں۔عالم کا سرچومنازیادہ اچھاہے۔

• .....المبواجم: انگليول كي گريين اور جوڙ \_ كانول ك سوراخ، ناك كارندرونه إوروه جي هي جهال ميل جمع بهوتي هي وه بحى اى حكم بين بين \_ اس كوابين الي شيدرهمة الله عليه اليه عليه الدعليه الله عليه الاوا و درهمة الله عليه اورحاكم رهمة شيدرهمة الله عليه اليودا و درهمة الله عليه اورا و درهمة الله عليه الدعليه ني حضرت براءرضى الله عليه من الله عند من دوايت كيا به يحديث صحح ب واس كوامام ابودا و درهمة الله عليه اورتر في رحمة الله عليه ني دهرت براءرضى الله عليه الله عندها، سنن المحتاج: الله و الله عندها من المحتاج: الله عند من المحتاج: ١٣٥٨ من ١٣٠٨ من ١٣٠٨

# چېارم....لېوولعب

ا کھیل .....جس کھیل میں جواہو **0**وہ بالا تفاق حرام ہے۔ جوا اُسے کہتے ہیں جس میں ایک کو فائدہ اور دوسرے کونقصان ہو۔ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جوے سے اللّٰہ تعالیٰ نے بیخے کا تھم دیا ہے:

إِنَّمَا ٱلْفَصْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلا مُر مِ جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ ....المائدة . ٩٠/٥) النَّمَا الفَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ ....المائدة . ٩٠/٥) (" يه جوشراب اورجوا اوربت اوريائي سب النه علم مين شيطان كسوان سے بحيت رمو "

باربار جوا کھیلنے والا عادل نہیں رہے گا اور اس کی گواہی ردموجائے گی۔

اگر دونوں میں ہے ایک نے اس بناپر مال نکالے رکھا کہ اگروہ جیت گیا تو اپنامال لے لےگا۔ اگر مدمقابل جیت گیا تو مال اسے ل جائے گا۔ اس طرح کاعقد سیجے نہیں۔اس لئے اس میں عوض دینا بھی صیحے نہیں اور اس سے گواہی بھی رد نہیں ہوگی۔اس لئے کہ ریہ جوانہیں ہے جیسا کہ میں نے اس کا مطلب بیان کر دیا ہے۔

ب ....جس کھیل میں جوانہ ہویغنی اس میں دونوں طرف سے یا ایک طرف سے عوض نہ ہوتو ان میں سے بعض حرام میں اور بعض مباح میں لیکن کوئی بھی فضول کھیل کراہت سے خالی نہیں۔اس لئے کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ،نماز اور مفید کا مون سے غفلت اور بے رخی ہوتی ہے۔

نرو .....نرد کھیانا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے شہادت رد ہوجاتی ہے۔ حنفیہ نے اس کواپئی اصطلاح کے مطابق مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا ہے۔
اس لئے کہ اس کی دلیل ظنی ہے۔ حرام اس لئے ہے کہ حضرت ابومولی اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے: '' نرد کھیلنے والے نے اللہ اور اس کئے کہ رسول کی نافر مانی کی۔ '' حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' نرد شیر کھیلنے والے نے گویا اپنے (نیا یہرہ) ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگ دیئے۔ ' ہار بار کھیلنے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگ ۔ چاہے جوام ویا نہ ہو۔ اس میں جاروں ندا ہب کا اتفاق ہے۔ اس لئے کہ اگروہ جوانہ بھی کھیلتو بھی اس کے فضول اور کھودلعب ہونے میں تو کوئی شکن نہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' ہروہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل نہیں وہ لہو ولعب ہے یا وہ سہو ولغو ہے، سوائے چار کھیلوں کے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلن، گھڑ سواری سیکھنایا تیراندازی سیکھنا اور تیراکی سیکھنا۔'' ہواور فرمایا:'' نہ میں کھیل کو دوالا ہوں اور نہوہ میرے لئے ہے۔'' ہو

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم ....... باب الایمان چوده کھیلنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اس کا دارو مدار طرفین سے لگائے ہوئے مال یر ہوتا ہے۔ توبیہ ہانسوں اور نرد کی طرح ہوا۔ در حقیقت نرد

پورہ ین رہ ہے۔ اس سے نہ ال فارس کا جواای کے گردگھومتا تھا۔ کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل فارس کا جواای کے گردگھومتا تھا۔

شطرنج .....شافعیہ کے سواجمہور کے نز دیک شطرنج بھی حرام ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:'' شطرنج بھی جواہے۔''حضرت علی رضی اللہ عنہ شطرنج کھیلنے والوں کے پاس سے گز رہے قوفر مایا:

#### ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون

'' پیکسی مورتیاں ہیں جن پرتم مجاور بنے بیٹھے ہو۔''

شافعیہ فرماتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس کا کوئی وین فائدہ ہے نہ ضرورت۔اس کو نہ کھیلنا بہتر ہے۔البتہ بیحرام نہیں۔اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ،ابن زبیر رضی اللہ عنہ،ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اورسعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کھیلنا مروی ہے۔اس کی حرمت کے بارے میں کوئی نص دار ذہیں۔اور منصوص کھیلوں کی حقیقت بھی اس میں موجود نہیں۔اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے۔

اگراس میں طرفین سے یا ایک طرف ہے کوئی عوض مقرر ہوجوجیتنے والا ہارنے والے سے وصول کرے تو ریر رام ہے جیسا کہ ابودلعب والی بحث کے شروع میں ذکر ہوا۔

گانا اوراس کے آلات .....بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک آلات موسیقی کے بغیرگانا گانا حرام ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے:'' گانا ول میں نفاق پیدا کرتا ہے۔' ● بعض دوسرے حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک آلات کے بغیرگانا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ فلا ہر رہے ہے کہ ان کی رائے رائج ہے۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ آلات موسیقی کے بغیرگانا گانا اور سننا مکروہ ہے۔حرام نہیں۔اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میرے پاس دولڑ کیاں ترنم سے اشعار پڑھ رہی تھیں۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمیں شیطان کا باجا؟''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' انہیں رہنے دوا بیعید کے دن ہیں۔' 🇨

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں: ' ترنم سے اشعار پڑھناسوار کا توشہ سفر ہے۔''

خلاصه يدكه أمام غزالى رحمة الله عليه في ايك تاليف ميس آلت موسيقى كي بغيرة في كال مون برا تفاق نقل كيا ب-

آلات موسیقی ...... چاروں ندا ہب کے مشہورا قوال کے مطابق گانے بجانے کے آلات سار گی ،ستار، باجا، ڈھول، بانسری، رباب اور
ان کے علاوہ گاجوں باجوں کی دیگرا قسام حرام ہیں۔ جوان کے سننے کا معمول بنا لے اس کی شہادت مردود ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' میری امت کے کچھ لوگ شراب، خزیر، ریشم اور باجوں کو حلال کریں گے۔ ہودوسرے الفاظ یوں ہیں: '' میری امت کے کچھ لوگ شراب، خزیر، ریشم اور باجوں کو حلال کریں گے۔ ہودوسرے الفاظ یوں ہیں: '' میری امت کے کچھ لوگ شراب خزیر، ریشم اور باجوں کو حلال کریں گے۔ ہودوسرے الفاظ ایوں ہیں ان کے سامنے کا باج بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کوزیین

● مسیح پیب کرید حضرت ابن مسعودر منی الله عند کا قول بے۔ (السمعنی: ۱۷۵۱) مسفق علیه دی نیسل الماوطاد: ۱۰۱/۸ الماحیاء:
۲۳۸/۲ و مسا بعدها۔ ۲۰۵۰ تاع کی بحث کے لئے ویکھئے امام خزالی کی احیاء العلوم:۲۲۸ ـ پربات طحوظ رہے کہ امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے تضیب طبل اور دف وغیر دسنام بال قرار دیا ہے۔ انہوں نے سرف باجوں گاجوں کومشنی کیا ہے جن کے بارے میں شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ لذت کی وجہ ہے تہیں۔ جیسے بربطاور طنبور۔ اور دیسکھنے نیل اللوطاد: ۱۰۵/۰۱، ۱۵۰۱، الشوح المصغیر و حاشیدۃ المصاوی: ۲/۲ ۵۰ و مما بعدها، اسکوام بخاری رحمۃ المدعنیہ نے روایت کیا ہے۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلد جهارم....... بابالايمان

میں دھنسادیں گے اور بعض کو ہندراور خزیر بنادیں گے۔' 🋈

علاء نے باجوں کی حرمت رقر آن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَّشُتَوِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ .....قان: ١/٣١ " اور بعض لوگ الى بھى بين جوافو باتوں كوخريد ليتے بين تاك لوگوں كوالله كى راہ سے بهكا كيں ـ "

اور عقلی دلی پیہے کہ بیآ لاتِ مست کردیتے ہیں،اللہ تعالیٰ کے ذکراور نماز سے روکنے کااور مال ضائع کرنے کاذر بعد بنتے ہیں۔

شافعیہ کے نزدیک تقیب مکروہ ہے جوگانے میں مزید مستی پیدا کرتی ہے لیکن اکیلی کچھنیں کرتی۔ اس لئے کہ یہ گانے کے تابع ہوتی ہے۔ تواس کا حکم وہی ہوگا جو گانے کا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ لی جائے جیسے تالیاں، گانا، ناچ تو بہ مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھند ہو، اکیلی ہوتو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ کوئی آلہ نہیں ہے اس سے مستی بھی پیدائیس ہوتی اور اس کوا کیلے سنا بھی نہیں جاتا۔ بخلاف دوسرے آلات کے۔

امام ما لکَ رحمة الله علیه ، ظاہریه اورصوفیاء کی ایک جماعت نے سائ کومباح کہاہے اگر چداس کے ساتھ سارنگی اور بانسری ہو۔ بعض صحابہ رضی الله عنہم کی بھی یہی رائے ہے (جیسے حضرت ابن عمر رضی القد عنہ ،عبدالله بن جعفر رضی الله عنہ ،عبدالله بن زبیر ،معاویہ رضی القد عنہ ،عمر و بن العاص رضی الله عنہ وغیرہ ) اور بعض تابعین کی بھی یہی رائے ہے جیسے سعید بن المسیب رحمة الله علیه۔

۔ رقص .....دوہراہوکر،نازنخ ہے ہے،ماکل ہوکراوراو پرینچ ہوکرموز ول حرکات کرنے کورقص کہتے ہیں۔ بیرحرام ہےاوراس کوحلال سمجھنے والا فاس ہے۔

مباح کھیل.....گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے ذریعے دوڑ کے جائز مقابلے اور اسلحے کی مثق مباح ہے۔اس میں عوض بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ تیسرے آ دمی کی طرف سے یافریقین میں ہے کسی ایک کی طرف سے ہو۔

شادی اور ختنے میں مباح گانا گانا اور زف بجانا جائز ہے۔ ۞اس لئے کہ آپ صلی التدعایہ وسلم کا فرمان ہے:'' نکاح کا اعلان کرواوراس میں دف بجاؤ۔' ۞

وه تمام گانے حرام ہیں جوشر پرابھاریں،ان میں حسن کی تعریف ہو، گنا ہوں اورشراب پینے کا تذکرہ ہو۔

رویائی نے قفال سے قبل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ القد علیہ کے زویک باجوں گاجوں والے گانے مباح ہیں۔ ظاہریہ کا بھی بہی مسلک ہے اہل مدینہ میں سازگی کے مباح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کا بعض شافعیہ کا یہی قول ہے۔ اباحت پران کی دلیل میہ ہے کہ ممانعت والی حدیث میں سے کہ ممانعت والی حدیث میں کہتے ہیں میرے علم میں کوئی آیت یا کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جوالات موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتی ہو۔ اس مسئلے میں قرآن حدیث کے ظاہراو عموم سے استدلال کیا گیا ہے قطی دلائل موجود نہیں۔ ک

میں کہتا ہوں کہ قومی ترانوں اورفضل وکمال اور جہاد پرمشمل نغموں کے جواز میں کوئی امر مانغ نہیں۔ بشر طیکہ اختلاط نہ ہواورعورت کے ، چبرے اور متصیلوں کے علاوہ پوراجسم باپر دہ ہوذلیل کاموں پر ابھار نے والے گانوں کی حرمت میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ جو حضرات گانے کے جواز کے قائل بیںان کے نزدیک بھی پیچرام ہیں۔

<sup>●</sup> دف: بیغربال کی طرح ایک طرف سے گول ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے گول ہوجیتے میدھرتو اس کے بارے میں مالکیہ کے تین قول اس میں۔جواز ہمانعت اورکراہت۔ ۞ اس کوامام ابن ماجہ رحمۃ القدمید نے حضرت ما تشریض القدمنہا سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ١٨٤/٦) ۞ نیل الاوطار . ١٨٨/٦ ، ۞ نیل الاوطار . ١٨٨/٦ ، ۞ نیل الاوطار . ١٨٨/٦ ،

الفقد الإسلامي وادلته معلد چهارم...... باب الايمان

بالخصوص آج كل ريد يواور في وى پر پيش كئے جانے والى دُ هير منكرات بلاشبحرام بيں۔

اں میں کوئی شک نبیں کہ آئ کل کے دور میں ساع ہے بچنا بہتر ہے۔اس گئے کہ اس میں شبہ ہے۔اورایمان والے شبہات سے بچتے میں۔جیسا کصیح حدیث میں نصر سمح کی گئی ہے۔جس نے شبہات کوچھوڑ دیااس نے اپنے دین اورعزت کو بچالیا۔اور جو چرا گاہ کے گردمنڈلا تا رہا سے خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں جاپڑے۔خاص طور پر جب کہ گانے میں راگ ورخسار، جمال ودلال بھجر ووصال اور کثرت شراب نوشی کا تذکرہ ہو۔جیسا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے لکھا ہے۔ •

بعض نفسیاتی اوراعصابی امراض کے علاج کے لئے موسیقی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

شافعیہ کے نزد کیک لہوولعب کے جائز ونا جائز ہونے کا ضابطہ ..... شافعیہ کے نزد کیک ہوولعب میں امتیاز کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کھیل کا پچھ فائدہ نہ ہومباح ہوتا ہے اور جس کا نقصان ہووہ حرام ہوتا ہے۔

کھیل کی اقسام میں فرق کرنے کی بنیادیہ ہے ذہین کومشغول اورفکر کُومتحرک کرنے والے کھیل مکروہ ہیں جیسے شطرنج۔اور جو کھیل اتفاق پر مشتمل ہوں اورفکر اورعقل پریردے ڈالنے والے ہوں وہ حرام ہیں جیسے نرد۔

ای اصول کی بنیاد پرلہوولعب والے مجالس میں ہے محابلہ بے تکلفانہ گفتگو مکروہ ہے اگر جھوٹ اور استہزاء بھی ساتھ شامل ہو جائے تو زام ہے۔

آلت موسیقی والی گانے بجانے والی مجانس حرام ہیں۔ شطرنج مکروہ ہے اس لئے کہ اس سے ذہن کی ورزش ہوتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے دینی واجبات نوت ہور ہے ہوں تو حرام ہے۔ تاش کھیلنا مکروہ ہے اس لئے کہ بیاللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ اگر مال کی شرط لگائی جائے تو حرام ہے۔ نردحرام ہے اگر چہ جوئے اور مالی عوض سے خالی ہو۔اس لئے کہ اس کا دار و مدار مصادفت پر ہے۔

اس سے انسان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور بیذ ہن بنمآ ہے کہ کار ہائے زندگی میں مصادفت اثر پزیر ہوتی ہے۔ مرغے لڑانا، جانورلڑانا، بل فائننگ، شتی ، باکسنگ اور اس طرح کہ دوسر سے کھیل حرام ہیں۔ اس لئے کہ بیانسانی اور حیوانی زندگی میں نقصان کا باعث ہیں ا اگر باکسنگ میں اورکشی میں طرفین سے کسی کونقصان نہ ہوتو بیمباح ہوں گے اس طرح اگر اس سے مقصود طاقت حاصل کرنا اورلڑائی کی مشق کرنا اور ذاتی دفاع کی مشق ہوتو بیمباح ہیں رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے کشتی کی اور غالب رہے۔ 🇨

اگرلہوولعب میں ایک طرف ہے یا دونوں طرف ہے یا تیسرے آ دمی کی طرف ہے مال کی شرط لگائی جائے تو جواہونے (نیا پہو) کی وجہ ہے حرام ہے۔

امام ابوداؤدرحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مراسل میں جو بیروایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پبلوان سے اس کے قبول اسلام سے پہلے بمریوں پرکشتی کی تو بیز مانہ جاہلیت میں رکانہ کے اسلام لانے سے پہلے کاواقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بمریاں ہے کہتے ہوئے واپس کردی تھیں کہ ہمارامقصد کشتی کے مال لینانہیں تھااپنی بمریاں لےاو۔

علاء کی ایک جماعت کے نزدیک کبوتر بازی مکروہ ہے۔اس لئے کہاں کی اجازت نہیں دی گئی کبھی بیررام بھی ہوجاتی ہےاس لئے کہام احمد رحمۃ القدعلیہ،اماما بوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ القدعلیہ نے حضرت ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوکبوتری کے چیجھے بھا گئے دیکھافر مایا پیشیطان شیطان کے چیجھے بھاگ رہا ہے۔

حدى اور شعر .... اونٹوں كو جلانے كے لئے جواشعار پڑھے جاتے ہيں ان كوحدى كتے ہيں۔ بيمباح ہے اس كے كہنے سنے ميں كوئي

ایل الاوطار: ۵/۸ مای ابوداؤد.

www.KitaboSunnat.com

شعر کہنا بھی جائز ہے۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی شعراء تھے جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کعب بن مالک اور عبداللہ بن احمد رضی اللہ عنہ شامل ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ۔ کعب بن زبیر نے جب قصدیدہ لامیہ بانت سعادیڑاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنی جا درعنایت فر مائی۔

شغرتهم کے اعتبار سے عام باتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جائز ناجائز ہونے میں ، مکروہ ومتحب ہونے میں اور ان سے گواہی کے رد ہونے میں ان کا تھم وہی ہے جو عام باتوں کا تھم ہوتا ہے۔ اچھے اشعار عام باتوں کی طرح اچھے ہوتے ہیں اور برے اشعار عام باتوں کی طرح برے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:''بعض اشعار میں دانائی ہوتی ہے۔''€

ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:'' شعرعام بانوں کی طرح ہوتے ہیں،اچھے شعراجھی باتوں کی طرح ہیں اور برےاشعار بری باتوں کی طرح ہوتے ہیں۔''

قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھنا .....خوش آوازی کے بغیر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن افضل ہے ہے کہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھا جائے۔اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے" قرآن مجید کواپی آواز سے مزین کرؤ'یا" اپی آواز کوقران مجید سے مزین کرو۔" 🎱

خوش آ وازی سے پڑھنے میں اگر کھینچنے ، مدکرنے اور حرکتوں کے اسباع میں مبالغہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آن مجید پڑھا، ترجیح کی اور آ واز بلندکی اگر لمباکرنے اور عام کرنے میں حدسے تجاوز کیا تو تکروہ ہوگا۔ ◙

وَ صَوَّى كُمُ فَأَحْسَنَ صُوَى كُمُ التنابن ٣/١٣٠

اورصورت نھینجی تمہاری، پھراچھی بنائی تمہاری صورت۔

فِنَ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءً مَ كُبُكَ ۞ الانظار: ٨/٨٢ (اس نے) جس صورت میں چاہا تھے جوڑ دیا۔ هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُ کُمْ فِی الْاَئْ حَامِر .....آل عران: ٢/٣

وہی تمہارانقشہ بنا تاہے ماں کے بیٹ میں۔

<sup>• ....</sup>دیکھنے المھذب: ۲۲۷/۲، المعنی: ۲۲۷/۱، الما حیاء: ۳/۹، ۱۰ و ۱۰ و اس المرحمة الله علیه اورابوداؤورحمة الله علیه فرت ابن عباس رضی الله عند سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: "ان من البیان سحراً و ان من المشعر حکماً۔ " اس کوامام بخاری رحمة الله علیه فرق سے الله دب میں اور عبر انی نے الاوسط میں حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔ اورابو یعلیٰ نے اس کو حضرت عائمة رضی الله عنها سے روایت کیا ہے۔ (المفتح الکہیں) اس کوامام احمد رحمة الله علیه، ابن واؤور حمة الله علیه، نائی رحمة الله علیه، ابن ماجر رحمة الله علیه، ابوداؤور حمة الله علیه، نائی رحمة الله علیه، ابن ماجر رحمة الله علیه اور عالم رحمة الله علیه، نائی رحمة الله علیه، ابن ماجر رحمة الله علیه، ۱۹۵۹ و مابعد۔ الله علیه عند وایت کیا ہے۔ (المجامع الصغیر) ﴿ المهذب : ۲۸/۳ ، المغنی : ۱۹۹۹ و مابعد۔ ﴿ النه علیه الله عنه الله عنه وایت کیا ہے۔ (المجامع المعنور) ﴿ المهذب : ۲۸/۳ ، المغنی : ۱۹۹۹ و مابعد۔ ﴿ الله عنه وایت کیا ہے۔ (المجامع المعنور) ﴿ الله وایت کیا ہے۔ (المجامع المعنور) ﴿ الله وایت کیا ہم وایت کو دور میابعد و کیا ہم وایت کیا ہم وای

الفقد الاسلامی وادلته مسلم کالیفر مان ہے: ' الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کواپی اسی صورت پر پیدافر مایا۔ آپ علیہ السلام کا قد ساٹھ ذراع تھا۔' امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں۔ صورت سے مرادانسان کی وہ خاص ہیئت ہے جو بصارت اور بصیرت سے نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو بہت ی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔

عہد نبوت میں پائی جانے والی تصویر .....جس کے بارے میں ممانعت اور حرمت نازل ہوئی میں تین صفات پائی جاتی تھیں : ا.....تصاویر ذی روح چیز کی ہویعنی انسان یا حیوان کی۔

ا.....نعظيم مقصود هو\_

سىساللەتغالى كى تخلىق سےمشابہت۔

حرام کرنے کی حکمت بیتھی کہ بت پرتی کی مشابہت سے روکا جائے ،شرک کے خلاف جنگ کی جائے اورا کیلے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے۔ تصویر کے متعلق مشہورا حادیث .....تصویر کے بارے میں وار دہونے والی اہم احادیث درج ذیل ہیں۔

ا۔ کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے والی حدیث سسام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں داخل نہیں ہوتے جس میں کنایا تصویر ہو۔'' یعنی رحمت ، برکت اور استغفار والے فرشتے ۔ رہے حفاظت کرنے والے فرشتے تو وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور انسان سے کی حال میں جد آئییں ہوتے ۔ اس لئے کہ وہ اعمال شار کرنے اور کھنے پر مامور ہیں۔ علما فرماتے ہیں: تصویر والے گھر میں فرشتے اس لئے داخل نہیں ہوتے کہ یہ انتہائی مذموم گناہ ہے اور اس میں اللہ تعالی کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اس طرح کی تانج است بہت زیادہ کھا تا ہے۔ ح

علامہ خطابی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔' اس سے مرادوہ کتااور تصویر ہے جس کور کھنا حرام ہے۔ جوحرام نہ ہو جیسے شکار بھیتی اور مویشیوں والا کتااور وہ تصویر جوتو ہین آ میز جگه پر ہوجیسے چٹائی ، تکمیو غیرہ پر ، تواس کی وجہ سے فرشتے نہیں رکتے۔

۲۔ قرام والی حدیث .....امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے: فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے اس وقت تصویر والا ﴿ پردہ لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بکڑ کر چاڑ لیا۔ اور فرمایا: 'قیامت کے دن سب سے زیادہ تخت عذاب انان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ' ﴿ پردے سے متعلق بیکم شروع شروع میں تھا۔ بعداز اں اس میں رخصت آگئی۔

اس کی دلیل دوسری روایت ہے جس کواما مسلم رحمۃ الله علیہ نے خالدجنی سے روایت کیا ہے۔اس میں بیھی ہے:"الا رقم الله علی شوب" سوائے اس کے جو کیڑے میں نقش ہو۔

۔۔۔۔۔اس کوامام احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ آ دم علیہ السلام اس بید بیار ہوں کی بیشی نہیں ہوئی۔اس کے برعکس ان کی اس صورت پر پیدا ہوئے جس پر پیدائش ہوئی۔اس کے برعکس ان کی اولاد پہلے نطفہ ہوتی ہے، پھر جما ہوا خون، پھر بوٹی پھر بڈیاں اور پڑھے۔ بعداز ان اس پر بچپن، جوانی اور بڑھا ہے کے حالات آئے ہیں۔ مع معجم مفردات الفاظ القرآن: ص ۲۹۷۔ مسلم للنووی د حمد الله علیه: ۱۸ /۱۸۰ مالقرام: پائگ کی چا دراوراستر جیسابار یک بردہ۔ مسلم: ۱۰ /۱۵۸ مابعد.

سم نمرقه والی حدیث سل المسلم رحمة الله علیه نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا تکیہ (نمرقة) خریدا جس پر تصاویر تھیں۔ جب رسول الله صلی الله علیہ و تلم نے اس کود یکھاتو درواز بے پر کھڑ ہے ہوگئے۔ اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے ان کے چہر بے پر ناپندیدگی کے آثار جان لئے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے عرض کیا '' اے الله کے رسول! میں الله اور اس کے رسول الله علیہ و سلی و سلی الله علیہ و سلی و سلی و سلی الله علیہ و سلی و سلی

میں نصویر بنانے والول کو بیلنے .....امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوزر عدرضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مراہ مروان کے پاس گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں تصویریں دیکھیں تو فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سا: اللہ تعالی فرماتے ہیں۔اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے چلا ہے۔ایسے لوگ ایک ذرہ پیدا کریں،ایک جو پیدا کریں۔'ٹ

۔ ......امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں صلیب ۖ کی تصویروں والی ہر چیز مٹادیتے تھے''

تصویر کے بارے میں علماء کی آ راء .....علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی آ راء ہوئے فرماتے ہیں : جاندار کی تصویر بنانا بہت سخت حرام ہے۔ یہ کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ اس لئے کہ اس پر انتہائی شدید وعید آئی ہے۔ جو فدکورہ احادیث میں فدکور ہے۔ اور بنانا بہت سخت حرام ہے۔ اس کو حقارت والی جگہ کے لئے بنایا گیا ہویا کسی اور جگہ کے لئے ۔ تصویر بنانا ہر حال میں حرام ہے۔ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اور اس میں بھی عموم ہے کہ جا ہے وہ کپڑے پر ہویا چٹائی ، درہم ، دینار، سکے، برتن ، ویواریا کسی اور چیزیر۔

<sup>• .....</sup>النمرقة: چهوناتكيد الشرح مسلم: ٩/١٣ مومابعد. صابقه حواله: ٩٣/١٣ وما بعد. التصاليب: صليب كاتصورين. • شرح المسلم سابقه حواله: ١/١٣ وما بعد.

.الفقه الاسلامي واولته .... جلد چهارم ..... باب الايمان

درختق اونٹ کے کجاووں اوراس طرح کی بے جان چیزوں کی تضویر بناناحرامنہیں۔ بیقصویر بنانے کا حکم ہوا۔

ت تصویر رکھنے کا حکم ..... جاندار کی تصویر والی اشیاء گھروں وغیرہ میں لگانے اور لئکانے کا حکم بیہ ہے کہ اگروہ دیوار ،لباس ،عما ہے اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر ہوجن کو حقارت والی نہیں سمجھا جاتا تو وہ حرام ہیں۔

اوراگریہ نیچے بچپائی جانے والی چٹائی،گدے تکیے یا اس جیسی دوسرے چیزوں پر ہوجوحقارت والی ہیں تو حرام نہیں اس میں سایہ داراورغیر سایہ دار کا کوئی فرق نہیں۔ بیشا فعیہ اور جمہور صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء کی رائے ہے امام تو رکی رحمۃ اللہ علیہ اورا مام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

رحت کے فرشتے اس کتے اور تصویر کی وجہ سے گھر آنے سے رکتے ہیں جس کارکھنا حرام ہے۔ جس کتے کا گھر میں رکھنا حرام نہیں جیسے کی، شکاریا مویشیوں والا کتااسی طرح جس تصویر کا گھر میں رکھنا حرام نہیں چٹائی تکئے وغیرہ پر گئی ہوئی مقام حقارت والی تصویر تو اس کی وجہ سے فرشتے نہیں رکتے ۔ جبیبا کہ گزر دیکا۔

بعض علماء سلف فرماتے ہیں: نہی اور ممانعت صرف سا بے والی تصویر کی ہے۔ سائے کے بغیر والی تصویر وں میں کوئی حرج نہیں۔علامہ نووی رحمۃ اللّٰد علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب باطل ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم نے پردے والی تصویر سے منع فرمایا تھا اس کے مذموم ہونے میں کسی کو شبہیں۔ اس کی تصویر کا سارینہیں تھا۔ علاوہ ازیں دوسری احادیث مطلق ہیں اور ان میں تمام تصویریں شامل ہیں۔

زہری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: تصویری نہی عام ہے۔ یہی تھم تصویر والی چیز استعال کرنے اور تصویر والے گھر میں داخل ہونے کا ہے۔ چاہے تصویر کپڑے پرنقش ہویانہ ہو، دیوار پر ہویا کپڑے اور چٹائی پر،مقام حقارت میں ہویا کہیں اور سب کا یہی تھم ہے۔اس لئے کہ احادیث کا ظاہر یہی ہے۔ بالخصوص تھے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تکئے والی حدیث کامفہوم علام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیمذہب قوی ہے۔

دوسر کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کپٹر سے کانقش جائز ہے جاہے مقام حقارت میں ہویا نہ ہو۔ اور جاہے دیوار کے ساتھ لاکا ہوا ہویا نہ ہو۔ ان کے نزدیک سابید دارتصاویر، دیواروں پربنی تصاویر اور ان جیسی دوسری تصویریں مکروہ ہیں، چاہے نقش ہوں یا نہ ہوں۔ انہوں نے حدیث

الا رقعاً فهی ثوب سے استدلال کیا ہے۔ بیقاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ند ہب ہے۔ سابید دار تصاویر کی ممانعت اور ان کو بدلنے کے وجوب علاء کا اجماع ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی گڑیا اس .....

سمانیدوار تصاویری کما محت اوران کو بد سے سے و بوب ملاء 16 ہمان ہے۔ قامی طیا ک رحمۃ اللہ ملائید کر مانے ہیں کہ پیلوی جیوں کا تریا سے متنافی ہیں۔ان میں رخصت ہے۔ سمان سے مصرف کے مصرف کا معتال میں شام میں میں میں میں میں میں میں میں میں اساس کے معالم کا میں منافقا ک

علامهابن جررحمة الله عليه في البارى شرح بخارى مين تصوير ركھنے كے بارے مين ابن العربى رحمة الله عليه كى يدائے قل كى ہے: تصوير ركھنے والے مسئلے كاخلاصه بيہ كه تصويراً گرجم والى ہوتو بالا جماع حرام ہے۔اورا گرنقش ہوتو اس ميں چارا توال ہيں۔ يہلا .....حديث "الا رقعاً فىي ثوب" كے مطابق مطلقاً جائز ہے۔

دوسرا....مطلقاً ناجائزہے۔

تیسراً.....اگرتصوریٰ ہیئت باقی ہواورشکل وصورت قائم ہوتو حرام ہے۔اوراگراس کاسر کثاہوااوراجزاء متفرق ہوں تو جائز ہے۔ابن حجر رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ یہی اصح ہے۔

چوتھا..... بمقام حقارت میں جائز ورنہ ناجائز۔

تصویر کے بارے میں بحث کا خلاصہ ..... جاندار کی سایہ دارتصویریں ،جسم والی تصویریں اور مورتیاں حرام ہیں۔ان کی حرمت پر علاء کا جماع ہے۔مورتیوں کو بنانا اور کسی جگہ نصب کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ ومسلم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے رسول اللّٰه سلی اللّٰہ الفقه الاسلامي وادلته .... جلد چهارم ...... باب الايمان

علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں موتیاں ہوں''۔ زاتا جہ ان کا کو جہ سرفی قبی فرزاظ جیسر تبدیلاں نہ میں ازاجہ یہ بریاڈ میسن نبیہ سیادہ جان جانسر جراز برگاڑیاں اور اس طرح کی

نباتات اور کائنات کے قدرتی مناظر جیسے آسان، زمین، باغات، پہاڑ ہمندر نہریں اور جامد اشیاء جیسے جہاز، گاڑیاں اور اس طرح کی دوسری بے جان مخلوقات کی تصاویر مباح ہیں۔ اس لئے کہ بیحدیث کی ممانعت سے خارج ہیں۔ اس طرح یشبھون بخلق الله اور "یقال لھم احیوا ما خلقتم" میں اشارہ موجود ہے۔

گدوں، تکیوں، پردوں، چٹائیوں، بستر وں اور استر پر بنی ہوئے تصویروں میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ بیہ مقام حقارت پر ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک قلمی تصویریں، دیواروں کے نقوش، کاغذیر بنی ہوئی تصویریں، کپڑوں اور پردوں پر چھپی ہوئی اور بنی ہوئی تصویریں، ڈیز ائن، نقش ونگار اور مختلف قتم کے دھاگوں سے کیا ہوا کام اور اس طرح کی دوسری غیرسا بیدار تصاویر مباح ہیں۔

بچوں کے لئے موم اور دھا گوں سے بنے ہو ئے مختلف قتم کے تھلونو کی صور تیں جائز ہیں۔ جیسے گڑیا وغیرہ اوران کو بچنا بھی جائز ہے نہ اس لئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤدر حمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی ● بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور اس وقت میرے پاس لڑکیاں بھی ہوتیں۔ بحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو وہ نکل جائیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تو وہ آ جائیں۔ امام ابوداؤدر حمۃ اللہ علیہ اور میں ایک اور روایت نقل کی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا نجیبر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالم موجود گڑیوں کو برقر اررکھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصویروں سے کھیلنا صرف بچیوں کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ سب تصویر ہیں حرام ہیں۔ ان تصویر اور کیڑے کے جائز ہے اس کے علاوہ سب تصویر ہیں حرام ہیں۔ اگر تصویر ایک حالت میں ہوجس میں زندہ رہنا ممکن نہ ہوتو جسے سرکئی تصویر بیا آ دھی، تصویر مباح ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی گھر میں یا آ دھی، تصویر مباح ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی گھر میں یا گہی گھر میں یا اور نہیں اور نصب نہ کیا جائے۔

حنیہ میں سے علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ۞ گھروں میں تصویریں رکھنا کمروہ (تحریمی) ہے۔اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: ' فرشتے اس گھر میں دخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔' دوسری بات بہ ہے کہ گھر میں تصویر رکھنے سے بت پرستوں سے مشابہت ہوجاتی ہے۔ ہاں اگروہ چٹائیوں پر اور چھوٹے تکیوں پر ہوجن کو بیٹھنے کے لئے زمین پر ڈالا جا تا ہے تو مکروہ نہیں۔اس لئے کہ اس کو پاؤں سے روند نے سے اس کی حقارت واھانت ہوتی ہے۔تصویر کوالی حقارت والی جگہر کھنے سے بت پرستوں سے مشابہت نہیں ہوتی البتہ اس پر بحدہ کرنا مکروہ ہے۔اس لئے کہ مشابہت والے معنی حاصل ہوگئے۔

پردوں، دیوار کے لبادوں، بڑے تکیوں اور چھتوں پر بنی تصویریں مکروہ میں۔اس لئے کہ اس میں ان کی تعظیم ہے۔اگر اس کاسر نہ ہوتو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ یہ تصویر نہیں بلک نقش ہے۔اگر اس کا سراس طرح کاٹ دیا کہ اس کے گلے پر دھا گے سے سلائی کردی تو اسے پھٹی بین ہوتا۔۔۔۔اس لئے کہ اس طرح یہ تصویر کے حکم سے خارج نہیں ہوئی بلکہ اس کا حلیہ مزید واضح ہوا ہے۔ جسے بعض پرندوں کے گلے کا قدرتی حلقہ۔ مکروہ تحریم بی جاندار چیزوں کی تصویر ہے۔ بے جان چیزوں درخت چراغ وغیرہ کی تصویر میں کوئی حرج ہے بیں۔

فوٹو جائز بیں گھروغیرہ میں فوٹولئ کانے میں کوئی مانع نہیں بشرطیکہ فتنہ انگیز جیسے عورتوں کی تصاویر جن میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ دیگر اعضاء بازو پنڈلیاں بال وغیرہ ظاہر ہوں۔ ٹی وی کی تصویروں اور اس پر پیش کئے جانے والے قص، ادا کاری اور گلوکاری کا بھی یہی حکم ہے میری دائے میں بیسب حرام ہیں۔

<sup>● …</sup> البنسات: بچوں کے کھیلنے میں استعمال ہونے والی گزیوں کی صورتیں۔ ©السجو ادی: پیرجاریہ کی جمع ہے۔ نوجوان کڑکی۔ ©البسدانسع: ۱۲۲/۵ وما بعد۔

الفقد الاسلامی وادلتہ مسبطد چہارم.۔۔۔۔ بابالا بمان فنون لطیفه کے کالجوں کے طلبہ کابر ہند عورتوں کی صورتیں تر اشنااورتصوریں بنانا تخت اور گناہ کبیرہ ہے۔ ڈرائنگ کومیڈیکل کالج میں کئے جانے والے پوسٹ مارٹم پر قیاس کرنا درست نہیں۔اس لئے کہ پوسٹ مارٹم انسانی زندگی کو تحفظ دینے والی ایک سائنسی ضرورت ہے۔اس کے برنکس ڈرائنگ ایک زندگی میں۔

فوٹو کے مباح ہونے کی وجہ یہ ہے اسے لغوی اعتبار سے تو تضویر کہاجا تا ہے کین شرعی اعتبار سے یہ تصویر نہیں ہے۔ اس لئے کہ عہد نبوت میں جس چیز پر تصویر کا اطلاق ہوتا تھا اس کا ذکر گرز رگیا ہے۔ دوسری بات یہ فوٹو سائے یاشکل کوقید کرتا ہے۔ جیسے آئینے اور پانی والی تصویر میں ہوتا ہے۔ زیادہ سے نیادہ یہ ہے کہ آئینے اور پانی والی تصویر متحرک ہوتی ہے۔ ثابت نہیں ہوتی۔ جب کہ فوٹو کیمیاوی مادوں سے ثبت ہوجاتا ہے۔ یہ تقیقت میں تصویر نہیں ہے۔ اس لئے کے کیمیاوی مادے اس کنقل وحرکت سے مانع ہوتے ہیں۔ •

ششم.....حیوان کونشان لگانا

الوسم .....جانورکوداغ کریاکان پھاڑ کریاکان میں سوراخ کر کے نشان لگانے کوتم کہتے ہیں۔ اہل افت کے مطابق وسم داغ کے اثر کو کہتے ہیں۔ اہل افت کے مطابق وسم داغ کے اثر کو کہتے ہیں۔ کہاجا تا ہے بعیر ''موسوم' داغا ہوا اونٹ ۔یوسم یسم وسما وسمة سے ہے۔ السمیسم دائل چیز کو کہتے ہیں جس سے داغا جائے۔ اس کی جمع میاسم اور مواسم ہے۔ ان سب کی اصل سمة ہے جس کا معنی ہے علامت۔ اس سے بی موسم الحج ''لعنی لوگوں کے اجتماع کی علامت ہے۔ فیلان موسوم باللخیر فلاں آدمی خیر کی علامت ہے۔ علیہ سمة اللخیر اس پر خیر کی علامت ہے۔ توسمت فیہ کن المیں علامت دیکھیں۔

تحکم ....اس میں دورا کیں ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر کروہ ہے۔ اس لئے کہ اس ہے جانور کو تکایف ہوتی ہے۔ اور بیہ شلہ ہے جو کہ ممنوع ہے۔
جمہور فرماتے ہیں کہ جانور کو چبرے کے علاوہ باقی جسم پرنشان لگانا جائز ہے۔ البتہ آ دمی کو داغ وغیرہ کا نشان لگانا جائز نہیں۔ زکوۃ اور
جمہور فرماتے ہیں کہ جانوروں کونشان لگانا مندوب ہے۔ دلیل وہ صحح اور صرح احادیث ہیں جن کوامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمرضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے مروی بہت ہے آ ٹار بھی اس کی دلیل ہیں۔علاوہ!زیں بعض اوقات اونٹ بدک کر بھاگ جاتے ہیں ۔ تو جس کولیس گے وہ علامت ہے بہچان کروا پس کردےگا۔ مثلے والی روایات کا جواب یہ ہے کہ وہ روایات عام ہیں اور نشان والی احادیث خاص ہیں۔ اس لئے ان کومقدم کرنا واجب ہے۔

احادیث میں سے ایک وہ ہے جس کوامام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام بن زید سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیصدیث بیان کرتے سنا کہ ان کی والدہ کے ہاں ولادت ہوئی تو بیچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحسنیک (کوئی میٹھی چیز چبا کرزم کر کے بیچ کے تالو سے لگانا) کے لئے لے جایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باڑے ہیں بکریوں کونشان لگا رہے تھے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'میرار جحان اس طرف ہے کہ انہوں نے' فی آخانھا'' ( بکریوں کے کانوں میں ) کہا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: ہشام بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سا: '' ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باڑے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باڑے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے فیصلی آخانھا کہا تھا۔ آخانھا کہا تھا۔ ©

• المريد: اونث بندكر في كالمشيخ الاستاذ محمد على السايس: ١١/٣. المويد: اونث بندكر في كاجگد يه بكريول كه باژول كي الروال كل المرح بوتا ب المرح بوتا ب ١١/٣ والمرح بوتا ب ١١/٣ والمرح بوتا ع ١٠/١٠ والمرح بوتا

الفقہ الاسلامی دادلتہ .....جلد چہارم...... باب الا یمان بیقت اللہ علیہ دارہ ہے۔۔۔۔۔ باب الا یمان بیقت میں جادی ہے۔ اس کے کہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ ابوداؤدرحمتہ اللہ علیہ اور کے احکام ..... مرکے بال لیمے کرنااور پوراسر منڈ انا جائز ہے۔ اس کئے کہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ ابوداؤدرحمتہ اللہ علیہ اللہ علیہ حکم سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہدد یکھا جس کا پچھ سر مونڈ اہوا تھا اور پچھ چھوڑ اہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مے منع فر مایا اور کہا کہ سارامونڈ ویا سارا جھوڑ و۔امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فر مایا در کہا کہ جوصفائی رکھنا چا ہتا ہواس کے لئے سرمنڈ انا جائز ہے۔

قزع بال مکروہ ہیں۔ یعنی بیچ کے بال مونڈ تے ہوئے مختلف جگہوں سے چھوڑ دینا۔اس کو بال کے چھوٹے چھوٹے ککڑوں سے مشابہہ ہونے کی وجہ سے قزع کہتے ہیں۔علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قزع مطلقاً سر کا بعض حصہ مونڈ نے کو کہتے ہیں یہی اصح ہے۔ بال رکھنا جائز ہے۔اس لئے کہنسائی کے علاوہ تمام صحاح ستہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفر ۃ سے زیادہ جمہ سے کم تھے۔ ●

بالوں والے کے لئے تنکھی کرنااور بال سنجال کرر کھنامتحب ہے۔امام ابودا وُدرجمۃ اللّٰہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت نقل کی ہے:'' جس کے بال ہوں اسے چاہئے کہ ان کا اکرام کرے۔''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بالوں کو کنگھا کرنا تیل لگانا اور منڈانے کے بجائے بڑھانامتحب ہے۔اس لئے کہ کا ٹنا اکرام کے خلاف ہے۔ ہاں اگر لمجہوجا کیں تو کا ٹے جا کیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے ، فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آیا۔ اس کے سراور داڑھی کے بال پراگندہ تھے۔ رسول اللہ علیہ وہلم نے اس کی طرف اشارہ فر مایا گویا بالوں اور داڑھی کوٹھیک کرنے کا اشارہ کررہے ہوں۔ جب وہ آ دمی بال ٹھیک کر کے واپس آیا تو اپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا ''کیا بید حالت اس سے بہتر نہیں ہے کہ آ دمی آئے اور اس کے بال بھرے ہوئے ہوں گویا کہ وہ شیطان ہے۔

سفید بال اکھیڑنا .....سفید بال اکھیڑنا کروہ ہے۔ اس کئے کہ ام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابودا وُدر حمۃ اللہ علیہ نے حضوت عمدوبن سفید بال اکھیڑنا کہ یہ مون کا نور ہیں۔ جب شعیب عن ایسه عن جل سنے کہ یہ مون کا نور ہیں۔ جب معیب عن ایسه عن جل سنے اللہ تعالی اس کے بدلے ایک نیکی دیے ہیں ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ "معیم مسلمان کا کوئی بال سفید ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے ایک نیکی دیے ہیں ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں کہ علام نووی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ وجہ سے اگر سفید بال اکھیڑنے کو حرام کہا جائے تو بھی بعین ہیں کہ سفید بال داڑھی سے نو ہے جا کیں یاسر مونچھوں ، ابروؤں اور دخساروں سے مرد کے ہوں یا عورت کے سب کا ایک ہی تعلم ہے۔

بالوں کوسرخ، زرد، کالے اور دوسرے رنگوں سے رنگنا (خصاب لگانا) جائز ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک کالا رنگ حرام ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزد کیک محض محروہ ہے۔ خضاب کے جواز کی دلیل وہ حدیث ہے جس کوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ترفدی کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت کا ابوقافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ان کا سر تغامہ کی طرح سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ان کواپی کسی عورت کے پاس لے جاؤتا کہ وہ ان کے بال رنگ دے البتہ کا لے رنگ ہے بینا۔"

ا الم احمد رحمة الله عليه اورشيخين نے امام محمد بن سيرين رحمة الله عليه سے قبل كيا ہے كه حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خضاب كے بارے ميں پوچھا گيا تو انہوں نے فرمايا۔'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بال معمولى سفيد ہوئے تھے۔ليكن ان

● ……الموفرة: سر پرجمع بال یا کانوں پر پڑے بال یاوہ بال جوکانوں کی لوسے تجاوز ہوگئے ہوں۔ المبجمة: لوسے ینچ تک کے بال۔ السانو: پراگندہ بال جن میں کافی عرصہ تک تیل تکھی کا ستعال نہ ہوا ہو۔ ابو قحافہ: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے والدمحترم۔ شغامة: ابوعبید کہتے ہیں بیسفید پھل اور پھول والی بوٹی ہے جوسفید بالوں کے مشابہہ ہوتی ہے۔ الفقه الاسلامي واولته ..... جلد جهارم. ..... باب الايمان

کے بعد حضرت ابو بکررضی الله عنه اور عمر رضی الله عنه نے مہندی اور وسمہ ( کتم ) سے بال رنگے۔' 🌓

سلف صالحین صحابہ رضی الدعنہم اور تابعین میں خضاب اور اس کی جنٹ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک خضاب نہ کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں سفید بالوں کا رنگ بدلنے ہے منع کیا گیا ہے۔ اور اس ہے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بھی بھی نہیں رنگے۔ ● دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ خضاب افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، تابعین اور بعدوالوں کی ایک معتد بہ تعداد نے خضاب استعمال کیا۔ اس لئے کہ یہ بہت تی احادیث ہے تابت ہے۔

پھرمؤخرالذ کرحضرات کا آپس میں اختلاف ہے۔ اکثر زردرنگ یعنی سرخ زردرنگ استعال کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابن عمررضی الله عنہما، ابو ہریرہ رضی الله عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی الله عنہ ہے بھی یہی منقول ہے۔ ان میں سے بعض مہندی اور وسمہ (کتم ) استعال کرتے تھے اور بعض زعفر ان بعض کا لارنگ بھی استعال کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان ، حضرت حسن ، حضرت حسین ، عفیہ بن عامر ، ابن سیرین ، ابو بردہ رضی الله عنہم اود وسرول سے مردی ہے۔ ●

صحیح یہ ہے کہ سفید بال رنگناندرنگنا دونوں طرح جائز ہے۔اور ہرطرح کارنگ جائز ہے۔البتہ کالارنگ مکروہ ہے۔

آ دمی کے بالوں کے ساتھ بال جوڑنا بالا تفاق حرام ہے۔جیسا کہ پہلے گزرا۔ چاہے مرد ہو یاعورت۔شادی شدہ ہو یاغیر شادی شدہ۔ خوبصورتی کے لئے ہو یاکسی اورمقصد کے لئے۔اسی طرح چاہے مرد کے بال ہوں چاہے عورت کے بمحرم کے ہوں ،شوہر کے یاکسی اور کے۔ اس لئے کہ دلائل عام ہیں اور اس لئے بھی کہ آ دمی کے بالوں اور دوسرے اجزاء سے انتفاع ،اس کی شرافت اور مرتبے کی وجہ سے حرام ہے۔ بلکہ اس کے بال ناخن اور تمام اجزاء فن کئے جاتے ہیں۔

آ دمی کے علاوہ کسی کے بال جوڑ ہے تو اگروہ ناپاک ہوں جیسے مردار کے اور حرام جانوروں کے بال جوان کی زندگی میں جداہوئے ہوں تو بھی حرام ہے۔اس لئے کہآ گے آنے والی حدیث میں بال جوڑنے اور جڑوانے والی پرلعنت آئی ہے۔اوراس لئے بھی کہ اس نے نماز اورغیر نماز میں جان بوجھ کرنجاست اٹھائی ہوئی ہے۔ آ دمی کے علاوہ کسی اور کے پاک بال اور مصنوعی بال جوڑنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر یا آقانہ ہوتو یہ بھی حرام ہے۔اگر شوہر ہوتو اس کی اجازت سے جوڑنا جائز ہے۔ بلاا جازت نا جائز ہے۔اس بناء پروگ پہنا مرد کے لئے ' جائز ہے۔اور عورت کے لئے شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔

جائزے۔اور عورت کے لئے شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔ شافعیہ،اماملیف اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک رنگین ریٹم کے دھاگوں سے بال جوڑنا جائز ہے۔اس لئے کہ یہ بال جوڑنے کے تھم میں نہیں۔ یہ محض زیب وزینت اور خوبصورتی کے لئے کہا جاتا ہے۔امام مالک رحمۃ التدعلیہ، طبری اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جوڑنا ہر چیز سے ممنوع ہے۔ جاہے، بالوں سے جوڑے یا اون سے کپڑے سے۔اس لئے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کوایے سے سے کوئی بھی چیز جوڑنے سے منع فرمایا۔

حنفیہ میں سے علامہ کا سانی رحمۃ اللہ عایہ فرماتے ہیں :عورت کے لئے اپنے بالوں کے ساتھ کسی کے انسانی بال جوڑنا مکروہ یعنی مکروہ تحریح ہے۔اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اللہ تعالی نے بال جوڑنے اور جڑوانے والی پرلعنت کی ہے۔' اوراس لئے بھی کہ آ دمی اپنے تمام اجزاء ہمیت قابل احترام ہے اور اس سے الگ ہونے والے جزو سے انتفاع اس کی تو ہین ہے۔ اسی وجہ سے اس کوفروخت کرنا مکروہ ہے۔ جانوروں کے بال اور اون کے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ بیالی چیز کوزیب وزینت کے لئے استعال کرتا ہے۔ جو

● ....الحناء:اس کے معنی معروف میں یعنی جس سے سرخ رنگ میں رنگاجائے۔ الکتیم والکتیمان:ایک بوئی جس کومبندی سے ملا کر بال رنگے جاتے میں بیوسمہ کے نام سے مشبور ہے۔ یعنی نیل کے پتے۔اس کے پتو آس کے بتول جیسے ہوتے ہیں۔ جنہیں کوٹ کر خضاب کیا جاتا ہے۔ ۞ بید حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ بلی رضی اللّٰہ عنہ الو بکر رضی اللّٰہ عنہ اور دیگر ہے مروی ہے۔ ۞ نیل اللّٰو طاد : ۱۱۸/۱۔ ۞ سابقہ حوالہ: ۲۱۱۹ و مابعد۔ الفقہ الاسلامی دادلتہ ....جلد چہارم...... باب الا بمان المسلامی دادلتہ ....جلد چہارم..... باب الا بمان استعال بھی استعال ہو کئے استعال بھی درست ہوگا۔ 
ورست ہوگا۔

عورت کے لئے کانوں سے بنیج بال کا ثنا جائز ہے۔ تا کہ مردوں سے مشابہت نہ ہوجیسا کہ گزر چکا ہے۔ وہ گھر میں مختلف طریقوں سے سرکنگھا کر سکتی ہے۔البتہ گھرسے باہر چھیا کرر کھے۔

ہشتم: گودنا، بال اکھیٹرنا اور دانتوں میں فاصلہ کرنا .....الوشم (گودنا) بھی حرام ہے۔اس کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوئی وغیرہ تھیلی، کلائی، چبرے یا ہونٹ وغیرہ کی جلد میں چھوئی جائے۔ جب خون بہہ جائے تو اس سوراخ میں سرمہ وغیرہ بھر دیا جائے تا کہ وہ جگہ سبز ہوجائے۔

النمص .....یعنی چبرے سے بال نو چنا۔ یہ بھی حرام ہے۔البتہ اگر عورت کے چبرے پر بہت سے بال مونچھ داڑھی کی شکل میں نکل آئیں ہوتوان کو ختم کرنامت جب۔

تھلیج الاسنان .....یعنی سامنے والے دانتوں ثنایا اور رباعی کے درمیان رہتی وغیرہ سے فاصلہ کرنا۔ اسی طرح عورتوں کے وہ تمام میک اپ جن سے بڑی عورت کوچھوٹا ظاہر کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہرضی اللہ عنبها سے روایت نقل کی ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وکی سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وکی سے سلے اور چھلوانے والی، گودنے اور گودوانے والی اور بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعت کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیجی روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی کرنے ، بال جوڑنے اور گودنے سے منع فر مایا۔

الواشرق .....وہ عورت جودانتوں کو باریک اورنو کیلے کرنے کے لئے تیز کرتی ہے۔ میے موماً بڑی عمر کی عورتیں نوعمرعورتوں سے مشابہت کے لئے کرتی ہیں۔

القاشرة ..... (چھنے والی) جوابے یا کسی اورعورت کے چہرے کاغمرہ (ورس سے بی طلاء) سے ملاح کرتی ہے تا کہ رنگ صاف ہوجائے۔ المقشورة :.....وه عورت جس کے ساتھ ایسا کیا جائے .....الی عورتیں گویا اپنی جلد او پر سے چھیل لیتی ہیں اور نیچے والی جلد ظاہر ہوجاتی ہے۔ یہ بال اکھیڑنے (نمص) سے ملتا جاتا عمل ہے۔

گودنا، بال اکھیڑنااور دانتوں کا فاصلہ کرنا مردوں عورتوں پرحرام ہے۔ کرنا بھی اور کرانا بھی۔اس لئے کہ ان سب پرلعنت آئی ہے جو کہ حرام ونے کی دلیل ہے۔

گودنے والی جگہ خون رک جانے کی وجہ سے ناپاک ہوجاتی ہے۔اگر علاج سے اس کا خاتمہ ممکن ہوتو وہی واجب ہے۔اوراگر زخی کے بغیر ممکن نہ ہوتو اگر نقصان کا اندیشہ ہویا ظاہری اعضاء چہرے ہتھیلیوں وغیرہ میں کسی سخت عیب کا اندیشہ ہوتو اس کوختم کرنا ضروری ہے۔ تو بہضروری ہے۔اوراگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو اس کوختم کرنا ضروری ہے۔

ان تینوں (گودنا ،بال نو چنااور دانتوں میں فاصلہ کرنا ) کے حرام ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام احمد رحمۃ اللہ علیہ ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور میں اللہ عنہ سے اور میں اللہ عنہ سے فرماتے ہیں'' اللہ تعالی نے بال جوڑنے اور جڑوانے والیوں ، بال اکھیڑنے اور اکھڑوانے والیوں اور حسن کے لئے دانتوں میں فاصلے کرانے والیوں اللہ کی تخلیق بدلنے والیوں پرلعنت کی ہے۔' انہوں نے

€ .... البدائع: ٢٥/٥ ا وما بعد

نتم یورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیا رکرنا .....مردوں کاعورتوں ہے لباس زیب وزینت جسے کنگن، ہار، بالیاں وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔اورعورتوں کا مردوں کے ساتھ بات چیت، چال ڈھال، بال مونڈ نے اور بحث کلف شخت اور مردانہ آواز وانداز اختیار کرنے میں مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔الیعورتوں کومتر جلات کہتے ہیں۔ یعنی مردوں کے ساتھ مشابہت اختیا کرنے والی عورتیں تخف بھی حرام ہے یعنی مردوں کا چال ڈھال، زم گفتگو، پٹلی آواز ،مہندی اوراسی کی طرح میک اپ کی دوسری اقسام ،سرخ کرنا ،سفید کرنا ،انگلیاں رنگناوغیرہ میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

عورتوں کے کئے مہندی وغیرہ سے خضاب لگا نامستحب ہے۔ سرخ رنگ وغیرہ گھر کے اندر شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔ گھر سے باہراور شوہر کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔

دلیل وہ حدیث ہے جواہام احمد رحمۃ الله علیہ اور امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں: "
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی مردوں پر لعنت فرمائی الله علیہ وسلم نے زنا نہ بغنے والے مردوں اور مردوں جیسی بغنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا نہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فلاں عورت کو نکال دیا اور حضرت عمرضی الله عنہ نے فلاں مردکو نکال دیا۔ "
منان ابی داؤدر حمۃ الله علیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں" رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک مخت لایا گیا
جس نے اپنے ہاتھ مہندی سے ریکے ہوئے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیا
عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات صادر فرمائے اور اس کوتھیج کی طرف جلاوطن
کردیا۔ پوچھا گیا" یارسول الله آپ اس کولی کیوں نہیں کردیتے؟"فرمایا" بمجھنماز پڑھنے والوں کول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ " ●

السلام ..... یا الله تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے: آپ پر الله تعالیٰ کا نام یعنی آپ اس کی حفاظت میں رہیں۔ جسے کہاجاتا ہے الله یصبحت الله معت (الله آپ کے ساتھ رہے۔) سلام کے بارے میں احکام حسب ذیل ہیں۔ اسلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ اس لئے کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔ '' آپس میں سلام پھیلاؤ۔'' سلام کا جواب اسلام کے لئے فرض عین ہے اور جماعت کے لئے فرض کفایہ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِذَا حُيِّيْتُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُكُوُهُا .....انساء: ٨٦/٣٠ "اور جب مهيس سلام كياجات توتم اس ساح هاجواب دويا نبى الفاظ كولونا دو."

جماعت میں سے سلام میں پہل کرناسنت کفاریہ ہے۔افضل میہ کہ سب سلام کریں۔اگر جماعت کےافراد نے ایک آ دمی کوسلام کیااور اس نے جواب میں سب کی نیت کرلی تو پیرجا ئز ہے۔سب کی طرف سے فرض ساقط ہوجائے گا۔

سلام کے الفاظ ....سلام میں السلام علیم کہنا اور جوب میں وعلیم السلام کہنا کافی ہے۔سلام کے جواب میں واؤ کا اضافہ واجب ہے۔

<sup>◘ .....</sup>نيل اللوطار: ٢/ • ٩ ١ ـ ٢ نيل اللوطار: ١٩٣/٦ ١ ـ ١٩٣٠ كشاف القناع: ١٧٥/٢ ـ ١٧٩ ـ ١

سلام کے دیگر آ داب واحکام .....سلام کرتے وقت آ واز بلند کرناسنت ہے۔ تا کہ جس کوسلام کیا گیا ہے وہ اچھی طرح سن لے۔ اس لئے کہ مذکورہ بالا حدیث میں گزر چکا ہے۔'' آ کہل میں سلام پھیلا ؤ۔''اگر وہاں کچھلوگ سوئے ہوں اور کچھ جاگ رہے ہوں تو آ واز اتن پست کرے کہ جاگئے والے ن لیں اور سونے والے نہ جاگیں، تا کہ دونوں فرض پورے ہوجا کیں۔

۔ اگر کسی کوسلام کیا پھر جلد ہی دوسری ملاقات ہوگئ تو دوبارہ سلام کرناسنت ہے۔ای طرح تیسری باراوراس کے بعد بھی اس لئے کہ حدیث عام ہے۔'' آپس میں سلام پھیلاؤ۔''اس حدیث کی وجہ ہے ہی سنت ہے کہ ہر طرح کی بات چیت ہے پہلے سلام کرے۔

ی ہے۔ ۱ پان من کا بھیلاو۔ ان صدیت کا وجہ سے بید کی سے ہے کہ ہر سری کا بھی چیت سے بھیے تعام سے۔ بچوں کو اگر غالب مگان یہ ہو کہ جس کوسلام کیا جارہا ہے وہ جواب نہیں دے گا تو بھی سلام نہ چھوڑے اس لئے کہ فدکورہ حدیث عام ہے۔ بچوں کو ادب سکھانے کے لئے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ ان پر جواب واجب ہے۔ سلام کے جواب میں آ وازاتی بلند کرناواجب ہے کہ سلام کرنے والے تک آ واز پہنچ جائے۔

سلام کرتے وفت جھکنا مکروہ ہے۔ بیوی اور محرم عورتوں کے سوااجنبی عورت کوسلام کرنا مکروہ ہے۔

البتة اگروہ بڑھیا ہویعنی خوش شکل نہ ہویا اس سے شہوت کا خدشہ نہ ہوتو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ فتنے کا احتمال نہیں۔ اس طرح آن لوگوں
کوسلام کرنا مکروہ ہے: قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ، ذکر کرنے والا ، تلبیہ پڑھنے والا ، احادیث بیان کرنے والا محدّث، خطیب،
واعظ اور ان سب لوگوں کے سامعین ، فقہ کا تکر ارکرنے والے ، تدریس میں مشغول مدرس ، علمی مباحثہ کرنے والے ، اذان دینے والا ،
اقامت کہنے والا ، عوالا ، می جواپی حاجت میں مصروف ہواس کا جواب دینا بھی مگروہ ہے، گھر والوں سے ہمبستری کرنے والا ، عدالت میں فیصلہ کرنے والا وغیرہ۔

جس نے مذکورہ حالات، جن میں سلام کرنامتحب نہیں، میں ہے کہ حالت میں سلام کرلیا تو وہ جواب کامستحق نہیں۔ اپنے ملنے والے یا اپنے ہاں آنے والے کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ سلام کو خاص کرنا مکر وہ ہے۔ اس طرح ''سیلام اللّٰہ علیہ کشن مجھی کہنا مکر وہ ہے۔ اس لئے کہ نمی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کانا پہند فیر مایا ہے۔

ممنوع قطع تعلق (مسلمان کا اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا) سلام سے ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے کہ سلام باہمی محبت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے یقطع تعلقی کو دور کردے گا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے: ''سلام قطع تعلقی کوختم کردیتا ہے۔''لوگوں سے واپسی پراور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام مسنون ہے۔ اگر خالی گھریا خالی محبد میں داخل ہوتو یوں کہے: ''السسلام علیہ نسا وعلی عباد الله الصالحین''۔ اس لئے کہ ان سب کے بارے میں روایات آئی ہیں۔

گھرین دائیں یا وَل سے داخل ہواور بیدعا پڑھے:

<sup>● .....</sup>اس کوامام مسلم رحمة الشعلیه ابوداؤدرحمة الشعلیه ، ترفدی رحمة الشعلیه اور این ما جدرحمة الشعلیه نے حضرت ابو ہریرہ رضی الشعنه سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: ترجمہ: '' تم جب تک ایمان نہ لے آؤجنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک آپس میں محبت نہ کروتمہاراایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں الی چیز نہ بتاؤں کہتم وہ کروتو آپس میں محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام پھیلاؤ۔'' (المتسو غیب والمتو هیب: ۳۲۳/۳) عنابلہ کافذ ہب میں ہے کہ نمازی کوسلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔

اللهم انبى أسئلك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا عمره والول كوسلام كردران لله كريام ابودا ودرحمة الله عليه فعرت ابوما لك اشعرى رضى الله عند مرفوعاً نقل كيا بــ

### پانچویں بحث ....خرید وفر وخت اور باہمی معاملات کے چندمسائل

حنفیہ نے معاملات سے متعلقہ بچھالیے مسائل ذکر کئے ہیں جوشیر ، شرعی مانع یاکسی گناہ پر شتمل ہیں۔ان کا بہال مخضراً ذکر مناسب ہوگا۔

اول :طبعی کھاد کی تیج ..... جانوروں کے گوبر کی خرید و فروخت زمین میں کھاد ڈانے اور پیداوار میں اضافے کے لئے جائز ہے۔اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔آ دمی کے پاضانے کی تیج مکروہ ہے۔حنیہ کے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔آ دمی کے پاضانے کی تیج مکروہ ہے۔حنیہ کے نزد یک صحیح بیہے کہ اگر پاک چیز ناپاک ہوجائے جیسے تیل میں نجاست مل جائے تواس کی تیج جائز ہے۔ 🌓

دوم: ذمی کی شراب کی قیمت سے مسلمان کا قرض وصول کرنا ......اگر مسلمان کا کافر پر قرض ہوتو اس کے خزیراور شراب کی قیمت سے مسلمان کا قرض وصول جائز ہے۔ ید دونوں کافروں کے تی میں مال متقوم (قیمق قیمت سے قرض کی وصولی جائز ہے۔ اس لئے کہ کافر کے لئے ان کی خرید وفر دخت جائز ہے۔ ید دونوں کافروں کے تی میں مال متقوم (قیمق مال) ہیں۔ اس کے بر مسلمان پر قرض ہوتو شراب اور خزیر کی قیمت سے اس کی وصولی جائز نہیں ۔ اس لئے کہ یہ بی جی جی تھے جہ می مسلمان کے لیے ذمی کو وکیل بنانے کی گنجائش ہے۔ صاحبین کاس میں اختلاف ہے۔ اس کی طرح حرام کمائی سے قرض کی وصولی جائز نہیں جیسے سودخور، رشوت خور، عاصب، جوراور گانے والی کی کمائی۔ ورثاء کے لئے بھی حرام کمائی سے میراث لین ہیں پہنچاتے تو صدقہ کریں۔ اس لئے کہ حرام کمائی اگر مالک کو والیس کرنا ہمکن ہوتو اس کا واحد کل صدقہ ہے۔ •

سوم: شراب بنانے کے لئے انگور بیچنا۔۔۔۔۔اگر پتہ ہو کہ بیآ دمی انگور سے شراب بنائے گا تو اس پرانگور بیچنا جائز ہے اس لئے کہ خرید وفر وخت کے وقت انہی انگوروں کے ساتھ گناہ قائم نہیں ہوا۔ گناہ تو تبدیلی کے بعد آتا ہے۔

اس طرح فتنہ پردازوں کو اسلحہ بیچنا ہے اس لئے کہ گناہ کا تعلق اسلحہ کی موجودہ 🗨 حالت سے نہیں بلکہ استعال سے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا علیہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن یہ بیچ مکروہ ہے اس کئے کہ یہ گناہ کا عب بنتی ہے اس کے برعکس اس شیرے کی بیچ جس کوشراب بنایا جاتا ہے جائز ہے اس کئے کہ گئاہ کا جائز ہے اس کئے کہ گئاہ کہ اس میں تبدیلی کے بعد گماہ ہوتا ہے۔

چہارم: گرجے کے لئے مکان کرائے پردینایا ذمی کی شراب اٹھانا سلام ابوصنیفہ دیمۃ القدعلیہ ← کے نزدیک گرجے کی تعمیر یاذمی کی شراب اٹھانے کے لئے خوداجرت پرکام کرنایاا پی گاڑی اور جانو را جرت پردینا جائز ہے۔ لیکن شراب نچوڑنا جائز نہیں۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ پیٹل بذات خود گناہ نہیں۔ شراب اٹھانے پراجرت لینے کاعقد مذتو خود گناہ ہے۔ نہ گناہ کا سبب ہے۔ گناہ تو پہننے والے کے اختیار ہے ماصل ہوتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات شراب کو بہانے یا سر کہ بنانے کے لئے بھی اٹھا کرلے جایا جاتا ہے۔

ر ہااس کوشراب بنانے کی نیت سے نجوڑ ناجیسے ہمارے شہروں اور امریکا وغیرہ کے شراب خانوں میں ہوتا ہے تو مسلمان کے لئے بیہ جائن نہیں بلکہ حرام ہے۔اس لئے کہ بعینہ اس فعل میں گناہ موجود ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمتہ القدملیہ کے نزدیک جس علاقے میں ومیوں کی اکثریت

• ....تكملة الفتح: ١٢٢/٨، الدرالمختار: ١٠/٣ أ ، ٢٧٢/٥، الدر رالمباحة في الحظر والاباحة: ص ٥٣. • الدرالمختار وردالمحتار: ٢٧٢/٥ وما بعد. • سابقه حواله : ٢٧٣/٥، تكملة الفتح: ١٢٧/٨. • الدرالمحتار:

سید روست پیمورست پی با معند میں کہ بیسب اجارے درست نہیں ، مکروہ ہیں۔اس کئے کہ بیگناہ پرتعاون ہے۔اوراس کئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلقہ دس آ دمیوں پرلعنت فر مائی ہے جن میں سے ایک اٹھانے والا بھی ہے۔ 🌓

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ حدیث میں اٹھانے ہے مراد گناہ کی نیت سے اٹھانا ہے۔ بہر حال امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے استحسان ہے۔ زیادہ تر فتاد کی میں اس پراعتاد کیا گیا ہے۔

پنجم: مکه مکرمه کی عمارتیں اور زمین بیچنا اور کرایے پر وینا .....حنفیہ اور ثافعیہ کے نزدیک مکه مکرمه کی عمارتیں اور زمین بیچنا بلا کراہت جائز ہے۔اس کئے کہ تمارت ہتمیر کرنے والے کی ملکیت میں ہوتی ہے اور زمین ، زمین والے کی ملکیت میں۔اس کئے کہ اس میں ملکیت کے آثار موجود ہیں۔ یعنی شرعا اس کے ساتھ خاص ہونا۔

حنفیہ کے نزدیک جج کے دنوں میں مکے کے گھر کرائے پر دینا مکروہ ہے، باقی دنوں میں کرائے پر دینے کی گنجائش ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالٰی کافر مان ہے:

سَوَآء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ الْعَاكِفُ وَيُهِ وَالْبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حضرت عمررضی اللہ عنہ جج کے دنوں میں یہی آ واز لگاتے تھے۔اور فر ماتے تھے:'' اےاہل مکہ!اپنے گھر وں کے دروازے نہر کھوتا کہ باہر سے آنے والے جہاں چاہیں رہ کمیں۔پھریہ آیت تلاوت فر ماتے۔ €

ششم : كافر كامسجد مين داخل مونا

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک کافر کے لئے تمام مساجدیہاں تک کہ مجد نبوی میں بھی داخل ہونا جائز ہے۔اگر چہ بلا اجازت اور بلاضرورت ہو۔ان کے نز دیک اس آیت:

فَلَا يَقْنَابُوا الْمُسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَامِيمٌ هٰذَا \* ...التوبة ٢٨/٩:

وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ سے کیا گئی یا کیں۔

کا مطلب میہ ہے کہ اس سال یعنی نو ہجری کے بعد کافر بر ہند ہو کر حج یا عمرہ نہ کریں۔حضرت علی رضی القد عنہ نے میسورت بڑھی اور فرمایا:''اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی نٹا طواف نہ کرے۔'' 🗨

قریش نے جب سلح حدیبیکا معاہدہ توڑ دیا تو ابو شفیان اس کی تجدید کے لئے مدینے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ای طرح ہو ثقیف کا وفد بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا۔ ثمامہ بن اٹال جب قید ہوئے تو ان کو بھی مسجد نبوی میں باندھا گیا۔

• .....اس كوامام الودا كورهمة الشعلية في حفرت ابن عربض التدعني وايت كيا بـ ابن السكن في المستح كباب (التلخيص الحبير نه ١ / ٣٥٩) اللدر المختار ورد المحتار (٢٥٨/٥) والدرالمختار (٢٥/٥) شرح السير الكبير . ١ / ٩٣/ ، اللا شباه والنظائر لا بن نجيم : ٨٨/٣) احكام القرآن للجصاص : ٨٨/٣.

مالکید ..... مالکید ● کنز دیک کافر اجازت لے کریا امان حاصل کر کے حرم کی میں داخل ہوسکتا ہے۔ لیکن بیت حرام میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اِسی طرح ان کے نزدیک کافر کا مطلقاً مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں اور اسے داخل ہونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ البتہ کوئی عذر ہوتو گنجائش ہے۔ مثلاً مسلمان حاکم کے سامنے پیشی وغیرہ۔ انہوں نے عام مساجد میں داخلے کی ممانعت کو مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت پرقیاس کیا ہے۔ اس لئے کہ ممانعت کی علت یعنی نجاست برکافر میں موجود ہے۔ اور حرمت وعظمت برمجد کی مسلمہ ہے۔

شافعیہ • اور حنابلہ کے نزدیک غیر سلم کو حرم کی میں داخلے سے روکا جائے گا۔ کسی مصلحت کی وجہ سے بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَيَا يُنِهَا الَّذِينَ امْنُوزًا إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُن عَامِيمُ هٰذَا اللَّهُ وَاللَّهِ ١٨/٩٠ اللَّهِ ١٨/٩٠ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّالِمُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ

اورایک حدیث میں آتا ہے: '' حرم سارا کا سارام بحد ہے۔' ان کے نزدیک کافر بوتت ضرورت مسلمانوں کی اجازت ہے مجدحرام کے علاوہ تمام مساجد میں داخل ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ آیت میں صرف مبحد حرام کا ذکر ہے۔ اور تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ شریعت میں اس اصل کے خلاف کوئی تکم موجود نہیں۔ اور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل طائف کا وفد آیا تو آپ نے ان کو مبحد میں واحل کے خلاف کوئی تکم موجود نہیں داور اس لئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوسفیان اسلام لانے سے پہلے مبحد نبوی میں واحل مبدول میں واحل مبدول میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا۔

ہفتم :احتکار بعنی ذخیرہ اندوزی .....احتکار کے معنی فقہاء کے زدیک حسب ذیل ہیں۔

مالکیہ ..... • احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں تا کہ بازار کے حالات بدل جانے پرنچ کرنفع کمایا جائے۔خوراک کے لئے ذخیرہ کرنا احتکار نہیں۔

حنفیہ .....حنفیہ ﴿ نے اس کی تعریف سے کی ہے احتکار اغوی اعتبار سے" حکر" کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں رو کے رکھنا۔ یعنی مہنگائی کے انتظار میں کسی چیز کورو کے رکھنا۔ یاس سے مراد ہیں ہے کہ کے انتظار میں کسی چیز کورو کے رکھنا۔ یاس سے مراد ہیں ہے کہ کھانے وغیرہ کو خرید کر چالیس دن تک مہنگائی کے انتظار میں رو کے رکھنا۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" جس نے چالیس دن تک مہنگائی کے انتظار میں رو کے رکھنا۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" جس نے چالیس دن تک کھانے کا ذخیرہ کیا تو وہ اللہ سے بری اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں۔ جس جگہ والوں میں ایک آ دمی نے بھو کے پیٹ رات گزاری تو ان سے اللہ کا ذمختم ہوجاتا ہے۔" ﴾

<sup>• .....</sup>رواه الشيخان. ﴿ مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ١/٣، الخرشى: ٣/ ١/٣ ، ط ثانية، احكام القرآن لابن العربى: ١/٢ ٩٠ مذكرة تفسير آيات الاحكام للسايس: ٢/٢ وما بعدها مغنى المحتاج: ٢/٢٣/٨، تفسير ابن كثير: ٢/٢٦ الفصاح لا بن هيرة: ص ٣٣٨، المعنى: ١/٨ ١٩٥٤ عطاء قربات بين جم مارا كامارا مجدب اس لي كالدتوالى كافربان ب فيلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا: اسمال ك بعدوه مجد حام كريب نا على المنتقى على الموطأ: ١/٥٥ وما بعدها، القوانين المفقهية: ص ٣٥٥ و ما بعدها. ١٥/٥ الهداية بهامش تكلمة الفتح: ٢١/٨ اردالمحتار: ٢٨٢/٥، البدائع: ٢٩/٥ المفقهية: ص ٣٥٥ و ما بعد ها. ﴿ المعناية شرح الهداية بهامش تكلمة الفتح: ٢٢١/٨ اردالمحتار: ٢٨٢/٥، البدائع: ٢١/٥ المنتقى على الموصلى والحاكم والدارقطنى والطبراني وأبو بعلى الموصلي والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر (نصب الراية: ٢١/٣ ، نيل الا وطار: ٢١/٥ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم.۔۔۔۔۔۔ باب الا بمان مثان فعیمہ ۔۔۔ باب الا بمان مہنگے داموں فروخت کرے۔ لہذا سے وقت میں خریدی ہوئی چیز کورو کے رکھنا براس چیز کورو کے رکھنا براس کے لئے مہنگائی کے وقت خریدی ہوئی چیز رو کے رکھنا براس چیز کورو کے رکھنا جس کومہنگائی کے وقت خریدا تھا تا کہ رکھنا بال چیز کورو کے رکھنا جس کومہنگائی کے وقت خریدا تھا تا کہ

ای قیمت پرآ گے چے دے بیسب صورتیں احتکار نہیں۔ اپنی ذاتی اورگھر والوں کی ضرورت سے زائد کورو کے رکھنے میں دوقول ہیں۔ رائج بیہ ہے کہ مکر وہنیں لیکن بچ دینا بہتر ہے۔

حنابلیہ .....حنابلہ 🍑 فرماتے ہیں :حرام احتکاروہ ہے جس میں تین شرطیں یائی جائیں۔

ا استخرید کرذخیرہ کیا ہونہ کہ باہر سے یعنیٰ دوسری جگہ سے لاکر۔اگراس نے باہر سے غلہ لاکر ذخیرہ کیا یا ذاتی غلہ ذخیرہ کیا تو بیاحتکار نہیں۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: ''باہر سے لانے والے کورز ق ماتا ہے اوراحتکار کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔'' 🇨

۲ .....خریدی ہوئی چیزخوراک ہولیعنی ایبااناج ہوجس کوخوراک کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔اس کی کہ اس کی عام ضرورت پیش آتی ہے۔سالن ،مٹھائی، شہد، زیتون کا تیل اور جانوروں کے حیارے کا دیکا حرام نہیں۔

س....اس کے خرید نے سے لوگوں پڑنگی ہو۔اس کی دوصور تیں ہیں۔

ایک صورت بیک احتکارالیی جگد کیا جائے جہاں کے رہنے والوں پراس کی وجہ سے تنگی ہو۔ جیسے حربین اور سرحدیں۔ بڑے شہرجن میں ہر چیز کی بہتات ہوجیسے بغداد ، دشق مصروغیر وان میں احتکار منع نہیں۔اس لئے کہ عام طور پران شہروں میں احتکار کا کچھا ثرنہیں ہوتا۔

۔ '' دوسری صورت بیہ ہے کہ تنگ حالات میں احتکار کیا جائے۔مثلاً شہر میں قافلہ داخل ہوا تو مالداً رلوگوں نے آگے بڑھ کرخریدلیا۔اس طرح ا**لوگو**ں پرتنگی ہوگئی۔اس صورت میں چھوٹے بڑے شہر میں کوئی فرق نہیں۔اگرخوشحالی کے حالات اور سنتے وقت میں کوئی چیز اس طرح خریدی 'جس سے کسی پرتنگی نہیں ہور ہی تو پیرم امنہیں۔

احتكارٍ كب محقق ہوگا اوركون مي چيز ميں ہوگا؟ ..... فقهاء كى تعريفوں سے معلوم ہوا كدان كادرج ذيل باتوں پراتفاق ہے:

احتکار تنگی اور ضرورت کے وقت ہوتا ہے نہ کہ خوشحالی اور وسعت کے وقت ۔احتکار عام طور پر چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے۔احتکار خرید کی صورت میں ہوتا ہے۔احتکار خرید کی صورت میں ہوتا ہے۔احتکار خرید کی ضورت میں ہوتا ہے۔احتکار خرید کی ضورت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز خرید کی جائے اور پھر نیچی نہ جائے۔اور اس سے عام مسلمانوں کونقصان ہو۔اپنی ذاتی زمین کا علم روک نے سے بالا تفاق احتکار کرنے والانہیں کہلائے گا۔اس لئے کہ بیخالصتا اس کا ذاتی حق ہے۔اس طرح دوسر ہے شہر سے لا یا ہوا غلہ روکنا مجمد رحمۃ القد علیہ کا قول رائج ہے اور وہ بیک کہ مجمی احتکار نہیں۔اس لئے کہ لوگوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہوچکا ہے۔
اگر کوئی اناج عام طور پر اس شہر ہے تا ہوتو اس کوروکنا بھی احتکار ہے۔اس لئے کہ لوگوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہوچکا ہے۔

علاء کاال پرکبھی اُتفاق ہے کہا حتکار ہرونت انبی چیزوں میں حرام ہے جوخوراک ہوں یاانسانی غذا ہو۔ جیسے گنڈم، جو ،مکئ، حیاول، انجیر، آگ**کور، مجو**ر، کشمش اور بادام وغیرہ مشہد، کھی، گوشت اور پھلوں میں احتکارنہیں ہوتا۔

اسی طرح حنفیہ، شافعیداور حنابلہ کے نزدیک جانورول کی خوراک میں احتکار حرام ہے، جیسے بھوسہ اور سنر جارہ۔

۔ مالکیداورامام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زویک ضرورت کے وقت کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی احتکار حرام ہے۔البتہ وسعت اور خوشحالی میں حرام نہیں ۔لہذاان کے نزدیک کھانے میں اور اس کے علاوہ سوت، کائن اور تمام انسانی ضروریات یا وہ تمام چیزیں جن کے

● .....مغنى المحتاج: ٣٨/٢، سبل السلام: ٣٥/٣ مـ ١ المغنى ٢٢١، ١ ابن ماجه رحمة الله عليه ابن راهويه، دارمي، عبد بن حميد، الويعلي موصلي اور يهيق نے اس كوحفرت عمر رضي التدعند سے روايت كيا ہے۔

شافعیہ میں سےعلامہ بھی رخمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:اگر قحط کے زمانے میں احتکار کیا جائے اور شہد بھی ہلوں کا تیل اور اس جیسی چیزوں کا ذخیرہ کرنے میں لوگوں کونقصان پننچ رہا ہوتو اس کوحرام قرار دینا چاہئے ۔اوراگر نقصان نہ ہوتو بھی خوراک کااحتکار کراہت سے خالی نہیں۔ ● خلاصہ یہ کہ جمہور کے نزدیک احتکار دوغذا ووں (انسانی غذا اور جانوروں کی غذا ) کے ساتھ خاص ہے۔اس لئے کہا حتکار کے حرام ہونے کی حکمت لوگوں سے ضرر کو دور کرنا ہے۔اور یہ زیادہ تر دوغذا ووں میں ہوتا ہے۔ مالکیہ کی نزدیک مطلقاً ممنوع ہے۔

احتکار کی مدت .....اگرغلہ کم وقت کے لئے ذخیرہ کیا جائے تو صرر نہ ہونے کی وجہ سے احتکار نہیں ہوگا۔اوراگر مدت زیادہ ہوتو احتکار ہوگا۔اس لئے کہ ضرریایا گیا۔

بعض کے نزدیک زیادہ مدت کی مقدار جالیس را تیں ہیں اس لئے کہ ذکورہ بالا حدیث میں یہی ندکور ہے۔"جس نے جالیس را توں تک خوراک ذخیرہ کی تو اللہ اس سے بری اوروہ اللہ سے بری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہے۔ اس لئے کہ اس سے کم عرصہ تھوڑا اور جلد آئے والا کہلا تا ہے۔ مہینہ اور اس سے او پرزیادہ اور جلد آنے والا کہلاتا ہے۔ بعض کے نزدیک بیدت دیناوی اعتبار سے اس کے خلاف کا رروائی کرنے کے لئے ہے۔ آخرت میں گناہ بہرصورت ہوگا۔ مدت تم ہویا زیادہ۔

احتكاركاتهم .....احتكارك بهت سے احكام بيں جن ميں سے اہم درج ذيل بيں۔

ا: احتکار ممنوع ہے.....اس ممانعت کوا کثر حنفیہ نے کراہت تحریمی ہے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کی غزا میں احتکار کمروہ ہے۔ بشرطیکہ احتکار کرنے سے شہر والوں کونقصان پنچتا ہو۔اس طرح باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں اور تا جروں سے سارا سامان لے کرشہر میں مہنگے داموں بیچنا بھی مکروہ ہے۔اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ۞اگرشہر والوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ ۞

علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں احتکار کی ممانعت کوحرمت سے تعبیر کیا ہے۔ 🐿 بی تیبیر دوسرے آئمہ کی تعبیر کے مطابق ہے کہ احتکار حرام ہے۔

حرام ہونے کی دلیل بہت می احادیث ہیں۔ان میں سے ایک حدیث پہلے گذر چکی ہے۔ایک اور حدیث میں ہے:''صرف غلط کار آ د**گ** ہی احتکار کرتا ہے۔'' جس نے ذخیرہ اندوزی کی تا کہ مسلمانوں پر مہنگے داموں پر فروخت کرے تو وہ غلط کار ہے۔''''' جس نے مسلمانوں ہم مہنگائی کرنے کی خاطر زخ میں دخل اندازی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کولاز می طور پر آگ کے بہت بڑے الا وَپر بیٹھا کیں گے۔''گ

۲: ذخیرہ کئے ہوئے مال کوفروخت کرنا .....حنیہ 🗨 فرماتے ہیں کہا حکار کرنے والے کو قاضی کی طرف ہے تھم کیا جائے گا کہ و

• المامهم رحمة الندعلية في ٢٢/٥ على الله عند حنق الندعلية اورشيخين في اس كوحفرت ابن مسعود رضى الندعنه حدوايت كيا به و ( يلى الاوطار : ١٩٥٥) المامهم رحمة الندعلية في حدوايت كيا به و المامهم رحمة الندعلية في المدعلة والمحتال المسلم رحمة الندعلية في الموسى الندعنة حنوات المحتال المعلى الندعلية والمحتال المحتال المحتال

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم جہارم.۔۔۔۔۔ باب الا یمان اپنی ذاتی اور گھر والوں کی ضرورت سے زائد خوراک بیج دے۔ اگراس نے ایسانہ کیااور ذخیرہ اندوزی پرقائم رہا تو دوبارہ اس کا معاملہ حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حاکم اس کو سمجھائے گا اور تنبیہ کرے گا۔ اگراس نے اب بھی تھم پڑمل درآ مدنہ کیا تو تیسری باراس کی پیشی ہوگی اور حاکم اس غلط کام پر تنبیہ کرنے کے لئے اس کو گرفتار کرے گا۔ اور اس پر تعزیر جاری کرے گا۔ اور قاضی بیچنے پر جرکرے گا۔ اگراس نے خود نہ بیچا تو قاضی جبر اُنچ دے گا۔ بدخفیہ کے ہاں متفقہ مسلمہ ہے۔ بیچ بازار کے نرخ کے مطابق ہوگی۔

ای طرح مالکیہ 🏚 کہتے ہیں : ذخیرہ کی ہوئی چیز حاجت مندوں کوائ قیمت پردی جائے گی جس پرخریدی تھی۔اس پراضا فینیس کیا جائے گا۔اوراگر قیمت خرید معلوم نہ ہوتو احتکاروا لےون کے بھاؤ پر بیچی جائے گی۔

حنفیہ ● نے بیکھی اضافہ کیا ہے کہ اگر ہا کم کوکسی شہروالوں کے ہلاک ہونے کاخوف ہوتو وہ ذخیرہ اندوزوں سےخوراک لے کرلوگوں میں تقسیم کردے۔ جب وہ لوگ خوش حال ہوجائیں تواسی کا مثل واپس کردیں بیضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آ دمی کسی کا مال استعمال کرنے پر مجبور ہوجائے اوراسے ہلاکت کا خدشہ ہوتو وہ مالک کی مرضی کے بغیر لے لے۔ اور اس کی قیمت اداکرے۔ اس لئے کہ اضطراری حالت سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ گزرچکا۔

ہشتم: نرخ مقرر کرنا.....اسلامی معیشت کی بنیاد معاشی آزادی پرہے جس میں ہرمسلمان اسلامی نظام کی حدود وقیود کالحاظ رکھتا ہے۔ ان میں سے اہم یہ بیں عدالت، قناعت اور حلال اور پاکیز ومنافع جو کہ تہائی کی حدمیں ہو کے اصول وقواعد کا التزام ۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:''لوگوں کو آزاد چھوڑو!اللہ تعالیٰ بعض کو بعض ہے رزق دےگا۔''€

ای اصول کی بنیاد پرزخ مقررنه کرنا ہی اصل ہے۔ حاکم کولوگوں کے لئے نرخ مقرر نہیں کرنے چاہیے تمام فقہاء کااس پراتفاق ہے۔

شافعيداور حنابله .... شافعيد الورحنابله ناس اصول كالتزام كيا بـ

حنابلہ قرماتے ہیں کہ حاکم لوگوں کے زخ مقرز نہیں کرسکتا بلکہ لوگ اپنی مرضی سے مال فروخت کریں گے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی

کے وقت بھی نرخ مقرر کرنا حرام ہے۔ حاکم لوگوں کو پابند نہیں کرسکتا کہ وہ اپناسا مان صرف اسی قیمت پر فروخت کریں۔ اس لئے کہ لوگ اس
طرح اپنے ذاتی مال میں بھی تنگی کا شکار ہوجا کیں گے۔ بیصرف کھانے کی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر امام نے نرخ مقرر کرہی دیئے تو
ان کی مخالفت کرنے والے یعنی مقرر نرخوں سے زیادہ پر فروخت کرنے والے کو تعزیر کی جائے گی۔ اس لئے کہ اس میں حاکم کی اعلانیہ مخالفت ہے۔ البحثہ تنج درست ہوجائے گی۔ اس لئے کہ کی کو اپنی ذاتی املاک مخصوص قیمت پر بیجنے کا یابند نہیں بنایا جاسکتا۔

ابن الرفعة شافعي رحمة الله عليه نے مہنگائی کے وقت نرخ مقرر کرنے کی اجازت دی ہے۔

نرخ مقررنه کرنے والوں نے حفرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نے استدلال کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں زخ او پر چلے گئے۔لوگوں نے عرض کیا '' اے اللہ کے رسول! آپ زخ مقرر فرمادیں' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اللہ تعالی ملوں تو ہی کرنے والے ،کشاکش کرنے والے ،رزق دینے والے اور فرخ مقرر کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالی سے ملوں تو کوئی بھی مجھے سے جانی یا مالی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔' ہوتو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرخ مقرر نہیں فرما کیں۔اگرزخ مقرر کرنا جا کرنہ ہوتا تو

● .....المنتظی علی الموطا: ۵/۵ ا . اللوالمعتار: ۲۸۳/۵ ، البدانع: ۱۲۹/۵ هاس کوامام طبرانی رحمة الله علیه نے حضرت ابوسائب سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کوآ پس میں معاملات کرنے میں آزاد چھوڑ دواور جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نصیحت طلب کرے تواس سے نصیحت کرو (نیل الاوطار:۵ / ۱۲۳) میں ایک روایت ہے کہ لوگوں کوآزاد چھوڑ دو!الله تعالیٰ بعض سے بعض کورز ق دےگا۔ مصف سے السمحت ج: ۱۲/۳ ، السمغنی: ۱۲/۳ میں اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے۔ ترفدی نے سامی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے۔ ترفدی نے اسے میں کہا ہے (نیل اللوطار: ۱۹/۵)

مالکید اور حنفید ..... مالکید اور حنفید و نے امام کونرخ مقرر کرنے کی اجازت دی ہے۔ تاکہ لوگوں سے نقصان کو دور کیا جاسکے۔ اگر تاجروں کے نرخ عام قیمت سے بہت او پر چلے جا کیں تو اہل رائے حضرات سے مشورہ کر کے نرخ مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں اُس سے لوگوں کی مصالح کا تحفظ اور قیمتوں کے بہت زیادہ ہوجانے کی روک تھام ہوجائے گی۔ ان کی دلیل فقہی تو اعد ہیں۔ لاخسور ولاخسواد نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ اور اللصور یوزال ضرر کو دور کیا جا تا ہے۔ ویت حمل الضور الخاص لدفع الضور العامر عام ضرر کو دور کرنے کے لئے خاص ضرر برداشت کرلیا جا تا ہے۔

لوگوں کو بیجنے پرمجوز نہیں کیا جائے گا۔البتہ جونرخ حاکم نے تاجراور خریدار کی مصالح کوسا منے رکھ کرمقرر کئے ہیں ان سے ہٹ کر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بائع کو نفع لینے سے نہیں رو کا جائے گا۔البتہ اس کے لئے بھی اتنا نفع لینا جائز نہیں ہے جولوگوں کے لئے نقصان دہ ہو۔

ابن حبیب مالکی کے زددیک زخ کا تقرر مکیلی (پیانے سے نا پی جانے والی) اور موزونی (وزن کی جانے والی) چیزوں کے ساتھ خاص کرنا واجب ہے چاہوہ کھائے جانے والی ہوں یا نہ ہوں ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں زخ مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ مکیلی اور موزونی جیزیں مثلیات میں سے ہیں ان میں مثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں قبیل والی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں قبیل ہوگوں کو ایک ہی قیمت پر لا ناممکن نہیں نرخ مقرر کرنا ہوگوں کو ایک ہی قیمت پر لا ناممکن نہیں نرخ مقرر کرنا ہوگاہ کہ کہ کہ دورا میں کے خلاف نہیں۔ بلکہ یہ دراصل اس کی تطبیق ، اس کے پیچھے کار فر ما حکمت کا اجتہادی نہم اور مناسب معنی یا حدیث ہی سے سامنے فلکورہ حدیث کی خلاف نہیں۔ بلکہ یہ کہ خور اب تھی بلکہ اس وجہ سے نعم فر مایا کہ زخ مقرر کی علت یعنی تاجروں کا ظلم موجود نہیں تھی۔ وہ مثلی قیمت پر بھی رہے ہے تی تیوں کی زیادتی تاجروں کی وجہ سے نہیں تھی۔۔ مثان فیل کی زیادتی تاجروں کی وجہ سے نہیں تھی۔ بلکہ یہ کو میاں کی رحم مقرر کی علت یعنی تاجروں کا ظلم موجود نہیں تھی۔۔ وہ مثلی قیمت پر بھی رہے تھے تیتوں کی زیادتی تاجروں کی وجہ سے نہیں تھی۔۔ بلکہ یہ سداور طلب کے قانون کی وجہ سے تھی سامان کی رسم کی موتی تو قیمت پر بھی رہے ہوئی۔۔

اگرنرخ مقرر کرنے کی ضرورت نہ ہوتو مقرر نہیں کئے جا ئیں گے۔ یعنی آگر سامان بازار میں دستیاب ہواور کسی ظلم اور لا کچ کے بغیر بیچا جار ہا ہوتو نرخ مقرر نہیں کئے جاتے۔

## آتھواں باب....قربانی اور عقیقه

اس میں دوفصلیں ہیں:

یہا فصل .... قربانی کے بیان میں۔

دوسرى فصل ....عقیقه اورنومولود بچے کے احکام میں۔

<sup>•</sup> المنتقى المسدر المعتاد: ٢٨٣/٥، تبين المحقائق: ٢٨/١، البدائع: ١٢٩/٥، تسكملة الفتح: ٢٧/٨، الباب: ٢٧/٣، المنتقى على المستقى على الموطا ١١٤/٥، الباب: ٢٨٣/٥، البدائع: ١٢٩/٥، المنتقى على الموطا ١١٤/٥، ١٩ المان زياده بوه قيت معلوم بول، بالع كو بازار كنرخ كاعلم بواوروه قيت ثلى يااس حتزياده پر پنچ تو بابرسة آنے والے تافلوں كا استقبال جائز بوگا۔ حدى كى نبى اس وقت تائم اور معمول به بوگى جب كداس عمل بازار والوں كا نقصان بو، أنبين سامان وستياب نه بويا بلك كو بازار كزخ كا پنة نه بوتواس وقت عموى مصلحت كى رعايت اور بالك كا خيال ركھنا واجب بوگا۔ ١٩٥٥ الفقه للمؤلف: ١١٥/٠ معلى حدارا لفكر .

الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد چهارم..... قربانى اور عقيقه كابيان بها فصل بها فصل

> قربانی .....قربانی کے بارے میں درج ذیل چیمباحث میں بات ہوگ۔ بہلی بحث .....قربانی کی تعریف ہشروعیت اور حکم۔

دوسری بحث .....قربانی کی شرائط (قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں ،اس کے جمع ہونے کی شرطیں اور اس کا مکلّف ہونے کی شرطیں) تیسری بحث .....قربانی کاوقت

> چوتھی بحث ..... ذبح کیاجانے والا جانور (اس کی تم ، عمراوریہ کہ کتنوں کی طرف قربانی جائز ہوگی؟) یا نچویں بحث ..... قربانی کے آداب، مندوبات، مکروہات اور قربانی کرنے والے کے لئے مسنون اعمال۔ خچھٹی بحث ..... قربانی کے گوشت کے احکام کھانا اور تقسیم کرنا۔

> > بہلی بحث: قربانی کی تعریف مشروعیت اور حکم

اس میں دومقصد ہیں۔

ببہلامقصد:قربانی کی تعریف اورمشر وعیت

الاضحیة .....لغوی اعتبارے قربان کیے جانے والے جانور کو کہتے ہیں۔ یااس جانور کو کہتے ہیں جیسے عیدالاضحیٰ کے دن ذکح کیا جائے۔ تو قربانی وہ ہوئی جوعیدالاضحیٰ کے دن ذبح کی جاتی ہے۔ فقہی اعتبار سے مخصوص حیوان کومخصوص • وقت میں عبادت کی نیت سے ذبح کرنے کو اضحیہ یا قربانی کہتے ہیں۔ یا قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کوایا منح • میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ذبح کیا جائے۔

مشروعیت .....قربانی نمازاورعیدین کی طرح ۳ هاکوشروع بوئی۔اس کی مشروعیت قرآن مجید ،سنت اورا جماع سے ثابت ہے۔ 🍑 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ⊙الكَوْرُ:٢/١٠٨ ''لهذاتم اپنے پروردگار(كنخوشنودى)كے لئے نماز پڑھواور قربانی دو۔''

دوسری حبگهارشادہے:

وَالْبُكُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآبِدِ اللهِ ٢٦/٢٢: أَنْ اللهِ ٣٦/٢٢:

'' اورقربانی کےاونٹ اورگائے کوہم نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں شامل کیا ہے۔'' استعمال میں میں میں میں استعمال کیا ہے۔''

شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات۔

سنت میں بہت ی احادیث ہیں۔ انہیں میں ہے حضرت عا ئشەرضی اللّٰدعنہ کی حدیث ہے۔'' یوم اُنحر ( • اذی الحجہ ) کوآ دی کا کوئی ممل اللّٰد

 <sup>■ ...</sup>الدرالمختار: ۱۹/۵، تبيين الحقائق: ۲/۱، تكملة الفتح: ۲۲۸. الشرح الرسالة: ۱۲/۱، مغنى المحتاج: المدرالمختار: ۱۹/۵، تبيين الحقائق: ۳/۲، تكملة الفتاع: ۱۵/۲ مغنى المحتاج: سابقه جگه، ۲۸۲/۲ حاشية الباجورى على ابن قاسم: ۳۰/۲ مشهر ول يرب كثمان القناع: ۱۵/۲ مشهر ول يرب كثمان المهذب: ۱/۳۳۱، كشاف القناع: ۱۵/۳ مشهور ول يرب كثمان سعير كثمان مرادب اور" نح" سابق مرادب.

قربانی کےمشروع ہونے پرتمام سلمانوں کا اجماع ہے احادیث میں آیا ہے کہ یہ یوم افخر (دس ذی المحجہ) کواللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے اور یہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی جس میں ذبح کی گئ تھی اور اس کا خون زمین پرگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کرلیتا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

وَ فَكَ يُنَّهُ بِنِوبُمِ عَظِيْمٍ ۞ الصافات: ١٠٧/٣٤

'' اورہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فد آید ہے کراس بچے کو بچالیا۔''

حکمتیں.....اس کے مشروع کرنے کی کئی حکمتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کے بے شار نعمتوں کا شکر، ایک سال سے دوسرے سال تک باقی رکھنے کا شکر۔اللہ تعالیٰ کے احکابات کی خلاف ورزی اور ان میں کمی کوتا ہی کا کفارہ اور قربانی کرنے والے کے خاندان پر اور دوسروں پر وسعت۔الہٰذا قربانی کی جگہ قیت اداکرنا کافی نہیں ہوگا۔ بخلاف صدقہ فطر کے کہ اس سے فقیر کی حاجت کو پورا کرنامقصود ہوتا ہے۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ قربانی کی قیت جتناصد قہ کرنے سے قربانی انصل ہے۔

دوسرامقصد:قربانی کا حکم .....قربانی واجب بے یاست؟اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوران کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ شہر کے رہنے والے مقیموں پرواجب ہے۔امام طحاو**ی** وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک واجب اورصاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے نز دیک سنت مؤکرہ ہے۔

حنفیدر حمة الله علیہ کے سواد وسرے ©ائمہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہواجب نہیں۔قدرت رکھنے والے کے لئے قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔اور بیہ الکیہ کے مشہور قول کے مطابق منی میں موجود حاجی کے علاوہ کے لئے ہے۔ان ائمہ کے نزدیک قدرت رکھنے والے کے لئے کا ال طریقہ بیہ ہے کہ اپنے زہر کفالت ہرآ دمی کی طرف سے قربانی کرے۔اگر کوئی ان تمام افراد کی طرف سے خود قربانی کرنا چاہے جس کا نفقہ اس میں واجب ہے تو بیجائز ہے۔

، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی اکیلے آ دمی پرعمر میں ایک مرتبہ سنت عین ہے۔اوراگر گھر میں اورافراد بھی ہوں تو سنت کفامیہ ہے۔اگر گھر والوں میں سے کسی ایک نے بھی کرلی تو سب کی طرف سے کافی ہے۔

• .....اس كوحاكم رحمة الله عليه الده عليه اورتر في في روايت كيا بهاورامام ترفي رحمة الله عليه في اس كوحد يث حن غريب كها به - اس كواما الفاظ بحى آئ بين: "احب الى الله عن هراقة دم وانه لياتى "(نيل اللوطار: ١٠٨٥) بهت سے محدثين في اس كوروايت كيا به - اس كواما المحدر حمة الله على حفرت عائش من الله عن هراقة دم وانه كيا به - الما المسلح: خالص سفيديا جس كي سفيريا بي بالب بو - المساقرن : جس كرونون سيسك معتدل بهول - المصفحه: جانب العنق - اس طرح كرف سيمقصوديها كرميند هي بركرفت مضوط بهوجائ اوروه سرادهم ادهم احتمال كرف سيمقسوديها كرميند هي بركرفت مضوط بهوجائ اوروه سرادهم ادهم احتمال كرف من كرف من معتملة فتح القدير : ١٩٧٨، الله المسرح الكتاب: ٣٣٢/٣، تبيين المحقائق: ١/١٠ طريق سن د ١١٨٠، الشرح الكبير : ٣٣٢/٣، مغنى المحتاج: ٣٨٤/١٠ المدائع: ٢٠٤٥، المهذب: ١١٨/١، المغنى: ١١٥/١، القوانين الفقهيه: ص ١٨١، الشرح الكبير : ٣١٨١، مغنى المحتاج: ٣٨٢/٣.

اس سے بھی وجوب کا بیتہ چلتا ہے اس کئے کہ اضافت ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کرنے کے لئے آتی ہے۔ قربانی کے اس دن کے ساتھ خاص ہونے کے لئے اس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور قربانی کا وجوب ہی اس وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

جمہور نے قربانی کے سنت ہونے براحادیث سے استدلال کیا ہے۔

ان میں سے ایک حضرت امسلم رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جب آپ ذی الحجہ کا جاند دیکھ لے اور آپ میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہوتو بال اور ناخن نہ کائے۔' اس حدیث میں قربانی کو ارادے پر معلق کیا گیا ہے ہیو جوب کے منافی ہے۔

انئی میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندوالی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا '' تین چیزیں مجھ پرفرض ہیں اور آپ کے لئے فل وتر بقربانی اور چاشت کی نماز ۔' اور امام تر فدی رحمہ اللہ نے روایت فقل کی ہے۔'' مجھے قربانی کا تحکم دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لئے سنت ہے۔''

اں کی تائیداں بات ہے بھی ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کی تفریق واجب نہیں۔اس لئے عقیقہ کی طرح یہ بھی واجب نہیں ہوگئ۔اور محدثین نے حنفیہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔یا وہ ستحب کی تائید پر محمول ہے۔ جیسے ایک حدیث میں جمعے کے سل کے بارے میں آتا ہے:'' جمعے کا شسل ہر بالغ پر واجب ہے۔''

ایک اوراثر سےاسی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت ابو بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈرسے قربانی نہیں کرتے تھی کہ لوگ اس کو واجب نہیجے لیں ۔ ہاوراصل عدم وجوب ہے۔

شافعیہ کی اس بات پردلیل کقربانی ہر گھر کے لئے سنت کھانیہ ہے،حضرت بخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی اللہ علیہ وسلم سے پاس کھڑے تھے۔ تو میں نے ان کو کہتے سنا: اے لوگو! ہر گھر والوں پر ہرسال ایک قربانی ہے۔' ﴿ اوراس لئے بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوگئ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ ﴾ اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے دوموٹے موٹے سینگوں والے سفیدرنگ کے مینڈ ھے ذرج کیے۔ ایک اپنی امت کی طرف ہے۔' ﴾

۔۔۔۔۔اس اس کوانام احمد رحمۃ الله علیہ اور ابن ما جرحمۃ الله علیہ نے حضرت ابو ہر پر ہورضی الله عنہ ہے رائیل الاو طار : ۸/۵ ان امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے علاوہ بہت بحد ثین نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار : ۵/۱۱) اس کوانام احمد رحمۃ الله علیہ نے اور اور قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس بیل اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس بیل اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس اس لام ایک وادی کونسائی اور دار قطنی نے ضعیف کہا ہے۔ (نصب الرابة: الله علیہ وراست کیا ہے۔ اس میں ایک وادی کونسائی اور دار قطنی نے ضعیف کہا ہے۔ (نصب الرابة: الله علیہ وغیرہ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں الله عنہ ہے روایت کیا ہے۔ (سبل السلام: ۱/۸۵)۔ اس کو الم جمعۃ الله علیہ وغیرہ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کوانام احمد رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کوانام ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ اور تریزی رحمۃ الله علیہ کی حضرت عطاء بن بیاروالی ہے۔ اور ایر امام ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ کی اس روایت سے بھی ثابت ہے جوانام صعبی رحمۃ الله علیہ نے حضرت عاکثہ رضی الله عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے۔ اور یہ امام ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ نے حضرت الله عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے۔ دوایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲) کا اس کوانام ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ نے حضرت عاکثہ رضی الله عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے۔ (نیل الاوطار: ۵/۱۲)

شافعیه کی اس پردلیل کے قربانی اسلیم آ دمی پرزندگی میں ایک بارسنت عین ہے، ان کا بیاصول ہے کہ امر تکرار کا تقاضانہیں کرتا۔ 🌑

قربانی کی قشمیں، یا قربانی کا تھم بدلنے کی حالت

حنفیه ..... کنز د یک قربانی کی دوشمین مین :واجب او نشل ۵۰

واجب قرباني ....قرباني كواجب مونے كي صورتين درج ذيل مين ـ

اول .....جس کی منت اورنذر مانی ہوئی ہو۔ جیسے کوئی آ دمی کہے:اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں بکری،اونٹ یا یہ بکری اور یہ اونٹ قربانی کروں گا۔یایوں کہے کہ میں نے یہ بکری قربانی کے لئے طے کرلی ہے۔ جیا ہےنذر ماننے والے امیر ہویاغریب۔

دوم .....اگرفقیر آ دمی قربانی کی نیت ہے بکری خرید ہے تو وہ واجب ہو جائے گی ۔اس لئے کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کا قربانی کے لئے جانورخرید ناواجب کرنے کے قائم مقام ہے۔عرف کے لحاظ سے بیقربانی کی نذر ہے۔

سوم ...... مالدار آ دمی پرعیدانشخی کے دن قربانی کرناواجب ہے۔ بینڈر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی بلکہ بیاس وجہ سے واجب ہوتی ہے کہ زندگی کی نعمت کاشکر بیادا کیا جائے۔اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کوزندہ کیا جائے کہ عید کے دنوں میں ان کے بیچے کے فدیے میں مینڈ ھاذ نح ہوا تھا۔علاوہ ازیں قربانی بلی صراط ⊕ پرسواری گناہوں کی بخشش اور غلطیوں کا کفارہ بنتی ہے۔

اگر قربانی کے جانورنے بچے جن لیا تو وہ بھی اپنی مال کے ساتھ ذخ کیا جائے گا گراس کو چے دیااور قیمنت صدقہ کر لی تو ہوگئی۔اس لئے کہ اس کی مال قربانی کے لئے متعین ہوچکی تھی۔

نفل قربانی ..... مسافر کی قربانی نفل ہے۔ای طرح اس فقیر کی قربانی بھی نفل ہے جس نے قربانی کی نذرز مانی ہواور قربانی کے لئے جانور بھی نیخرپدا ہو۔اس لئے کہ وجوب کا سب اور شرط موجود نہیں۔

مالکید .....این جزی مالکی رحمہ اللہ ﴿ فرماتے ہیں کہ ذرئے کرنے سے بالا تفاق قربانی متعین اور واجب ہوجاتی ہے۔اوراس سے پہلے نیت کرنے سے واجب ہوجاتی ہوجائے گ۔ نیت کرنے سے واجب ہونے میں مالکیہ کا آپس میں اختلاف ہے۔اور نذر ہے اگر اس نے متعین کردیا ہوتو بالا تفاق واجب ہوجائے گ۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کوقر بانی بنادیا تو ایک قول کے مطابق متعین ہوجائے گ۔اگر مرگئی تو دونوں قولوں کے مطابق کچھ بھی لازم نہیں ہوگا گر اس نے چے دیاتو اس کی پوری قیمت سے دوسری خرید ناواجب ہے۔

لیکن علامہ دردیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور دسوتی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ﴿ کے مطابق مالکیہ کے باں قابل اعتاد اور مشہور قول یہی ہے کہ قربانی صرف ذرئے سے واجب ہوئی ہے۔ نذر سے واجب نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قابل اعتاد قول کے مطابق قربانی کا جو بچہ ماں کے ذرئ کے سے درخے سے مسلط بیدا ہوگیا اس کو ذرئے کرنا واجب نہیں مندوب ہے۔ اس کئے کہ ان کے نزدیک قربانی صرف ذرئے کرنے سے متعین ہوتی ہے۔ نذر سے متعین نہیں ہوتی۔

● … شافعید کااصول یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضائیں کرتا ہی طرت ایک مرتبہ امور بہ پڑگی کرنے کافائدہ بھی ٹیس ویتا۔ یہ تیم کی ماہیت طلب کرنے کے لئے آتا ہے۔ باربارایک بارگی کی نظامت کی کوئی تعلق نہیں۔ البتہ امرکی ماہیت وجود میں لاتا ایک مرتبہ عمل کئے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے ایک مرتبہ عمل ضروری ہوجاتا ہے۔ (شرح الاسفری: ۴۳/۲) البدانع ، ۲۱،۵،۱۱،۵،۱۱،۵،۱۱،۵،۱۱،۵ میں مرتبہ الدو المعنتاو: ۲۲۵/۵، الدو المعنتاو: ۲۲۵/۵،۵ میں مرتبہ الدو المعناو مرتبہ الله علیہ اور این الرفعد حمیت الله علیہ اور این السفل میں مرتبہ السفول کے ۔ ایک قربانیوں کو بڑی (اور موثی تازی) بناؤ۔ اس لئے کہ یہ بل صراط پرتمباری سواریاں ہوں گی۔ ''لیکن علامدا بن الصلاح فرماتے ہیں کہ بیٹا برت نہیں۔ © القوانین الفق ہیں : ۵۹۱۔ ۱۲۵،۱۲۴ الشوح الکبیو و حاشیة، ۲۲۵،۱۲۴ ا

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چبارم. \_\_\_\_\_ ك 2 ك \_\_\_\_\_ ك 1 كان اور عقيقه كابيان

شافعیہ اور حنابلہ ..... شافعیہ کا تھے قول اور حنابلہ کا ندہب ہے • کہ اگر اس نے قربانی کے لئے جانور خرید نے کی نیت کی لیکن زبان سے الفاظ ادانہیں کئے تو صرف نیت سے قربانی نہیں ہے گی۔ اس لئے کہ عبادت کے طور پر ملکیت ختم کرنا صرف نیت سے ممکن نہیں ۔ قربانی یا تو نذر سے واجب ہوگی جیسے" اللہ کے لئے مجھ پر لا زم ہے کہ میں یہ بکری قربانی کروں "اور تعیین سے کہ دہ کہے :" یقربانی ہے۔ "یایوں کہے جعلتھا اضحیة" میں نے اس کو قربانی بنالیا۔ "اس لئے کہ اس سے اس کی ملکیت ختم ہوجائے گی۔ یہاں" جعل" نذر کے معنی میں ہے۔ اس لئے قربانی واجب ہوجائے گی۔ اب اس سے کھانا حرام ہوجائے گا۔ اگروہ کہے کہ میرا ارادہ فعل کا تھا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔

اگراس نے کہا اضحیۃ ان شاء الله '' انشاءاللہ قربانی ہے۔' اس سے نمتعین ہوگی نہ واجب۔ گو نگے کا قابل فہم اشارہ بولنے والے کی طرح ہے۔اس کی الگلے سال تک تاخیر جائز نہیں۔ قربانی کے وقت اس کا ذرج کرنا واجب ہے۔

اگر قربانی کے لئے متعین کردہ یا نذر مانے ہوئے جانورنے بچہ جناتو بچہاں کے تابع ہوگا۔ اُسے ذبح کیا جائے گا۔اوراس کا حکم وہی ہوگا جو قربانی کا ہے۔ جاہے حمل تعیین کے وقت تھہرا ہوا یا بعد میں۔ مالک اس کا وہی دورھ پی سکتا ہے۔ جو بچے سے نچ جائے۔اگر بچھ بھی نہ بچے تو اسے بچھیں ملے گا۔

دوسری بحث: قربانی کی شرطیس....اس میں تین مقاصد ہیں۔

پہلامقصد: قربانی کے واجب یاسنت ہونے کی شرطیں .....حنیہ کنزدیک قربانی کے وجوب کے لئے اور دوسرے ائمکہ کرام رحمۃ القدعلیہ کے نزدیک قربانی کے سنت ہونے کے لئے قربانی پرقادر ہونا شرط ہے۔ لہذاعید کے دنوں میں جوقربانی سے عاجز ہواس سے قربانی کامطالہ نہیں۔

ب ت حفیہ کے زدیک قدرت سے مرادیہ ہے کہ اس کے پاس اتنامال ہوجس پرصدقہ 🐿 فطروا جب ہوتا ہے۔ یعنی وہ دوسودرہم جو کہ زکو ہ کا نفسہ اس کے باس اتن مالیت کا سامان ہوجواس کی ذاتی اور اور ان لوگوں کی ضروریات سے زائد ہوجن کا نفسہ اس پر واجب ہے۔ واجب ہے۔

. مالکیہ کے کنزدیک قادروہ آ دمی ہوگا جوسال کے دوران کسی ضروری امر میں قربانی کی قیمت کا محتاج نہ ہو۔اگر قرض لینے کی استطاعت رکھتا ہوتو قرض لے لے۔

شانعیے ئزدیک تدروہ آ دمی ہوگا جو قربانی کی قیمت کامالک ہو۔اور یہ قیمت اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی عیداورایا م تشریق کی ضروریات سے زائد ہو۔ اس لئے کے قربانی کا وقت یہ ہے۔جیسا کہ صدقہ فطر میں انہوں نے عید کے دن اور رات کی ضروریات سے زائد ہونے کی شرط لگائی ہے۔

حنابلہ کے نزدیک کا قادروہ آ دمی ہوگا جس کے لئے قربانی کی قیمت حاصل کرناممکن ہوا گر چیقرض لے کر۔بشرطیکہ قرض کی ادائیگی پر درہو۔

#### دوسرامقصد: قربانی کے پیچے ہونے کی شرطیں ... قربانی کے پیچ ہونے کے لئے درج ذیل شرطیں ہیں: 🇨

المحتاج: ٣٩١،٢٨٨،٢٨٣/٣ ، ١٩١، المهذب: ١/٣٥٠ وما بعذ، حاشية الباجوري: ٣٠٥/٣ المغنى: ٢٢٤/٨ وما بعد، كشاف القناع: ٣/٨. المرساله لابن ابي زيد بعد، كشاف القناع: ٣/٨. المرساله لابن ابي زيد المقائق. ٣/٦. المرساله لابن ابي زيد المقيرواني : ١٨/١. حاشية الباجوري ٣٠٨٠ - ٣٠٠٠. كشاف القناع: ١٨/٣ ـ البدائع: ٣/١٤٠٥، المسرح الصغير للدردير : ١٨/١ ـ حاشية القوانين الفقهية ص ١٨١، المعنى المحتاج: ٣/٢٢ وما بعد المغنى ١٨٣٠. ٢٣٢٨ وما بعدها

الفقد الاسلامی واداتہ .....جلد چہارم..... مربانی اور عقیقد کا بیان ایست کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے چار عیب جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ قربانی سے مافع بنتے ہیں۔ واضح طور پر کا نا ہونا ، واضح طور پر کا نا ہونا کا نا ہونا کا ہونا کا نا ہونا کا ہونا کا نا ہونا کا ہونا کی نا ہونا کی نا ہونا کی نا ہونا کی نا ہونا کا نا ہونا کا نے بین ہونا کا نا ہو

عیوب کی مزیر تفصیل قربانی کئے جانے والے جانور کے بیان میں آئے گی۔

۲.....قربانی مخصوص وقت میں ہو۔حنفیہ کے نزدیک اس کا وقت ایام نحر کے تین دن اور دورا تیں ہیں۔ تین دن سے مراد ۱۱،۱۰ اذی الحجہ۔اور تین اتوں سے مرادگیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی رات اور تیرہ ذی الحجہ کی رات کو قربانی جائز نہیں۔اس لئے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے:'' ایام نحر تین ہیں۔'' اور لغوی اعتبار سے دنوں میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔لیکن رات کو قربانی کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔

ذیج نے وقت کی تفصیل'' قربانی کے وقت' کی بحث میں آئے گی۔

مالکید ..... مالکید نے بیشرط بھی لگائی ہے کہ ذرج دن کے وقت کیاجائے۔اگررات کو ذرج کیا جائے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔اور پہلے دن کے علاوہ دن فجر طلوع ہونے سے شروع ہوگا۔

مالكيه نے دوشرطوں كامزيداضافه كياہے۔ 3

ا ...... ذیح کرنے والامسلمان ہولہذا اگر قربانی کرنے والے نے کافر کواپنا نائب بنالیا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی اگر چہوہ کافر کتابی ہو۔البتہ اس کا کھانا جائز ہے۔ مالکیہ کے علاوہ © دوسرے حضرات کے نزدیک مستحب سیہ ہے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی ذیح نہ کرے دی کتابی کاذیح کرنا مکروہ ہے۔اس لئے کہ بیرعبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔اگر ذمی کتابی مسلمان کا نائب بن کر ذیح کر بے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

۲ .....قربانی کی قیت میں اشتراک نہ ہو۔ اگر کی لوگ قربانی کی قیت میں شریک ہوگئے یا قربانی ان کے درمیان مشتر کھی اور انہوں نے اپنی ظرف سے اس کو ذیح کر دیا تو ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ اور گائے میں ذیح کرنے سے پہلے تو اب میں شرکت ہو علی ہے۔ بعد میں نہیں۔ اور بکری میں شرکت نہیں ہو علی ۔ اونٹ اور گائے میں شرکت کے لئے ان کے زدیک تین شرطیں ہیں۔

سا ..... شرکت کرناوالاقریبی رشتے دار ہوجیسے بیٹا، بھائی، بھتیجا۔ بیوی بھی انہیں میں شامل ہے۔

ہے..... شریک ایسا آ دمی ہوجس پر بیخرچ کرتا ہے۔ چاہے خرچ کرناواجب ہوجیسے غریب باپ بیٹایاواجب نہ ہوجیسے بھائی ،جسیجا۔ ۵.....اوروہ اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہو۔

۔ مالکیہ کےعلاوہ دوسرے € انکمہ کے نزدیک اونٹ اور گائے کی قربانی میں اشترک جائز ہے لہٰذاان جانوروں میں سات آ دمی حصہ ڈال سکتے ہیں بشرطیکہ ہرایک ساتویں جھے کا حصہ دارہ و سات سے زیادہ جائز نہیں ۔اور ساتویں جھے سے کم بھی جائز نہیں۔

• ……امام احمداوراصحاب سنن نے اس کو حضرت براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ تر فدی نے اس کو سیح کہا ہے۔ عسجہ فاء کالفظ ای میں ہے۔ اس سے مراووہ جانور ہے جو بہت زیادہ کمزور ہواوراس کی ہٹریوں کا گورہ تم ہوجائے۔ دوسری کتابوں میں الکبیر کالفظ آیا ہے۔ المضلع ننگر ہے کو کہتے ہیں۔ است فعی: اس کا گورہ تم ہو۔ نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں علاء کا اجماع ہے کہ حضرت براء والی حدیث میں جن جا رہجیوب کا ذکر ہے ان کے ہوئے قربانی نمیس ہوگئی ۔ اس کا گاگورہ تم ہو غیرہ وغیرہ (نیل الاوطار:۵/۵۱۱ے۱۱) المسوح نمیس ہوتی ۔ اس کی ٹانگ کی ہوئی ہووغیرہ (نیل الاوطار:۵/۵۱۱ے۱۱) المسوح المصفیر : ۱/۱۳ اوما بعد۔ اللہ اب شرح الکتاب: ۳۳۲/۳، المهذب: ۱/۳۳۱، المغنی: ۱/۳۰۸، کتبیس المحقائق: ۱/۳۳۱، المعنی: ۱/۳۰۸، کشاف القناع: ۲/۱۸، المغنی: ۱/۳۰۸، المعنی: ۱/۳۰۸، کشاف القناع: ۲/۱۸، المغنی: ۱/۳۰۸، المعنی: ۱/۳۰۸، المعنی: ۱/۳۰۸، کشاف القناع: ۲/۱۸، المغنی: ۱/۳۰۸، المعنی: ۲/۱۸.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلد چہارم.... قربانی اورعقیقہ کامیان علیہ السلامی وادلتہ ....جلد چہارم... علیہ کی شرطیس ....علاء کا اتفاق ہ ● کے قربانی کا مطلّف ہونے کی شرطیس ....علاء کا اتفاق ہ ● کے قربانی کا مطالبہ ایسے آدمی ہے ہومسلمان، آزاد، بالغ ،عاقل ،قیم اوراستطاعت رکھنے والا ہو۔مسافر اور بیچ کے بارے میں اختلاف ہے۔

مسافر کا تھم .....مسافر کے بارے میں حفیہ €فر ماتے ہیں کہ اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ واللہ ع

مالکید یففر ماتے ہیں کہ غیر حاجی کے لئے قربانی سنت ہاں لئے کہ فج کرنے والے کی سنت ھدی ہے۔ یغیر حاجی کے لئے قربانی مطلقاً سنت ہے چاہے تھم ہویا مسافر۔

شافعیہ اور حنابلہ ﴿ فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان کے لئے سنت ہے جاہے مسافر ہو، حاجی ہویا کوئی اور۔اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں اپنی ہیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ ( بناری وسلم )

اس سے ان لوگوں کار دہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ حاجی کے لئے منی میں قربانی سنت نہیں ہے۔اور جس چیز کو حاجی وہاں ذرج کرتا ہے وہ قربانی نہیں بلکہ ھدی ہے۔

خلاصہ یہ کد حفید کے نزدیک مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک مسافر کے لئے بھی قربانی سنت ہے۔

مغیرکا تھم .....ام مابوصنیف رحمة الله علیه اورامام ابو بوسف رحمة الله علیه کنزدیک بچے کے مال میں سے قربانی واجب ہے۔ اس کاباپ یاوسی اس کی طرف سے قربانی کرے گا۔ مغیرا پی قربانی میں سے جتنا کھا سکتا ہے کھائے گا۔ باقی گوشت کے بدلے میں کوئی الی چیز خریدی جائے گی جس کی ذات سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے۔ استعمال سے ختم ہونے والی نہ ہوجیسے چھانی وغیرہ ۔ ولی اپنے چھوٹے بچوں میں سے ہر ایک کی طرف سے بکری ذرج کر ہے۔ یاسات کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے ذرج کرے۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں ہوتا ہے۔

امام محدر حمة الله عليه اورامام زفر رحمة الله عليه فرماتي بين كه ولي البيت مال مين سے قرباني كرے گا۔ نه كه نيج كے مال مين سے دخفيه كي ظاہر الرواية جوكہ بعض كے زديك راج ہا وراسي پرفتو كي ہے كہ يہ كہ چھوٹے بيج كى طرف سے قربانى واجب نہيں مستحب ہے۔ اور باپ بيج كے مال مين سے قربانى نہيں كرسكتا۔ اس كئے كه يہ مضاعبات ہے۔ اور عبادات ميں اصل بيہ ہے كہ دوسرے كى وجہ سے واجب نہيں ہوئیں۔ بخلاف صدقہ فطر كے۔ كماس مين "مؤونة" ﴿ (نان نفقه برداشت كرنا ) كے معنى بين داوراس كاسب وه فرد ہے جس كانان نفقه اس كے ذمہ ہواوروہ اس كاولى ہو۔ بيرائے سب سے راج ہے۔

• اللباب: ٣/٣١، تكملة الفتح: ١/٨١، القوانين الفقهية: ص ١٨١، الشرح الكبير: ١١٨/٢، مغنى المحتاج: ٢٨٣/٨، كشاف القناع: ٣/٢٠ و الفتح: ١/٨، الدوالمحتاد: ٢/٢٥ و الله عليه في المحتاج: ٢٨٣/١، المناف القناع: ١/٨٠ و الفقهية: ص ١٨/١، تبيين الحقائق: ٣/١، الدوالمحتاد: ٢/٢٥ و علامه ذيلى رحمة الله عليه في ووثول الثارك بار عين فر ما يا يحكي مي أو المناف المنافق المناف المن

الفقہ الاسلامی وادلتہ ... جلد چہارم...... قربانی اورعقیقہ کا بیان ملامی وادلتہ ... جلد چہارم..... قربانی اورعقیقہ کا بیان مالکیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے قربانی سنت ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ 🗨 فرماتے ہیں کہ بیجے کے لئے قربانی سنت نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ بچے کی طرف ہے اس کے ولی کے مال میں سے قربانی کرنا حنفیہ اور مالکید کے نزدیک مستحب ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مستحب نہیں ہے۔

قربانی کی نیت .....قربانی کے جائز ہونے کے لئے قربانی کی نیت کرنا شرط ہے۔ اس کے بغیر قربانی صحیح نہیں ہوتی۔اس لئے کہ جانور بھی گوشت کے لئے ذکح ہوتا ہے اور بھی عبادت کے طور پر۔اور فعل نیت کے بغیر عبادت نہیں بنتا۔اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:" اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہر آ دمی کو وہی ماتا ہے جواس کی نیت ہو۔" آلیک دوسری حدیث میں ہے" جس کی نیت نہ ہو اس کا عمل بھی نہیں ہوتا۔" آ

۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے مراد ایسا عمل ہے جوعبادت ہوتر بانی نیت کے بغیر متعین نہیں ہوگی۔ شافعیہ اور حنابلہ نے شرط لگائی ہے کہ نیت کرنا کافی ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں۔ اور دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں۔ اس لئے کہنیت دل کاعمل ہے۔ اور زبان کا ذکر اس محض دلیل ہے۔

حنفیہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ قربانی میں کسی ایسے آدمی کوشریک نہ کیا جائے جس کی نیت عبادت کی بالکل نہ ہوبلکہ گوشت کی ہو۔ اگر ایک اونٹ یا گائے میں سبات آدمی شریک ہوئے تھا۔ تو قربانی کسی اونٹ یا گائے میں سبات آدمی شریک ہوئے تھا۔ تو قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ عبادت خون بہانے میں ہے۔ اور اس کے تکر نہیں ہو سکتے۔ اس کئے کہ یہ ایک ہی فعل اور ایک ہی ذرجے۔

شافعیہ کے نے اس اشتراک کی اجازت دی ہے۔ شرکاء کے لئے گوشت تقییم کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یقیم الگ کرنے کے لئے ہے۔ تیسری بحث: قربانی کا وفت .....قربانی کے پہلے اور آخری وقت کے بارے میں اور عید کی را توں کو قربانی کے مکروہ ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

کیکن اس پرسب کا اتفاق ہے کے قربانی کا افضل وقت پہلے دن زوال ہے پہلے کا وقت ہے۔ اس لئے کہ یہی سنت ہے۔ حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بفر ماتے ہیں کہ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ' ہم اپنے اس دن كَى ابتداءاس طرح كرتے ہيں كه نماز پڑھتے ہيں پھروالپس آ كرقر بانى كرتے ہيں۔ جس نے ايسا كرليااس نے ہمارى سنت برعمل كرليا۔ جس نے اس سے پہلے ذئ كرلياس نے اسپے گھر گوشت بھیجا ہے بيقر بانى كا عمل نہيں ہے۔' • •

علاء کااس پراتفاق ہے کہ نمازعید سے پہلے ذیح کرنااورعید کی رات ذیح کرناند کورہ حدیث کی وجہ ہے جائز نہیں۔اب اختلافی مسائل میں فقہاء کی آراءذ کرکرتا ہوں۔

الشرح الكبير: ١٨/٢. ومغنى المحتاج: ٢٨٣٠٨، كشاف القناع: ١٤/٣، قليوبى وعميره على المحلى على المسلم على المحلى على المسلم: ٢٨٩/٨، كشاف القناع: ٢٠٣٠ والسمنهاج: ٢٨٩/٨، كشاف القناع: ٢٠٣٠ والسمنهاج: ٢٨٩/٨، كشاف القناع: ٢٠٣٠ والسمنهاج: ٢٠٤٠ والمستم والمستمرض التوعند والمستمرض التوعند والمستمرض التوعند والمستمر والمستمرض التوعند والمسلم والمس

الفقہ الاسلامی وادلتہ ...... جلد چہارم...... قربانی کاوقت عیدالاضیٰ کے دن طلوع فجر کے وقت داخل ہوتا ہے۔اور تیسرے دن کا سورج غروب الے حنفیہ ..... عنفیہ تک رہتا ہے۔ لیکن شہر والوں کو چونکہ نمازعید پڑھنے کا تھم ہاں گئے ان کے لئے پہلے دن نمازعید پڑھنے سے پہلے ہونے کہ کہ نہاز جوز کہ کہ نہاز جیوڑ دی ہوتو نماز جتناوقت گزرنے کے بعد ذیج کرنا جائز ہوگا۔ گاؤں والے جن کونمازعید کا تھم نہیں وہ پہلے دن کی فجر کے بعد ہے کے کرسکتے ہیں۔

اگر بکری گم ہوگئی یا چوری ہوگئی۔اس کئے دوسری ُخریدی پھر پہلی والی مل گئی تو افضل ہیہے کہ دونوں کوذیح کیا جائے۔اگر پہلی ذیح کر دی تو جائز ہے۔ای طرح دوسری ذیح کرنا بھی جائز ہے بشر طیکہ اس کی قیت پہلی ہے زیادہ ہویا برابر ہو۔

، اگر عید کے دن کی تعیمُن میں غلطی ہوگئی۔لوگوں نے نماز پڑھی اور قربانی کر لی پھر پیۃ چلا کہ بیتو یوم عرفہ تھا۔تو ان کی نماز اور قربانی جائز ہوجائے گی۔اس لئے کہاس طرح کی غلطیوں ہے بچناممکن نہیں۔اس لئے تمام مسلمانوں کو بچانے کے لئے جواز کا حکم لگایا جائے گا۔ ذرج کرنے کے تین دن ہیں :عید کا دن اوراس کے بعد کے دودن۔

رات کوذنج کرنامکروہ ہے۔اس لئے کہرات کے اندھیر ہے میں ذنج کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ بیدرمیان والی دوراتوں دوسری اور تیسری (۱۱، ۱۲ ذی الحجہ کی )رات کا حکم ہے۔نہ کہ پہلی اور چوتھی (۱۰، ۱۳ ذی الحجہ کی )رات کو۔اس کئے کہ ان دوراتوں میں قربانی بالکل صحیح نہیں ہوتی۔

اگر قربانی رہ گئی اوراس کا وقت گزرگیا تو قربانی کا مالک اس کوزندہ صدقہ کرد ہے بشرطیکہ وہ نذر کی قربانی ہوجواس نے اپنے اوپر واجب کی تھی یا فقیریاغنی نے اس کوقربانی کے لئے خریدا تھا۔ اسلئے کہ یہ بھی عرف میں نذر ہی کے تھم میں ہیں۔ اور اگر غنی نے قربانی نہ کی ہوتو تھے یہ ہے کہ بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ (بدائع)

یدامام صاحب اور صاحبین کا مسلک ہے۔ اس لئے کفی آ دمی پر قربانی واجب ہے۔ اور فقیر پر بھی قربانی کی نیت سے خرید نے سے واجب ہوجاتی ہے۔

دلائل .....اس مسئلے پر حفیہ کی دلیل کہ نماز کے بعد ذبح کرنا جائز ہے اگر چہ خطبے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو حضرت براء بن عاز برضی اللہ عنہ کی ندگورہ حدیث ہے۔" جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لئے جانور ذبح کیا۔ اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل ہوگئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پوری کرلی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بخاری والی حدیث" جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی کی ہووہ دوبارہ قربانی کر ہے۔ اور جس نے نماز کے بعد قربانی کرلی تو اس کی قربانی مکمل ہوگئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت اواکر لی۔" نمی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں نماز کے بعد ذبح کرنے کا کہا ہے نہ کہ خطبے کے بعد معلوم ہوکہ اعتبار نماز کا ہے خطبے کانہیں۔

قربانی کاوقت تین دن تک محد دد مونے پردلیل بی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه علی رضی اللہ عنه اور ابن عباس رضی اللہ عنهما سے مروی ہے انہوں نے فرمایا '' قربانی کے دن تین میں۔سب سے پہلاسب سے افضل ہے۔' کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے '' قربانی عید کے دن کے بعد دودن ہے۔' ک

۲\_مالکید ..... مالکید کنزدیک نمازعید کے امام کے لئے قربانی کاوقت نمازادر خطبے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگراس سے پہلے ذیح

• .....البدانع: ۵/۵۰۵ تکملة فتح القديو: ۸۲/۸ و ما بعدها، تبيين الحقائق: ۴/۷ و ما بعدها، الدرالمختار: ۲۲۲۵ ـ ۲۲۲۵، اللباب شرح الکتاب: ۳/۳ و ما بعدها فتح القديو: ۴/۳ و ما بعدها فتح القديو: ۴/۳۵ و ما بعدها فتح القديم و التدعليات كي بار عين فرمات مين كديه بهت فريب برنصب الراية: ۴/۳۱۳) اس مديث كوموطا مين المام بالكرجمة الشعنية في يمي كميتي تقرار اباقته حديث كوموطا مين المام بالكرجمة الشعنية مي كمين كميتي تقرار اباقته حواله ) دارا درايت كياب ما ۱۸۱ و ما بعد.

الفقہ الاسلامی دادلتہ ..... جلہ چہارم..... علاوہ باتی لوگوں کے قربانی اور عقیقہ کابیان کرلی تو ادائیس ہوگی۔امام کے علاوہ باتی لوگوں کے قربانی ذبح کرنے کا وقت امام کے ذبح کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔یا اگرامام قربانی نہیں کرر ہاتو اتناوقت گزرنے کے بعد قربانی کی جائے گی۔اگر کسی نے امام سے پہلے جان بوچھ کر قربانی ذبح کرلی توضیح نہیں ہوگی۔اوردوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ان کے زب کرنے سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی۔البتہ اگرامام کی قربانی کا پیتہ نہ چلا اور کسی نے انداز سے سے قربانی کرلی۔اس کا گمان بھی تھا کہ امام نے قربانی کرلی ہے۔لیکن حقیقت میں قربانی نہیں کی تھی۔ تو اس کی قربانی درست ہوگی۔اگرامام نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے تاخیر کردی تو زوال سے اتنا پہلے تک انتظار کیا جائے گا جس میں قربانی ذبح کی حاسکے۔تا کہ افضل وقت نہ چھوٹے۔

ان کی دلیل بیہ ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ● والی حدیث میں تھم دیا کہ جس نے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کر ہے۔ اور اس وقت تک قربانی نہیں گی۔ بیروایت اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہیں کی جاسکتی۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہیں کی جاسکتی۔

اور حضرت جندب بن سفیان انجلی و والی روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ذئ نماز کے بعد ہوتا ہے۔"جس نے نماز پڑھنے سے پہلے دن کے ذئ کرلیا اسے چاہئے کہ اس کی جگد ایک اور قربانی کر ہے۔ اور جس نے نماز تک ذئ نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذئ کر لے۔" پہلے دن کے علاوہ باقی دو دنوں میں ذئ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوجائے گا۔لیکن سورج بلند ہونے تک تاخیر کرنامتحب ہے۔اگر کوئی مسلمان یوم نحر (•اذی الحجہ بروزعید) کوزوال سے پہلے قربانی نہ کرسکا تو افضل یہ ہے کہ اسی دن بعد میں قربانی کر لے۔اگر دوسرے دن زوال سے بہلے قربانی نہ کرسکا تو افضل یہ ہے کہ تیسرے دن زوال سے بہلے قربانی کر لے۔ اور اگر تیسرے دن زوال تک قربانی نہ کرسکا تو زوال کے بعد قربانی کر ہے۔ اس کے کہ اب کوئی ایسا دقت نہیں جس کا انتظار کیا جائے۔

ان کے نزدیک قربانی کا دفت تیسرے دن کا سورج غروب ہونے تک ہے۔ جبیبا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ حنابلہ کی بھی میہی رائے ہے جبیبا کہ آ رہاہے۔اس لئے کہ آیت کریمہ:

لِّيَشْهَا وَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَنُ كُرُوا السَمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُوْمْتِ عَلَى مَا مَاذَقَهُمْ مِّنُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ "سانُ ٢٨/٢٢: " "تاكدوهان فوائدكوآ كهول سه ديكس جوان كے لئے ركھ كئے بي اور متعين دنوں ميں ان جو پايوں پرالله كانام ليس جوالله نے انہيں عطاكتے بيں۔ " ميں" الايام المعلومات" كى مشہور تفسير يہى ہے كه اس سے مرادعيد كادن اور اس كے بعدوالے دودن بيں۔

۳ ۔ شافعیہ ۔ ۔ ۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت عید کے دن سورج طلوع ہونے کے اتنے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں دورکعتیں اور دو خطیے خفیف طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر جب سورج ایک نیزے ﷺ کے بقدر بلند ہوجائے تو یہ اس کا افضل وقت ہے۔ اس وقت نماز چاشت کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے قربانی کرلی توضیح نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ''اس دن ہم سب سے پہلے نماز سے اس دن کی ابتداء کرتے ہیں۔ پھرواپس جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔' ﷺ اس سے ایک صورت مشتنیٰ ہے کہ اگر جاجی غلطی سے آٹھ تاریخ کوعرفہ میں تھہرے۔ اور نو تاریخ کوقربانی کرتے ہیں۔ پھرغلطی کا پتا چلا تو شافعیہ کی ایک ضعیف دائے ہے کہ قربانی بھی جے کے تابع ہو کرٹھیک ہوجائے گی۔

● .....ای حدیث کوابام احد رحمة الله علیه اور مسلم رحمة الله علیه نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث امام احمد رحمة الله علیه اور شیخین کے ورمیان مثنق علیه ہے۔ (نیل الاوطار:۵/۱۲۳/) المحلی علی المنهاج: ۲۸۲/۳ و منا بعدها، المهذب: ۱/۳۷۱، المحلی علی المنهاج: ۲۵۲/۳ و منابعدها، نهایة المحتاج: ۸/۵۲ الرمح: نیزه. ایک لمی کئری جس کے مر پر بر چھالگا ہوتا ہے۔ کی پیشا فعید کی مرجوح روایت ہے کہ جم موجائے گا مسجح بیہ کہ تج ہوگا نقر بانی۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم..... قربانی اور عقیقہ کابیان عربانی وزی کے بعد قین دن ہیں۔اس کئے عربانی ذرج کرنے کا وقت ایام تشریق کے آخر تک ہے۔اورامام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نزدیک بیدسویں کے بعد قین دن ہیں۔اس کئے کہ آ ۔ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' ورامام تشریق سارے کے سارے قربانی کے گربیہ نے کی جگہ ) ہے۔''اورامام تشریق سارے کے سارے قربانی کے

کہآ ب سلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ "عرف سارا کا سارا موقف" (کھبرنے کی جگہ) ہے۔ "اورایا م شریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ " ابن حبان رحمة الله علیہ کی روایت میں ہے: "تمام ایام تشریق میں قربانی کر سکتے ہیں۔ " ع

کیکن رات کوذئ کرنااور قربانی کرنا مکروہ ہے۔اسلئے کہاس ہے منع کیا گیا ہے۔یا تو ذئح کرنے میں فلطی کے خدشے کی وجہ سے یااس وجہ سے کفقراء قربانی کے لئے جتنے دن کوآ سکتے ہیں اتنے رات کونہیں آ سکتے۔

اگر کسی نے معین جانور کی قربانی نذر مانی اور مثلاً یہ کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پرلازم ہے کہ میں اس گائے کی قربانی کروں تو اس کو قربانی کے اس وقت ذکر کئے ہوئے وقت میں ذبح کرنالازمی ہوگا۔ آئندہ سال تک تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ قربانی کے وقت سے پہلے یا قربانی کے وقت فرک کرنے سے پہلے ہلاک ہوگئ تو اس پر بھی ہیں آئے گا۔ اس لئے کہ اس کی کوئی کو تا بی نہیں۔ اور بیاس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اور اگر اس نے خود ہلاک کیا تو اب اس کی قیمت سے ، اسی جیسی ایک اور قربانی خرید کراسے وقت میں ذبح کرنی لازم ہوگی۔

قربانی کاوفت ایام تشریق کے دوسرے دن (۱۲ ذی الحجہ) کے آخر تک رہے گا۔ یعنی قربانی کے دن تین ہیں :عید کادن اور دودن اس کے بعد جبیبا کہ حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں۔

دن کے وقت قربانی کرنافضل ہے اور رات کے وقت کراہت کے ساتھ جائز ہے۔اختلاف سے نکلنے کے لئے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ انہوں نے رات کو ذکح کرنے سے منع فرمایا۔ ●اور اس لئے بھی کے رات کے وقت عام طور پر گوشت الگ الگ کرنامشکل ہوتا ہے۔اس لئے تازہ تازہ الگ نہیں کیا جاسکتا۔اس سے مقصود میں کی واقع ہوتی ہے۔

اگرذئ کرنے کا وقت نکل جائے تو واجب قربانی کو قضاءً ذبح کرے۔اس کے ساتھ وہی کچھ کرے جو وقت پر ذبح کی ہوئی قربانی کے ساتھ کرتے ہیں۔نفل میں اس کو اختیار ہے۔اگر اس نے گوشت الگ کرلیا تو عبادت اس کے ساتھ ہوگی نہ کہ ذبح کے ساتھ ۔اس کئے کہ یہ گوشت والی بکری ہے۔قربانی نہیں۔

اگر مالک کے واجب کرنے سے قربانی واجب ہوگی اور پھراس کی طرف سے کسی زیادتی کے بغیر قربانی کا جانور گم ہوگیایا چوری ہوگیا تو اس پر پچھ ضمان نہیں آئے گا۔اس لئے کہ قربانی اس کے پاس امانت تھی۔اگر دوبار ہل جائے تو اس کو ذیح کرلے چاہے یہ ذیخ کے وقت ● ……اس کو پہنی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو تیج کہا ہے۔ ● اس کو اما ماحمد رحمۃ اللہ علیا اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ عدیث

اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔اورایام تشریق عیداوراس کے بعد تین دن ہیں (نیل الاوطار،۵/۵) باقی نین ائمہ کے بعد دودن قربانی کی جاسمتی ہے۔ السمعندی: ۱۳۱۸ و مسابعدها، کشاف القناع: ۱۲/۳ کی طبرانی نے اس کوحفرت ابن عباس رضی الله عنہ سرسرا دوایت کیاہے (نیل الاوطار:۱۲۱/۵)

چوهی بحث: ذرج کیا جانے والا جانور... ۱۰۰ میں چارمقاصد ہیں۔

## يہلامقصد ..... ذبح كئے جانے والے جانور كي قسم

علاء کا اتفاق ہے کہ قربانی صرف مویشیوں: اونٹ، گائے (ای میں بھی شامل ہے) اور بھیٹر (اس میں بکری بھی شامل ہے) اپنی تمام اقسام سمیت .....کی درست ہے۔ اس میں نراور مادہ جنسی اورغیرضی سب شامل ہیں۔ لبندامویشیوں کے علاوہ ہرن جنگلی گائے وغیرہ کی قربانی درست نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَنُ كُرُوا السّمَ اللهِ عَلَى مَا مَاذَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْآنُعَامِ " ..... الجَ ٣٣/٢٢: اورہم نے ہرامت کے لئے قربانی اس غرض کے لئے مقرری ہے کہ وہ ان مویشیوں پراللہ کانام لیں جواللہ نے انہیں عطافر مائے ہیں۔' اور حَضور صلّی اللّٰہ عابیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم سے ان کے علاوہ کی جانور کی قربانی منقول نہیں۔اور اس لئے بھی کے قربانی حیوان سے متعلقہ عبادت ہے۔ یہ پالتو چو پایوں کے ساتھ خاص ہوگی جس طرح زکو ۃ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ •

مخلوط جانور..... پالتو چو پایوں اور دوسرے جانوروں سے بیدا ہونے والا جیسے جنگلی اورگھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے تابع ہوگا۔اس لئے کہ بیعیت میں وہی اصل ہے۔ بید خفیا ور مالکیہ کی رائے ہے۔

شافعیہ فرماتے ہیں: پالتو جانورول کی دوجنسوں ہی پیدا ہونے والا جانور قربان کرنا درست ہے۔اس میں ماں باپ میں سے زیادہ عمروالے کا عتبار ہوگا۔اگروہ بھیٹر اور بکری سے پیدا ہوا ہوتو اس کا دوسالہ ہونا ضروری ہے۔

حنابلہ فر ماتے ہیں کہ جنگلی اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا ہونے والے کی قربانی درست نہیں۔

## افضل جانور.....کون ہے جانور کی قربانی افضل ہے؟

اس میں فقہاء کی دورائیں ہیں۔

مالکیہ کے نزدیک سب سے افضل بھیٹر ہے، پھرگائے اور پھراونٹ۔اس لئے کہ گوشت کے اچھا ہونے کی ترتیب یہی ہے۔اوراس لئے بھی کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دومینڈھوں کی قربانی دی۔ ظاہر ہے۔انہوں نے افضل کواختیار کیا ہوگا۔اوراگر اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر کوئی جانور ہوتا تو حضرت اسحاق علیہ السلام (یا ساعیل علیہ السلام) کی جگہ اسے قربان کرتے۔

شافعیہ کا قول اس کے برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھرگائے کی، پھر د بنے کی اور پھر بکری کی۔ اس لئے انہوں نے گوشت زیادہ ہونے کا اعتبار کا ہے، فقراء کا فائدہ بھی اس میں ہے اور حضور سلی انتہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،'' جس نے جمعے کے دن ' عنسل جنابت جیسائنسل کیا پھر مسجد چلاگیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔جواس کے بعد گیا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی اور جواس کے بعد گیا تو یا اس نے سینگوں والے دینے کی قربانی کی۔ €

• البدائع: ١٩/٥، اللباب: ٣٣٥/٣، الدر المختار: ٢٢١٥، تبيين الحقائق ٢/١، تكملة الفتح: ٢٢٥، الشرح الكبير: ١٨/٢ ، وما بعدها، بداية المجتهد: ١١٢١، مغنى المحتاج: ٢٨٣/٣، المغنى: ١٩/٨ وما بعدها، ٢٢٣، كشاف القناع: ١١٥/٢ وما بعدها، المقوانين الفقهيه: ص١٨٨ المهذب: ٢٣٨/١. ابن ماج كعلاوه محدثين كما يك جماعت في الكوروايت كما عدر ثيل الاوطار: ٢٣٤/٣)

الفقد الاسلامی وادلته مستجلد چهارم...... قربانی اورعقیقد کابیان حفید فرماتے میں کہ جس میں گوشت زیادہ مووجی افضل ہے۔

يدر نداهب كي تفصيل عبارات درج ذيل مين:

حنفیہ • فرماتے ہیں: اصول یہ ہے کہ اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تو جس کا گوشت اچھا ہواوہ افضل ہے۔ اور اگر گوشت اور قیمت میں فرق ہوتو جوزا کد ہووہ ہی بہتر ہے۔ اگر بکری اور گائے کا ساتواں حصہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تو بکری افضل ہے۔ اگر گائے کے ساتویں جصے میں گوشت زیادہ ہوتو وہ افضل ہوگا۔ مینڈ ھا اور دنبی افضل ہے۔ اونٹ اور قیمت میں برابر ہوتو مادہ افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہوت اچھا ہوتا ہے۔ اس بنا پرزا گرفسی ہوتو افضل ہے ورنہ مادہ افضل ہے۔ سفید سینگوں والا دوسروں سے افضل ہے۔ گوشت اچھا ہوتا ہے۔ اس بنا پرزا گرفسی ہوتو افضل ہے ورنہ مادہ افضل ہے۔ سفید سینگوں والا دوسروں سے افضل ہے۔

مالکید € فرماتے ہیں کہ سب سے افضل بھیڑ ہے۔ غیرخصی پھرخصی اور پھر مادہ۔اس کے بعد بکری پھرگائے اور پھراونٹ۔ بیرتیب گوشت کے اچھا ہونے کے اعتبار سے ہے۔ان کے نزدیک نرمطلقا مادہ سے بہتر ہے۔سفید سیاہ سے افضل ہے۔سفید کے سیاہ سے افضل ہونے میں شافعیداور<نابلہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں۔

شافعیداور حنابلہ کی عبارت یہ ہے: اس سے افعنل قربانی اونٹ کی ہے اس کئے کہ اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعدگائے ہے۔ اس کئے کہ عام طور پر اونٹ کا گوشت گائے ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑ ہے، پھر بحری ہے۔ اس کئے کہ بھیڑ بحری ہے اچھی ہوتی ہے۔ اور بحری کے بعدگائے اور اونٹ کا حصد آتا ہے۔ سات بحریاں ایک اونٹ یا گائے ہے بہتر ہیں۔ اس کئے کہ ان کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک بحری اور اونٹ کا حصد آگر برابر ہوں تو بحری افضل ہے۔ اس کئے کہ اس میں علیٰجدہ طور پرخون بہایا جاتا ہے اور گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کا سے ترکی سے زیادہ ہوتو افضل ہوگا۔

مینڈ ھا بھیڑے افضل ہے۔اس لئے کہ یہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے اوراس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ ﴿ بھیڑ کا دوسرے سال والا بچہ بکری کے اس نبچ بھی کہ نبی سلی اللہ علیہ وہ کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔اوراس لئے بھی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' بھیڑ کا دوسرے سال والا بچہ ﴿ بہت اچھی قربانی ہے'' یعنی دانت گرنے ہے پہلے۔

شافَعیہ کے نزدیک اصح بیہ ہے کہ نر مادہ سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک خصی د ہے سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کا گوشت زیادہ اور اچھا ہوتا ہے۔ اور دونوں ند ہوں میں غیر خصی سے افضل ہے۔ موٹی قربانی دبلی سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَ مَنْ يُعَظِّمُ شَعَا بِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ وانْ: ٣٢/٢٢.

• …الدوالمعختاد وحاشيه. ٢٢٦/٦ وما بعدها، ٢٣٣٧، البدائع: ٥/٠٨. وأكروه ضي بواس كفوطكوني بوع بول توزيميم بمرى الفضل بدائع وحاسية وحاسية وحاسية ومن التدعيد وايت كيا بدر سول الدّصلى التدملية وسلم ني دوسفيداوركاليضي مينلات قرباني افضل بدائام احمد رحمة التدعلية ونظرت ابورا فع رضى التدعنه عاكث وسفيداوركاليفي من التدعنهاء كالمسوجوء: جس كفوط فكاليم وعلى بول (نيل الاوطار:١٥/١) علامه زيلعى فرمات بين كديد حضرت جابر رضى الله عنه، عاكث رضى الله عنهاء العقوانين الفقهية: صلى الله عنهاء المستوجوة بين ال

حدیث غریب ہے۔اس کوامام ترندی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ (نصب الرایۃ : ۴/ ۲۱۲) المجذع: کمری کا دوسرے سال والا بچے، گائے کا تیسرے سال والا اور اونٹ کا یانچویں سال والا۔ .الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم...... قرباني اورعقيقه كابيان

"اور جو خض الله كے شعائر كى تعظيم كرے توبيہ بات دلوں كے تقوى سے حاصل ہوتی ہے۔"

ابن عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں کی تعظیم ہے مراداس کا موٹا اوراچھا ہونا ہے۔ اس پرفقہاء کا اتفاق ہے۔

سفید قرباتی خاکسراورکا کی ہے اُفضل ہے ۔ اس کئے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ننے دوانکے مینڈھے ذیح کئے ۔اوراملح سفید کو کہتے ہیں۔ ای سے شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک رنگوں کی ترتیب سامنے آگئی۔ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

سفیدسب سے افضل ہے۔ پھرزرد، پھرعفراء جس کی سفیدی صاف نہ ہو)، پھر سرخ، بلقاء (جس میں سفیدی اور سیابی ملی جلی ہو)؛ پھڑ سیاہ۔ ● اوراحمد رحمۃ اللّٰدعلیہ اور حاکم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللّٰدعنہ سے کی حدیث روایت کی ہے۔'' عفراء (جس کی سفیدی صاف نہ ہو) قربانی اللّٰدتعالیٰ کوکالی قربانیوں سے زیادہ پسند ہے۔''

#### دوسرامقصد.....قربانی کے جانور کی عمر

فقہاء کا تفاق ہے کثنی (جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں) اوراس سے بڑے اونٹ ،گائے اور بکری کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ کے جذع میں اختاف ہے۔ حفیہ اور حنابلہ ﴿ فَرَمَاتِ ہِیں ؛ بھیڑ کا جذع جوموٹا تازہ ہو، چھہاہ پورے ہو چکے ہو، ساتویں میں داخل ہوتوائی کی قربانی جائز ہے۔ بعض مالکیہ ﴿ کی بھی یہی رائے ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کا فرمان ہے:'' بھیڑ کے جذع کی قربانی ہوجائی ہے۔' ﴿ حفیہ نے اس کے موٹا ہے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو ایک سال والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والے کو دسرول ہے۔' ﴿ حفیہ نے اس کے موٹا ہے کہ الراس کو ایک سال والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والے کو دسرول ہے۔ موٹا ہے۔ نے ختلف نہ لگے۔

بھیٹراور بکری کے جذع میں فرق میہ ہے کہ بھیٹر کا جذع جفتی کرتا ہے اوراس سے حمل گھہرتا ہے جب کہ بکری کے جذع میں ایسانہیں ہوتا۔ اس کے جذع بن جانے کا پیۃ اس کی پیٹے پراگنے والی اون سے چاتا ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ ۞ کے نزدیک رانج میہ ہے کہ بھیڑ کا جذع جب پورے ایک سال کا ہوجائے اور دوسرے میں داخل ہوجائے تو قربانی درست ہوگی۔ اس لئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صدیث قال کی ہے۔ بھیٹر کے جذع کی قربانی کرو۔ اس لئے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ "۞ قربانی کے باقی جانوروں کی عمریں درج ذیل ہیں۔ ۞ حنیے فرماتے ہیں کہ قربانی کے لئے وہ بکری جائز ہوگی جوالیہ سال کی ہوکر دوسرے میں داخل ہوگئی ہو۔ گائے اور بھینس جودوسال کی ہوکر تیسرے میں داخل ہوگئی ہوں۔ اور اونٹ جو یا بچے سال مکمل کر کے چھٹے میں داخل ہوگیا ہو۔

مالکیہ کے نز دیک بکری ایک عربی سال کی ہوکر دوسر ہے میں واضح طور پر داخل ہو تی چاہئے ۔جیسے ایک مہینة گز رگیا ہو۔اس کے برعکس جھیڑ میں صرف دوسر سے سال میں داخل ہونا کافی ہے۔گائے اور بھینس تین سال کی ہوکر چوتھے میں داخل ہوگئی ہوں۔اونٹ پانچ سال کا ہوکر چھٹے میں داخل ہوگیا ہو۔

● .....رگول کی ترجی کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ گوشت اچھا ہونے کی وجہ ہے۔ بعض کنز دیک اچھا دکھائی دینے کے لئے اور بعض کنز دیک ہیجان کے لئے۔ السنی نے بانورکا چھوٹا بچہہ بحری کا دوسرے سال والا ، گائے اور کھر والے جانوروں کا تیسرے سال والا اور اونٹ کا پانچے ہی سال والا ۔ الشخدے : مسلف والد اور اونٹ کیا ہی جھوٹ سال والا اور اونٹ کیا ہی سال والا اور اونٹ میں چھٹے سال والا اور اونٹ میں چھٹے سال والا ہوتا ہے ۔ المحاب : ۵۰ میں کے ساف القاناع : ۱۲۲ ، المعنی : ۲۲۳/۸ میں المقوانین الفقھید : ص ۱۸۸ ۔ کا مام این ماجہ رحمت اللہ علیہ اور ایک میں موجہ اللہ علیہ اللہ علیہ والے علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ کا جا ہے کہ اس موجہ کی اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ دے /۱۱۷ کی مرز میں اللہ علیہ واللہ وا

## تیسرامقصد..... ذبح کئے جانے والے جانور کی مقدار کہ وہ کتنوں کی طرف سے جائز ہوگا؟

فقہاء کا اتفاق ہے ● کہ بھیٹر اور بکری کی قربانی صرف ایک کی طرف سے جائز ہوتی ہے۔ اور گائے اور اونٹ کی قربانی سات افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے '' ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیب میں میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیب میں قربانی کی۔ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی۔ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی۔ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی۔ اور سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی در سات کی میں میں سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی در سات آدمیوں کی طرف سے در بانی کی کی در بانی کی کی در بانی کی در بانی کی کی در بانی کی در بانی کی کی در بانی کی در ب

مسلم کے الفاظ یہ بیں '' ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ اور گائے میں سات سات کے شریک ہونے کا تھم دیا۔''

حنابلہ کے نزدیک ایک آدمی کا اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بمری ،گائے یا ونٹ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ امام مسلم رحمة اللہ علیہ نے دفترت عائشہ ضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈ ھائی نبی اور اپنی آل کی طرف سے قا۔ ور ابن ما جدر حمة سفید رنگ والے ، سینگوں والے مینڈ ھے ذئے کئے۔ ان میں سے ایک محمسلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے تھا۔ وابن ما جدر حمة اللہ علیہ اللہ علیہ نے اس کو محملی اللہ علیہ وابر تدی رحمة اللہ علیہ نے اس کو محملی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور گھر والوں کی طرف سے بمری کی قربانی کرتا تھا وہ کھا تے تھے اور کھر والوں کی طرف سے مینڈ ھے ،گائے اور اونٹ کی قربانی کو جائز رکھا ہے۔ اگر چیشر کاء سات سے زیادہ ہوجا کیں۔ بشرطیکہ شرکت ثواب میں ہو ، ذبح کرنے سے پہلے ہواور تین شرطیں پائی جا کیں۔ وہ قربانی کرنے والے کا قربی ہو ،قربانی کرنے والے کا قربی ہو ،قربانی کرنے والے کا قربی ہو ،قربانی کرنے والے کا قربی ہو ،وقربانی کرنے والے کا قربی ہو ،وقربانی کرنے والے کا قربی ہو ،وقربانی کرنے والے اس کے ساتھ رہتا ہو۔ قربانی کے محملے والوں میں سے بات گذر چکی ہے۔

شافعیہ بھی فرماتے ہیں کہ گھروالوں کی طرف سے ایک قربانی کرنے سے سنت کفایہ اداہو جاتی ہے۔اگر چہ باقیوں نے اجازت نہ دی ہو۔

#### چوتھامقصد..... ذبح کئے جانے والے جانور کے اوصاف

قربانی کے جانور میں پائی جانے والی صفات تین طرح کی ہیں۔وہ صفات جن کا پایا جانامستحب ہے،وہ صفات جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی اوروہ صفات جن کا پایا جانا مکروہ ہے۔

• المحتهد: ١/٠٠٥، تبيين الحقائق: ٣/١، تكملة الفتح: ٢/٥، الدرالمختار: ٢٢٢٥، القوانين الفقهية: ص ١٩/١: بداية المحتهد: ١/٢٠٥، الشرح الكبير: ٣/١١، مغنى المحتاج: ٣/٥/٥، المهذب: ١/٢٣٨، المغنى: ١٩/٨ وما بعدها، المحتهد: ١/٢٠٥، الشرح الكبير: ١/٩/١، مغنى المحتاج: ٣/٥/٥، المهذب: ١/٢٣٨، المغنى: ١٩/٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٢/١٢- بهم بهت محدثين ني الروايت كول كيا به (نصب الرابة: ٣/٢٠٥) شافعيد كال حديث به حنفيد كرس بيا سنباط كيا به كوم عبادت كي نت كرني والي اورنه كرني والي ايك بي قرباني بين شريك بوسخة بين اس لئ كه بظام وه ايك بي هم المحتاج بين السلط والمحتاج بين المحتاج المحتاج بين المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاء المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتا

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلہ چہارم....... قربانی اور علی پائی جانے والی مستحب صفات بالا تفاق یہ ہیں ۞ کے قربانی موٹے تازے ہیں تگوں والے، مستحب صفات بالا تفاق یہ ہیں ۞ کے قربانی موٹے تازے ہیں تگوں والے، سفید رنگ والے مینڈھے کے ہارے میں گزر چکا ہے کہ یہ مینڈھا وزر کے بارے میں گزر چکا ہے کہ یہ بھیڑکی قسموں میں سے سب سے فضل ہے۔ یہ استخباب شافعیہ اور حنابلہ کے نزد یک اس وقت ہوگا جب مینڈھا اونٹ اور گائے کے ساتویں ، حصے سے فضل ہو۔

ان صفات کے مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی قربانی کی صفات میں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، عاکشہ رضی اللہ عنہ ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ابورافع رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی روایات میں آیا ہے۔ یہ روایات خصی کی قربانی کے جوازیر دلالت کرتی ہیں۔ یہ حنفیہ کے نزدیک افضلیت کی دلیل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث غیر خصی کی قربانی پر دلالت کرتی ہیں۔ میں اللہ علیہ وسلم نے سینگول والا غیر خصی مینڈ ھاذ نے کیا۔ اس کا منہ، ٹائکیس اور آئکھول کا گرداگرد سیاہ تھا۔ " میں جمہور کے نزدیک افضیلت کی دلیل ہے۔

وہ صفات جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی ..... شرطوں کی بحث میں گزر چکا ہے کہ ایسی چارصفات پر علاء کا اتفاق ہے۔ یعنی واضح طور پر کانا ہونا، واضح طور پر بیار ہونا اُنگڑ اپن اور لاغر و کمز ور ہونا۔ ان کی دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ دالی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' چارجانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ مرض جس کا مرض ظاہر ہو اُنگڑ اجس کالنگڑ اپن ظاہر ہواور لاغر و کمز ورجس کا گودہ ختم ہوگیا ہو۔ ©

فقہاء نے ان چارعیوب پرقیاس کر کے بچھا ہے عیوب کااضافہ کیا ہے جوانہی جیسے یاان ہے بھی بڑھ کر ہیں۔جیسے اندھا ہو،ٹا نگ ٹی ہوئی ` ہو۔اس لئے اس سے گوشت میں کمی ہوتی ہے، بیرحدیث ایساخاص ہے جس سے عام مرادلیا گیا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک مانع عیوب .....حنفیہ ﴿ کے نزدیک عیوب درج ذیل ہوئے: ان کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوگ۔اندھا،
کانا جس کی ایک آئی ضائع گئی ہو، ننگر ایعنی جس کی ایک ٹائگ ناکارہ ہواوروہ ذیخ خانے تک چل کرنہ جاسکے، لاغرونحیف جس کی ہڈیوں کا
گودہ ختم ہوگیا ہو، جس کے دانت نہ ہوں اگر اکثر باقی ہوں تو کافی ہیں، جسکا کان پیدائش طور پر نہ ہواگر پیدائش طور پر کان چھوٹا ہوتو، درست
ہے، جس کے تھن کا سرکٹ گیا ہویا خشک ہوگیا ہو، جس کی ناکٹی ہوئی ہو، جس کے تھن کی نوک کٹ گئی ہواور علاج سے دودھ ختم ہوگیا ہو،
جس کی چکتی نہ ہو، خنتی اس لئے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں، جلالہ یعنی جو صرف نجا شیں کھا تا ہو، جس کا کان، دم اور چکتی تہائی سے زیادہ ٹی ہوئی ہو، یااس کی آئھوں اکثر کوکل کا تھم ماتا ہے۔ اس لئے اکثر کا باقی موں یا ان کی ہونوں سے بیامکن نہیں ہوتا اس لئے وہ معاف ہے) یہ عیوب اگر جانور خرید تے وقت جانور میں رہنا کافی ہے اور اس لئے بھی کہ چھوٹے عیب سے بچناممکن نہیں ہوتا اس لئے وہ معاف ہے) یہ عیوب اگر جانور خرید تے وقت جانور میں

• البدائع: ٥٠/٥، القوانين الفقهيه: ص ١٨٨، معنى المحتاج: ٢٨٥/٣ و ما بعدها، المغنى: ١٢١، كشاف القناع: ١١٥/٢ و كيم نصب الراية: ١٥/٣ و وما بعدها، نيل الاوطار ١٨/٥ او ما بعدها. الركام المحدر تمة الله عليه ترخى رحمة الله عليه الراين حبان نے روايت كيا ہے۔ امام احمد رحمة الله عليه نے الركو تح كامنه الله عليه فارائن حبان كامطلب بيه ہدار تحل المعند في الله عليه في الله في الله

حنفیہ کے نزدیک قربائی سے مالع نہ بننے والے عیوب .....درج ذیل جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ نہ ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں اس لئے کہ سینگوں ہے مقصود کا کوئی تعلق نہیں جنسی اس لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، خارش زدہ موٹا جانور اس لئے کہ خارش کھال میں ہوتی ہے گوشت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بخلاف لاغری کے کہ یہ گوشت میں ہوتی ہے، یا گل ہانوراگر چرسکتا ہوتو قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔

مالکیہ کے نزد کی قربانی سے مانع عیوب ......مالکیہ کے کزد کی درج ذیل عیوب قربانی سے مانع ہیں: حدیث میں نہ کورچار
عیوب: کانا ہونا انگر اہونا، بیار ہونا اور کمزور ہونا۔ اس کے علاوہ اندھا، دائی مجنون، جس کا کوئی اصلی یا زائد عضو کٹ گیا ہوجیہے ہاتھ یا پاؤں
سوائے فوطوں کے اس لئے کہ خصی کی قربانی درست ہے، خارش زدہ، بوڑھا اور بد بضمی والا جب کہ خارش، بڑھا پا اور بد بضمی زیادہ ہوجائے،
گوزگا (جس کی آ واز بند ہوگئی ہوسوائے کسی عارض کے دجیہے اونٹنی حمل کے چند ماہ بعد ) بہرہ، وہ جانور جس کے منہ سے بد بوآ رہی ہو، جس کے
گوزگا (جس کی آ واز بند ہوگئی ہوسوائے کسی عارض کے دجیہے اونٹنی حمل کے چند ماہ بعد، جس کی تھی خشک ہوگیا ہو، سینگ اس طرح ٹوٹ گیا ہو
کان بہت زیادہ جیوٹے ہواور بوں لگتا ہوکہ بغیر کان کے پیدا ہوا ہے، جس کی دم نہ ہو، جس کا تھی خشک ہوگیا ہو، سینگ اس طرح ٹوٹ گیا ہو
کہ تھیک نہ ہو، ایک سے زائد دانت کسی چوٹ یا مرض کی وجہ سے گر گئے ہوں نہ کہ بڑھا ہے یا بچیپن کے تغییر و تبدل سے، جس کی تہائی یا اس

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آئھوں اور کا نوں کا خیال رکھیں اور ہم ایسی قربانی نہ کریں جس کا کان سامنے ہے کٹ کرلٹک رہا ہو، جس کا کان ایک طرف ہے کٹا ہوا ہو، جس کا کان لمبائی میں بھٹ گیا ہواور جس کے کان میں گول پھٹن ہو۔''

مالکیہ کے نزد یک قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب .....درج ذیل جانوروں کی قربانی صحیح ہے۔جس کے سینگ پیدائش طو ر پر نہ ہوں، جو چربی کی کثرت سے کھڑانہ ہوسکتا ہو،جس کا سینگ جڑسے یا سائیڈ سے ٹوٹ کرٹھیک ہو گیا ہو۔

شافعيه كنزديك قربانى سے مانع عيوب .... شافعيه كنزديك درج ذيل جانوروں كى قربانى جائز بين ہے:

صدیث میں بیان کئے گئے عیوب کانا ہونا کنگر اہونا، بیار ہونا اور کمزور ہونا، خارش زدہ جانور اگر چہ خارش تھوڑی ہو، حدیث والے چار عیوب اگر تھوڑے ہوں تو جدیث والے چار عیوب اگر تھوڑے ہوں تو معنز ہیں اس لئے کہ گوشت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ای طرح اندھا، دیواند (جو چراگاہ میں چکر لگا تارہ بواور تھوڑ ابہت چرے نیچٹا کمزور ہوجائے)، جس کا پچھکان یازبان کئی ہوئی ہواگر چہمعولی ہواس لئے کہ ایک تھایا جانے والاعضوضائع ہوگیا ہے اس سے گوشت میں کمی ہوگئی ہو۔

شافعیہ کے زور یک قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب ..... شافعیہ کے زدیک درج ذیل جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ خصی اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ و مصر مینڈھوں کی قربانی کی۔ کی کی نبی سے افضل ہے۔ سینگ کا پیدائش طور پر نہ ہونا معزمیس اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ و مصر مینڈھوں کی قربانی کی۔ کی کی خصی اس سے افضل ہے۔ سینگ کا پیدائش طور پر نہ ہونا معزمیس اللہ سے ول: بحری کے اعضاء میں آنے والا زھیلا بن یا جنون جس کی وجہ سے وہ دوسری بحریوں کے ساتھ نہیں جاتی اور چراگاہ میں چکرکائی رہتی ہے۔

اللہ سرح الکبیر: ۱۹/۲ او ما بعدھا، الشوح الصغیر: ۱۳۳۱ و ما بعدھا، القوانین الفقیہ: ص ۱۸۸ و ما بعدھا، بدایة المجتهد: اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور ابو بریرہ رسی اللہ عنہ اور ابو بریرہ رسی اللہ عنہ اور ابو بریرہ رسی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۹/۵)

اسی طرح صحیح یہی ہے کہ کان کا کٹ جانا یا بھٹ جانایا اس میں سوراخ ہوجانا بھی مفنز ہیں ہے بشرطیکہ اس سے کان سے پچھ نہ گرے۔اس لئے کہ اس سے گوشت میں پچھ کی نہیں آتی۔

خلاصہ پر کہ جن عیوب سے گوشت میں کمی ہوتی ہے وہ جائز نہیں اور جن سے کی نہیں ہوتی وہ جائز ہیں۔

حنابلہ کے نزد کیک قربانی سے مانع عیوب .....حنابلہ کے کے نزد یک درج ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی درست نہیں: کمزور کا ناجس کا کا ناپن ظاہر ہو، اندھا اننگر اجس کا کنگر اپن ظاہر ہو، بیار جس کو گوشت خراب کر دینے والی بیاری گلی ہوئی ہوجسے خارش وغیرہ اور ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، وہ جانور جس کا نصف سے زائد چکتی نہ ہو، جس کے تھن خشک ہوگئے ہوں، جس کے سامنے کے دانت جڑوں سے گرگئے ہوں اور جس کے بینگوں کا غلاف ٹوٹ گیا ہے۔

حنابلہ کے بزد کی قربانی سے مانع نہ بننے والے عیوب ....خصی (جس کے جھیے کاٹ دیئے جویا نکال دیئے ہویا کوٹے ہوئے ہوں) اس لئے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی ہے لیکن جس کا ذکر اور خصبے کئے ہوئے ہوں وہ جائز نہیں، جس کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہویا کئے گئی ہواس لئے کہ یہ قصود میں مخل نہیں۔ اور جس کی آئل طور پر نہ ہویا کئے گئی ہواس لئے کہ یہ قصود میں مخل نہیں۔ اور جس کی آئلہ میں سفیدی ہولیکن نظر تھیک ہوتو اسکی قربانی جائز ہے اس لئے کہ مقصود پورا ہور ہا ہے، حاملہ اونٹ گائے اور بھیٹر کی قربانی غیر حاملہ کی طرح درست ہے۔

خلاصہ .....خلاصہ یہ کہ پچھ عیوب بالاتفاق قربانی سے مانع بنتے ہیں۔خلقی عیوب مانع نہیں بنتے بعض عیوب کے بارے میں اختلاف ہے۔ جیسے اگر کان کا بعض حصہ کٹ گیا ہوتو مالکیہ اور حفیہ تہائی سے زیادہ کئے ہوئے کی اجازت نہیں دیتے۔ حنابلہ نصف سے زائد کی اور شافعیہ تھوڑے کئے ہوئے کی جھی اجازت نہیں دیتے۔ ای طرح جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو حفیہ کے نزدیک جائز ہے بشر طیکہ دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ مالکیہ کے نزدیک جائز ہے اگر چہ پوراٹوٹ گیا ہوبشر طیکہ ٹھیک ہوگیا ہو۔ شافعیہ کے نزدیک اگر گوشت میں کی نہ ہوتو جائز ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اگر نصف سے کم کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔

افضل وہ ہے جس کی خلقت پوری ہو۔ کوئی کمی نہ ہو۔

اگر کسی نے میچے وسالم قربانی کی پھراس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جوقر بانی ہے مانع تھا تو اس کو ذیح کرے۔ حنفیہ کے علاوہ سب کے نزدیک یہی درست ہوجائے گی۔ اس لئے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سروایت کی ہے فرمایا" ہم نے اسساس کوا مام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کوئیے کہا ہے۔ السمعنی: ۱۲۳/۸ و معا بعد ها، کشاف الفناع: ۳/۳. اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور اس کی سند کوئیے کہا ہے۔ السمعنی: ۱۲۳/۸ و معا بعد ها، کشاف الفناع: ۳/۳. اس کے اس کے اس کے اس کوا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیرا صاحب اللہ علیہ اور دیرا میں اللہ علیہ اور دیرا صاحب سنن نے روایت کیا ہے۔ (نیل الا وطار: ۵/۱۵) کا المعنی: ۱۲۱/۸ و معا بعد ها.

الفقد الاسلامی وادلتہ مسبجلد چہارم. قربانی کے لئے ایک دنبہ خریدا۔ بھیڑے نے اس کی چکتی کھالی۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔''لہذا پر اناعیب قربانی سے مالع بنتا ہے نہ کہ تازہ ۔ حنفی فرماتے ہیں کہ اگر ذرج کرنے والا مالدار ہوتو قربانی تبدیل کرلے۔ مکروہ صفات .....قربانی کئے جانے والے جانور کی مکروہ صفات فقہاء کے نزدیک درج ذیل ہیں:

حنفیہ .....حنفیہ ● فرماتے ہیں کہ ذرج ذیل جانوروں کی قربانی کمروہ ہے: جس کا کان لمنبائی میں چیرا ہوا ہو، جس کا کان داغنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو، جس کا کان چیچے سے پچھ کٹ گیا ہواور جس کا کان آ گے سے پچھ کٹ گیا ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہ کورہ بالا حدیث کی وجہ سے ہے۔ اس میں ہے:''اور یہ کہ ہم ایسی قربانی نہ کریں جو کانی ہو، جس کے کان کا اگلا حصہ کٹ کرلٹک رہا ہو، جس کا کان ایک طرف سے کتا ہوا ہو۔ جس کے کان میں پھٹن ہواور جس کا کان لمبائی میں پھٹ گیا ہو'' یہ نہی استخباب پرمجمول ہے۔

وہ قربانی مکروہ ہے جس کوذ بح کرنے سے پہلے اس کی اون اتاردی جائے تا کہ اس سے نفع حاصل کیا جائے۔اور جو جیسیگی ہو۔

مالکیہ ...... مالکیہ • فرماتے ہیں کہ بیجانور مکروہ ہیں: جس کا کان لمبائی میں پھٹ گیا ہوا ہے۔ دوسر ہے جانور جن کا اس کے ساتھ گزشتہ حدیث میں ذکر آیا ہے، اور کان کے دوسر ہے تمام عیوب جیسے بغیر کان کے بیدا ہونے والا یا جس کا کان تھوڑ اسا کٹا ہوا ہو۔ اس طرح سینگ کے عیوب بھی مکروہ ہیں جیسے وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ اس طرح وہ جانور جس کے بڑھا ہے وغیرہ کی وجہ سے بعض دانت کر گئے ہوں۔ فی الجملہ یہ کہ اعلیٰ چو پایوں میں سے اچھے والے کی قربانی مستحب ہے جوا سے بھی سالم ہوں جن کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے جیسے جھوٹی سی بیاری یاسینگ ٹوٹ کرٹھیک ہوجانا۔

شافعیہ ..... شافعیہ € فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں جو کان کے عیوب مذکور ہیں یہ مکروہ تنزیبی ہیں۔جس کے سینگ پیدائی نہ ہوئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہیں یاان کاغلاف ٹوٹ گیا ہووہ بھی مکروہ ہے اس لئے کہ ان سے عیب پیدا ہوجا تا ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اقربانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی تعظیم ان کی اچھائی ہے۔

حنابله .....ای طرح حنابله فرماتے ہیں جس کا کان کٹاہواہویااس میں سوارخ ہویااس کا کچھ حصہ کٹاہواہوتو یہ کروہ ہے۔اس کئے کہ حضرت علی رضی اللہ عندوالی حدیث میں ان ہے نع کیا گیا ہے۔ یہ نبی ہے۔ان کی قربانی ہوجاتی ہے۔اس میں طاہریہ کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں۔اوراس لئے بھی کہ ہرعیب سے بچنے کی شرط لگانا مشقت میں ڈالنے والی بات ہے اس لئے کہان تمام عیوب سے خالی مشکل ہی سے ملے گا۔

یانچویں بحث:....قربانی کے مندوبات، مکروہات اور قربانی کرنے والے کیلئے مسنون اعمال اس بحث کے زیادہ ترسائل میں نقہا، کا تفاق ہے۔

ا۔ حنفیہ کے نز دیک قربانی ہے پہلے ..... حفیہ ﴿ فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کقربانی کے ایام سے چند ون پہلے قربانی کو ہاندھ لے۔اس لئے کہ اس میں عبادت کی تیاری اور اس میں رغبت کا اظہار ہے۔اس کو اس پر اجرو ثواب ملے گا۔اور اس صدی کی طرح اس کے گلے میں پٹیڈالے ﴾ اور جھول بہنائے۔تا کہ اس کی تعظیم کا پہتے چل جائے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

السستبيين الحقائق: ١/٥،٥٦، البدانع: ٥/٠٧٦/٥، البدرالمختار: ٥/٢٣١٥ الشرح الكبير: ١٢١/٢، البقوانين الفقهيه: ص ١٨٩ـ امغنى المحتاج: ٢/٨٧، المهذب: ٢٣٨/١، ٣٣٩. المغنى: ٢٢٦/٨. البدائع: ٥/٨٥ـ ٨، الدر المختار: ٢٣١/٥. فقلدها: اسك كل يس يكمائكا دينا تاكه يت في كريومدى ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وا دلته مستجلد چهارم..... قربانی اورعقیقد کابیان وَ هَنْ یَنْعَظِّمْ شَعَآ ہِرَ اللّهِ فَالنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ⊙الْحِ:۳۲/۲۲

'' اور جو خص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوئی ہے حاصل ہوتی ہے۔'' ( آسان ترجمہاز حفرت مفتی محتقی عثانی صاحب دامت دبر کاتبم ) اور اس کوذ کے کرنے کی جگہ تک الجیمھ طریقے سے لے کر جائے سختی نہ کرے۔ نہ ٹا نگ پکڑ کر کھینچے۔

خریدی گئی قربانی کودوہنا، اس کی اون اتارنا، اس پرسوار ہونا، مال لا دنایا وقت سے پہلے ذئے کر کے اس کے گوشت سے انتفاع بیسب مکروہ ہے۔ اس لئے کہ بیجانورعبادت کے لئے خاص ہوگیا ہے۔ اب اس سے انتفاع اس میں کمی کا باعث ہوگا۔ اگر اس کے تعنوں میں دودھ ہواور ندو ہے۔ اس لئے کہ بیجانے کا خطرہ ہوتو اس کے تعنوں پر ٹھنڈ ہے پانی کے چھینٹے مارے۔ تاکد دودھ سمٹ جائے۔ اگر دودھ دوہ لیا تو دودھ کوصدقہ کردے۔ اس لئے کہ بیعبادت کے لئے متعین جانور کا جز ہے۔ اگر اس کوذئ کردیا تو اس کا گوشت یا گوشت کی قیمت اور اون، مال اور و برصد قہ کردے۔

قربانی کے جانورکو بیچنا کروہ ہے۔اس لئے کہ یہ خرید نے سے عبادت کے لئے متعین ہوگیا ہے۔اگراس کو پی دیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد اللہ علیہ کے خرد میں کہ جائز ہے۔البتہ اس پراس جسیایا اس ہے بہتر ﴿ جانور قربانی کرنالازم ہوگا۔اس لئے کہ اس نے ایسے مال کو بیچا ہے جواس کی ملکیت میں ہے اور اس کوحوالے کرنے پر بھی قادر ہے۔امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے نزدیک بیچ جائز نہیں اس لئے کہ یہ وقف کی طرح ہے۔اور وقف شدہ چنز کی بیچ جائز نہیں ہوتی۔

اگر قربانی کے جانورنے بچہ بھن لیا تو وہ بھی اپنی مال کے ساتھ ذبح ہوگا۔اگر اسے پچھ دیا تو قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔اس لئے کہ ماں قربانی کے لئے متعین ہوگئی ہےتو بچے بھی اس کے تابع ہوگا۔

قربانی کرتے وقت .....قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اگر ذیج کرسکتا ہے تو بذات خود ذیج کرلے۔اس لئے کہ بیہ عبادت ہے اوراس کودوسری عبادات کی طرح خودسرا نجام دینا افضل ہے۔ بی کریم صلی التدعلیہ وسلم سواونٹ حرم میں قربانی کے لئے لئے گئے۔ اس میں سے ساٹھ سے بچھزا کدا ہے دست مبارک سے ذیج کئے اور پھرچھری سیدناعلی رضی التدعنہ کودے دی۔ باتی انہوں نے ذیج کئے۔ ک اگر قربانی کرنے والا اچھی طرح ذیج نبیس کرسکتا تو کسی مسلمان کو اپنا نئب بنادے۔ کتابی کو نہ بنائے۔اس لئے کہ کتابی کا ذیج کرنا مگروہ ہے۔اوراس لئے بھی کہ قربانی عبادت ہے اور وہ عبادت کا اہل نہیں ایکن اگر اس نے مسلمان کی نیابت میں ذیج کر لیا تو جائز ہے۔اس لئے کہ وہ ذیج کرنے کا اہل نہیں ہے۔

ذئ کرنے والے کا قبلہ رخ ہونامتحب ہے۔جبیبا کہ حفزت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث (جس کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے ) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔اور قربانی کو ہائیں کروٹ پرلٹائے۔

تربانی کرنے والے کا ذبح کے وقت موجود ہونامتحب ہے۔اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا'' اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہوجاؤ اور اس کو دیکھو۔اس لئے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی آپ کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ **⊕** 

ذبح كرنے والابيدعارير عطے:

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم ..... قرباني اورعقيقد كابيان

# اللهم منك ولك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لاشريك له وبذلك امرت وإنا أول المسلمين

بیدعا حضرت فاطمه رضی الله عنها والی ند کوره حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعدیہ کیے:

بسمر الله والله اكبر اللهم تقبل منبي

ید عاحضرت جابر رضی التدعنہ والی حدیث میں ہے۔ فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدالاضیٰ کی نماز پڑھی۔ جب آپ واپس لوٹے تواکی مینٹر ھالایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوذ نح کیا اور بڑھا:

بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي •

قربانی میں متحب یہ ہے کہ خوب موٹی ،خوبصورت اور بڑی ہواس گئے کہ بیآ خرت کی سواری ہے اورسب سے افضل سفید ہیں ہگوں والا اور خصی میں نڈھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نہ کورہ حدیث کی وجہ سے اسی طرح چھری کا تیز ہونا بھی متحب ہے۔ ذرج کرنے کے بعد مستحب میہ ہے کہ جانور کے ٹھنڈ اہونے اور تمام اعضاء کے ساکن ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ٹھنڈ اہونے سے پہلے کھال نہا تاری جائے۔

۲۔ مالکیہ، شافعیہ اور بعض حنابلہ ..... مالکیہ شافعہ اور بعض حنابلہ € کے زد کی قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ عشر اُدی کی داخل ہونے کے بعد قربانی کرنے تک بال منڈ ائے نہاخن تراشے۔ بلکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بعض حنابلہ کے زد کیے حرام ہے۔ اس لئے کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم ذی المحبر کا جاد نہ کی مواد قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو اپنی بال اور ماخن نہ کا تو ۔ اور ان کا مول کے حرام نہ ہونے پردئیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے "میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ھدی کے قلادے (پٹے) کی رق بٹی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلے میں پٹدڈ ال کر بھیج دیتے تھے۔ اور اللہ کی حال چیز وں میں ہے کئی وفود پر جرام نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ھدی ذیخ کر لیتے تھے۔ " اس منڈ انا اور حفیہ کے زدیک ندورہ کام مکروہ نہیں ہیں۔ اس لئے کہ قربانی کرنے والے پروطی اور لباس حرام نہیں۔ لبندا اس کے لئے بال منڈ انا اور عنہیں ہوگا۔ چسے وہ آ دمی جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ﴿

حنفيدى طرح جمهورى نزديك بهى قربانى كودائيس كروث برقبلدرخ لثاياجائ گاراً رقربانى گائ اوربكرى موراورذ كرنيوالايد پر سط گان بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك واليك ان اس كئه كه حضرت ابن عمرضى التدعنهمان روايت كى بكه نبي سلى الله عليه وسلم فعيد كردن دوميند هي ذيح كئر اورانبيس قبلدرخ كرت موت يديرها:

• .....الشرح المكبير: ۱۲/۲، الشرح الصغير: ۱۳۳۲، القوانين الفقهيد: ص ۱۹، بداية المجتهد: ۱۲/۲، مغنى المحتاج: ۲۸۳/۳ وما بعدها، کشاف القناع: ۵/۳، حاشيه المهدب: ۲۸۳/۳ وما بعدها، کشاف القناع: ۵/۳، حاشيه المهدب: ۲۸۳/۳ وما بعدها، کشاف القناع: ۵/۳، حاشيه المهاب ۲۸۳/۳ وما بعدها، کشاف القناع: ۵/۳، حاشيه المهاب وما بعدها وما بعدها، کشاف القناع: ۱۲۸/۳، حاشيه المهاب وما بعدها، کشاف القناع: ۱۹/۳، حاشيه المهاب وما بخال وما بخال وما بخال وما بخال وما بغدها، المهند، عبل المودا و درممة الله عليه وران في رحمة التماليد كالفاظ يه بين ٢٠٠٠ عن وارب تهم تا زاد بوخ كالت المعام المعناء كوبا في ركه يعض كتبه بين كه اس في كمست محمد من المعناء كوبا في ركه يعض كتبه بين كه اس في كال ما خال من خال و المعام المعناء كوبا في مرت والاعورتول كهاس جائه و توثيون كالم ما خوشيون كالم المعام و كالم المعداد و مسلم. الما نسب عبادت و المعام المعام المعام المعام المعام والم المعام والمعام والمعام

يلفظة ألاَسلامي وادلته ..... جلد جهارم ...... قرباني اورعقيقه كابيان

وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض حنيفاً، وما انا من المشركين،
ان صلواتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له،
وبذلك امرت وانا اول المسلمين، بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك والراس ك بعدية من كمه لي المسلمين الراس ك بعدية من كمه لي المسلمين المسلمين

اللهم تقبل منبي كما تقبلت من ابراهيم خليلك

اگر صرف بسم الله برهی توافضل کوترک کردیا۔

شافعیدنے ذائع کے وقت پانچ کامول کوستے بشار کیا ہے۔ تسمید جاہے پوری ہو یاصرف بسم اللہ پڑھے، دردود شریف، جانور کوقبلدرخ کر نا، بسم اللہ سے پہلے یا بعد میں تکبیر کہنا اور قبولیت کی دعا۔ ذائح کرنے والا یول کہے:

#### اللهم هذه منك واليك

یعنی اے اللہ بینمت آپ نے دی ہے اور میں اس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کررہا ہوں۔

قربانی کون کرے؟ ......فضل یہ ہے کہ اگر اچھی طرح ذیج کرسکتا ہے تو ہذات خود ذیج کرے۔ اس لیے کہ اس میں آپ سلی الله علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ کی کووکیل بنادے۔ قربانی کرنے والا قربانی کے وقت بذات خود موجود رہا کہ سنت پڑمل اور معفرت کی طلب ہوجائے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کو مسلمان ذیج کرے اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا اہل غیر مسلم نہیں۔ وہ اس کو سرانجا مہیں دے سکتا۔ حضرت جا بررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ قربانی کو صرف مسلمان ذیج کرے۔ کسی مسلمان کو ذیج کرنے کا وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کو سور ۱۰۰) میں سے باقی نیج جانے والے اونٹوں کو ذیج کرنے کا وکیل بنایا وارس نے ذبہ کردیا تو یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ کافر کسی ایسے کا می خدادر پل بنایا۔ خدمہ داری لے سکتا ہے جو مسلمانوں کے زدیک عبادت ہوجیے مسجد اور پل بنانا۔

وکیل پر پیلاز منبین کدوہ ذیج کرتے وقت زبان سی کیے کہ میں سن کی طرف ہے ذیج کرر ہاہوں۔

اس کئے کہ نیت کافی ہے۔اگر چدوہ اس کاذکردے جس کی طرف ہے قربانی کی جارہی ہے۔اس کئے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم جنب قربانی کرر ہے تھاس وقت فرمایا'' اے اللہ!اس کومحرصلی اللہ علیہ وسلم اورامت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے قبول فرماد بیجئے!''مچرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی۔ چسخس حسن فرماتے ہیں کہ وکیل ہوں ہے:

بسم الله والله اكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان

میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں ، اللہ سب سے بڑا ہے ، اے اللہ بیآ پ بی کی طرف سے ملی ہے اور آپ بی کے لئے ذبح کررہا ہوں ، اس کوفلاں کی طرف سے قبول فرماد یجئے۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کانام ذکر کرنا مکروہ ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے۔

وَ مَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ....المائده: ٣/a... ''جس پراللہ کے سواکس اور کا نام یکارا گیا ہو'۔

اگرکسی نے قربانی کے لئے جانور متعین کیاکسی فضولی نے اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا تو مالکیہ کی علاوہ دوسرےائمہ کے نز دیک میہ

● …اس کوابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ غیر نبی ہیہ کیے:' وانسا مین السمسلمین''(اور میں مسلمانوں میں سے ہوں) معنی کی مناسبت کی وجہ ہے۔ ●اس کو شخین نے روایت کیا ہے۔ ●اس کوامام مسلم رحمۃ التدعلیہ نے روایت کیا۔

مالکیہ کے نزدیک ذرج کرنے سے پہلے قربانی کی اون اتار نامکروہ ہے۔ البتہ اگر گرمی یا کسی اور وجہ سے اون نقصان دے رہی ہوتو گنجائش ہے۔ اسی طرح اس کا دودھ بینا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس جانور کو اللہ کے لئے دینے کی نیت کرلی ہے۔ اور انسان اپنی عبادت والیس نہیں لیتا۔ امام کے لئے قربانی کوعیدگاہ میں ظاہر نہ کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ذرج کرتے تھے۔ اس میں حکمت نیہ ہے کے قربانی فقیروں کے سامنے ہوتا کہ ان کو بھی قربانی کا گوشت ملے۔

قربانی سے فائدہ لیمن سشافعیہ اور حنابلہ ف نے اس مسئے کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ تعین قربانی کاوہ دودھ پیایا جاسکتا ہے جو قربانی کے نیچ سے زائد ہو۔اگراس سے کچھ نہ بچیادو ہے سے اس کونقصان پنچتا ہویا اس کے گوشت میں کمی ہوتی ہوتو دودھ نہیں لیا جاسکتا۔اگران صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہوتو اسے دودھ دو ہے اور استعمال میں لانے کی اجازت ہے۔اس لئے کہ دودھ کا تھنوں میں رہنا نقصان دہ ہوتا ہے۔اوراگردودھ صدقہ کردیا جائے تو افضل ہے۔

تاكما ختلاف سے بچاجا سكے دوودهاستعال كرنے كاجواز حضرت على ضى الله عند كاس قول سے ثابت ہے:

"صرف ده دوده دو جو بچے کے سیر ہوجانے کے بعد جی جائے۔ اوراس کئے بھی کہ اس کے استعال سے مال کو نقصان پہنچا ہے نہ بچکو۔"
متعین قربانی کا مالک بوقت ضرورت نقصان پہنچائے بغیراس پر سوار ہوسکتا ہے۔ اس کئے کہ بی سلی اللہ علیہ وَ تلم نے فرمایا:"اگر مجبوری ہوتو
متبادل سواری ملنے تک قربانی کے جانور پر مناسب طریقے سے سواری کرلو۔" اوراس کئے بھی کہ اس کے ساتھ مساکین کے حق کا تعلق قائم
ہوگیا ہے لہٰذا بلاضرورت سواری کرنا جائز نہیں۔ ان کی ملکیت کی طرح اگر سوار ہونے سے ضرب پہنچ رہا ہوتو جائز نہیں۔ اس کئے کہ ضرر کو ضرر سے
دو نہیں کیا جاسکتا۔ سواری سے ہونے والے نقصان کا ضان لازم ہوگا۔ اس کئے کہ اس کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہوگیا ہے۔

اون کا تھم ہے ہے کہ اگر اس کو کا ب لین قربانی کے لئے بہتر ہوجیسے گرمیوں کا یا بہار کا موسم ہواور قربانی تک کافی عرصہ رہتا ہوتو کا ثنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اون کا شنے سے وہ ہلکی اور موٹی ہوجائے گی۔ اس اون کو صدقہ کرنا افضل ہے۔ دودھی طرح استعال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قربانی کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے اون اس کے لئے مصرفہ ہویا اس کار بنازیادہ نفع بخش ہوجیسے سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لئے تو اس کو کا ثنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ جانور کو سردی سے تحفظ کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذبح کے وقت مسکین اس سے فائدہ اٹھا کیں گے۔

### چھٹی بحث ....قربانی کے جانوروں کا گوشت

قربانی کامقصودخون بہا کراللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ 👁 قربانی کا گوشت کھانا تقسیم کرنا اوراس سے متعلقہ دیگرا حکام میں فقہاء کا

• .....المغنى: ٢٣٢٨، كشاف القناع: ١١/٣، الكتاب مع اللباب: ٢٢٧٣، مغنى المحتاج: ٢٩٠/٣، الشرح الكبير: ١٢٣/٢ وما بعد ها. الشرح الكبير: ٢٢٧٨. الشرح الصغير: ٢٢٧٢. الشرح الصغير: ٢٢٢٨. الشرح الصغير: ٢٢٢٨. الشرح الصغير: ٢٢٢٨. الشرح الصغير: ٢٣١٨. الشرح الشركة الته عليه التراك ومن الشركة الته عليه المحتاج: ٢٩/٨ و ما بعدها، ١٢٣٧، المهذب: ٢٩١٨، المهذب المحتاج: ٣/١٠ و ما بعدها • ٢٩١٨. المحتاج: ٣/١٨ و ما بعدها • ٢٩١/٨ و ما بعدها • ٢٩١/٨ و ما بعدها • ٢٩١٨ و ما بعدها • ٢٩١

، الفقه الاسلامی وادلتہ .....جلد چبارم....... قربانی اور شافعیہ دوسری طرف ۔ جمہور کی رائے راجح ہے اس لئے کہ بیسنت نبوی کے ظاہر کے ۔ تھوڑ اسااختلاف ہے۔ جمہور ایک طرف ہیں اور شافعیہ دوسری طرف ۔ جمہور کی رائے راجح ہے اس لئے کہ بیسنت نبوی کے ظاہر کے ۔ مطابق ہے۔

ا جمہورفقہاء (حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ) ..... فاض قربانی میں سے کھانا جائز ہے۔نذروالی قربانی یاخرید نے سے واجب ہونے والی قربانی کا تھم ہیہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اس میں سے کھانا حرام ہے۔ جیسے قربانی کی اس بچکوخود کھانا حرام ہے جوز کے سے پہلے پیدا ہوا ہویا اس قربانی میں سے کھانا جوسات آدمیوں میں مشترک ہواورایک نے اینے حص سے ماضی کی قضاء کی نیت کی ہو۔

مالکیداور حنابلہ کے نزدیک نذروالی قربانی سے بھی نفل قربانی کی طرخ کھانا جائز ہے۔ نفل قربانی میں مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والاخود بھی کھائے ،صدقہ بھی کرے اور ھدینہ بھی دے۔ مالکید اور حنابلہ کے نزدیک نذروالی قربانی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر ساری قربانی خود کھالی یا ایپ لئے تین دن سے زیادہ تک ذخیرہ کرلی تو حنفیداور مالکید کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اکثر حصہ کھانا جائز ہے۔ اگر ساری خود کھالی تواس کم سے کم مقدار کا ضامن ہوگا جس پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے جیسے ایک او تیہ۔

مالکید کے ہاں تین حصوں کی کوئی حدمقر زمبیں ہے کہ ایک تہائی یا کم وہیش۔ حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک قربانی کو برابر تین حصوں میں تقسیم کرنامستحب ہے۔ ایک تہائی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ہدیہ کرے اگر چہوہ امیر ہوں۔ اور ایک تهائی مسکینوں پرصد قد کرے۔ ان کی دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ہے۔ 4

فَكُلُوا مِنْهَا وَ ٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَ الْمُعْتَرَ الْمُعْتَرَ الْمُعْتَرَ الْمُعْتَر

''ان(کے گوشت) میں سےخود بھی کھا وَاوران محتاجوں کو کھا وَجومبر سے بیٹھے ہوں،اوران کو بھی جواپی حاجت ظاہر کریں۔'' وَ ٱطْعِبُوا الْبَاۤ لِیسَ الْفَقِیْہِرَ ۞ ....، اِنْۃ ۲۸٬۲۳۰

اورتنگ دست محتاج کوجھی کھلاؤ۔

حنابلہ نے ان دونوں آیتوں پڑمل کے لئے دوسروں کھلانے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ برابر تین حصول میں تقسیم پر حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بیان میں روایت کی ہے۔ 'آیک تبائی گھر والوں کو کھلاتے تھے۔'آیک تبائی گھر والوں کو کھلاتے تھے۔'آئی سوال کرنے والوں پر صدقہ کر لیتے تھے۔' 🍎 اور تقسیم کرنے کی تین جہتیں ہیں: خود کھانا، ذخیرہ کرنا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور دوسروں کو کھلانا جیسا کہ آیت سے ثابت ہے۔ لہٰذاان پر تین حصول میں تقسیم ہوگا۔

۔ تقسیم کی کوئی مخصوص شرح ندہونے پر مالکیہ کی دلیل وواحادیث ہیں جوحضرت عائشہ رضی ائندعنہا، جا بررضی اللّدعنہ،سلمۃ بن الاکوع رضی اللّدعنه، ابوسعیدرضی اللّدعنه بریدة رضی القدعنه وغیر و سے اس مسئلے میں مطلق واردہوتی ہیں۔'' کھاؤ، خیر وکروادرصدقہ کرؤ'یا'' کھاؤ،کھلا وَاورذ خیرہ کرو۔'' ●

• ١٣٩/٣ ، بداية المجتهد: ٢٣٠/١ ، الشرح المكبيرو الدسوقى ٢٠١١ ، القوانين الفقيهة: ص ٩٠ و مابعدها، اللباب؛ المسعني: ٢٣١/١ ، بداية الممجتهد: ٢٣٢/١ ، الشرح المكبيرو الدسوقى ٢٣١/١ ، القوانين الفقيهة: ص ٩٠ و مابعدها، السمعني: ٢٣٣/٨ ، كشاف الفناع ٢٠٠١ ، ١١١ ، ١١ و وابعدها، شرح العلامة زروق على رسالة القسيرواني: المسعني: ٢٣٤/١ ، كالقانع: ما كن والفناف الفناع ٢٠٠٠ و وعطيه لين عدل المرابع المرابعة المرابعة والفناف من المسابعة والفناف المرابعة والمنافق من المسابعة والمنافق المرابعة والمنافق من المسابعة والمنافق المرابعة والمنافق المرابعة والمنافق المرابعة والمنافق المرابعة والمنافق المرابعة والمنافق المرابعة والمنافقة ٢٠٠٠ و وابعدها الدافة ٢٠٠٠ ، به تول المرابعة والمنافقة والمنافق المرابعة والمنافقة والمناف

الفقد الاسلامی وادلت .... جلد چہارم... کے جواز پردلیل آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا یفر مان ہے: '' میں تہہیں قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ فریانی کے گوشت کوذ خیرہ کرنے کے جواز پردلیل آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا یفر مان ہے: '' میں تہہیں قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے پناہ گزینوں (داقہ) کی وجہ منع کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت کرلی ہے۔ لہذا جتنا مناسب مجھوذ خیرہ کرو۔' و قربانی کی کھال، چربی، گوشت، اعضاء، سری، اون، بال، وبراوروہ دودھ جوذ نجہونے کے بعد دوہا ہوان سب کی تیج حرام ہے۔ چاہے قربانی واجب ہویانفل اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی کھالوں گوشیم کرنے کا حکم دیا اور بیچنے سے منع فرمایا اور فرمایا: ''جس نے قربانی کی کھال بیجی اس کی قربانی نبیں ہوئی۔' پ

فرنج کرنے والے کی اجرت .....شتر کش اور ذبح کرنے والے کواس کی کھال یا کوئی اور چیز اجرت کے طور پر دینا جا ئزنہیں ۔ اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے ان کو حکم دیا کہ اونٹ کی قربانی کے وقت پاس کھڑے رہواوراس کی کھال اور پیٹھ پرڈالا جانے والا کیڑ آتھیم کرو۔اورشتر کش ( کھال اتا ہے کے جوالے ) کواس میں سے پچھند دینا۔'اور فرمایا'' ہم اس کوانی طرف ہے دیں گے۔' €

۔ اگر ذکح کرنے والے کو تربانی میں سے کوئی چیز اس کی غربت کی وجہ سے یا ہدیے کے طور پردے دی تو کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ وہ لینے کا مستحق ہے۔اب وہ دوسرے ستحقین کی طرح ہوا۔ بلکہ ان سے زیادہ ستحق ہوا اس لئے کہ اس نے خود بیکام سرانجام دیا اور اس کانفس اس کا خواہش مندہوگا۔

قربانی کی کھال .... قربانی کرنے والے کے لئے جائز ہے کہ قربانی کی کھال گھریلو استعال میں لائے۔اس سے چڑے کا تھیلا، مثک، پوشین، چھلنی وغیرہ کوئی چیز بنا لے۔دوسر ہے آئمہ کے برعس حنفیہ نے استحسانا یہ بھی جائز رکھا ہے کہ اس کھال کو بچ کر بدلے میں رہنے والی چیز خرید لی جائے جس کی ذات سے فائدہ حاصل کیا جاسکے۔اس لئے کہ بدل،مبدل کے تعم میں ہوتا ہے۔اور اس کے بدلے میں سامان لینا بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک صورت ہے۔البتہ اس کے بدلے کوئی ختم ہوجانے والی چیز نہیں خریدی جاسمتی جیسے درہم، وینار، کھانے بینے کی چیزیں۔

کھال ہے انتفاع کے جواز کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عائشہ ضی اللّٰہ عنہانے اپنی قربانی کی کھال ہے مشک بنائی ہوئی تھی۔

مسئلہ .....امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اس میں سے یہودونصاری کو کھلا نا مکروہ ہے۔ حنابلہ کے نزد یک نفل قربانی سے کافر کو صدیہ کیا جاسکتا ہے۔ واجب قربانی میں سے کافر کو سی ختیں دے سکتے۔ 🕲

قربانی کا گوشت دوسر سے شہر میں لے جانا ......حنیہ کے نزدیک قربانی کا گوشت زکو قا کی طرح ایک شہر سے دوسر سے شہر لے جانا مجروہ ہے البتہ اگر دوسر سے شہر میں اس کے دشتے دار رہتے ہوں یا دوسر سے شہروا لے زیادہ محتاج ہوں تو کوئی حرج نہیں۔اگران کے علاوہ کسی اور کے لئے دوسر سے شہر میں لے گئے تو کراہت کے ساتھ جائز ہوجائے گی۔

مالکیہ فرماتے میں کہ شرعی سفر کی مسافت تک مااس سے زیادہ دور لے جانا جائز نہیں ہے۔ باں اگر اس جگہ کے اوگوں کواپنے علاقے کے لوگوں سے زیادہ شدید مضرورت بوتوا کشر حصدان کے ہاں منتقل کرنااورتھوڑاا پڑا گھر والوں کو یناواجب ہے۔ حنابلہ اورشافعیہ کا قول بھی مالکیہ

السنتفق عليه واس كوامام حاكم رحمة الله عليه نے روايت كيا ہے۔ اور كبات كه يوحد يث ي الا عاد براس كوامام يہ في رحمة الله عليه نے بھى روايت كيا ہے۔ اور كبات كه يوحد يث ي الله عليه نے بھى روايت كيا ہے۔ (نصب الرابة: ۲۱۸/۳) امام احمد رحمة الله عليه نے بحق ايك حديث حضرت ابوسعيد رضى الله عندے روايت كى ہے۔ جس ميں ہے ' هدى اور قربانى كى كھاليس مت يچو! (نيل الاوطار: ۱۲۹/۵) المسجد لال : اونت كى پيٹھ پرؤالا جانے والا كير اوغيره ـ اس كى جمح اجلہ بھى آتى ہے۔ اور اس كاواحد جلال بضم المجمع ہے۔ ﴿ معنفق عليه . ﴿ كشاف القناع: ۹/۳ ١ ـ

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد چبارم..... میم و اصلے تک لے جانا جائز ہے۔ اور مسافت سفریاس سے زیادہ فاصلے تک لے جاناز کو ق کی طرح ہے کہ شرعی سفر کی مسافت سے کم فاصلے تک لے جاناز کو ق کی طرح حرام ہے البتدادائیگی ہوجائے گی۔

۲۔ شافعیہ .....شافعیہ کے زدیک • واجب قربانی، چاہے نذروالی ہو یا خود کہہ کرمتعین کی ہومثلاً یوں کہا ہو''یہ قربانی ہے۔''یا'' میں نے اس کوقربانی بنادیا ہے'' سسمیں سے کھانا جائز نہیں نہ قربانی کرنے والے کواور نہاں کے زیر کھالت افراد کو۔ بلکہ سب کی سب صدقہ کرنی واجب ہے۔ معین قربانی کا بچہ ماں کی طرح ذرج کیا جائے گا۔ لیکن قربانی کرنے والے کے لئے وہ سارا کا سارا کھانا جائز ہے۔ بچے کودووھ پر قیاس کیا جائے گا اور بچے کی ضرورت سے زائد دودھ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

ُ نفل قربانی میں نے قربانی کرنے والے کے لئے کھانامتحب ہے۔ یعنی افضل رہے کہ حصول برکت کے لئے چند لقمے لے لے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

#### فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآلِيسَ الْفَقِيْرَ وَانَّحَ:r٨/rr

'' (مسلمانو!)ان جانوروں میں ہے خود بھی کھا ؤاور ننگ دست مختاج کو بھی کھلا ؤ۔''

اور بہتی نے بیصدیث نقل کی ہے:'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کی کیجی کھاتے تھے۔''نفل قربانی سے کھاناوا جب نہیں جیسا کہ ظاہریہ آیت کے ظاہر کو مدنظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں سساس کئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْبُنُ نَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ ١٠٠٠٠ حَمَلُنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ

"اورقربانی کے اونٹ اور گائے کوہم نے تمہارے لکتے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے قربانیاں اِنسان کے لئے بنائی ہیں۔اور جو چیز انسان کے لئے بنی ہےاس کے کھانے یانہ کھانے کا انسان کو اختیار ہے۔ قربانی کرنے والا مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے لیکن ان کو مالک نہ بنائے بلکہ ان کی طرف بطور مدید بھیجے کہ وہ اس میں خرید وفروخت وغیرہ سے کوئی تصرف نہ کریں۔

قربانی کرنے والا جدید ند بہب کے مطابق ایک تہائی اپنے استعال میں لائے۔اور قدیم قول کے مطابق آ دھا اپنے لئے رکھے اور آ دھا رقہ کرلے۔

صحیح یہ ہے کہ قربانی کا کچھ حصہ صدقہ کرناوا جب ہے۔ چاہاں کے گوشت میں سے تھوڑ اسا حصہ دے۔ یہ صدقہ مسلمان فقیروں کو دینا ہوگا۔ایک کوبھی دے سکتے ہیں۔افضل یہ ہے کہ سب صدقہ کرے۔ صرف چند لقمے حصول برکت کے لئے خود لے لے۔ جیسا کہ گذرا۔ نفل قربانی کی کھال صدقہ کرنااورخوداستعال کرنادونوں جائز ہیں لیکن صدقہ افضل ہے۔ واجب قربانی کی کھال صدقہ کرناوا جب ہے۔ قربانی اپنے شہر سے شرعی سفر کی مسافت تک یااس سے زیادہ دور بھیجنا جائز نہیں جیسا کہ ذکو قرکا کا تھم ہے۔

دوسرے کی طرف سے قربانی ..... شافعیہ 🗨 فرماتے ہیں کہ دوسرے کی طرف سے بلااجازت قربانی نہ کرے۔ای طرح میت نے اگر وصیت نہ کی ہوتواس کی طرف ہے بھی قربانی نہ کرے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْي ﴿ الْجَ ١٠٥٠ مِمْ ١٠٠٠

''اور بیکهانسان کوخودا نی کوشش کے سواکسی اور چیز کا (بدله لینے کا)حق نہیں پہنچتا۔''

اگراس نے وصیت کی ہوتو جائز ہے۔وصیت کرنے ہے اس کی طرف ہے ہوجائے گی۔ بیقربانی ساری کی ساری فقراء پرصدقہ کرنا

• ....مغنى المحتاج: ٣/٠ ٢٩ ومابعدها، المهذب: ١/٠٣٠. مغنى المحتاج: ٢٩٢/٣، المحلى على المنهاج: ٣٥٥/٣ـ

# دوسری فصل ....عقیقه اور نومولود بیچ کے احکام

اس میں دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث عقیقہ کے بیان میں اور دوسری نومولود کے احکام میں۔

نہلی بحث:عقیقة ....عقیقے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

میت کی طرف ہے اس کے حکم کی وجہ سے کی گئی ہو۔

ا عقیقے کا حکم ، معنی اور حکمت ..... حفیہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ مباح ہے مستحب نہیں۔ اس لئے کہ قربانی کی مشروعیت نے اس سے پہلے والے تمام خون عقیقہ، رحبیہ، عشریة منسوخ کردیئے ہیں۔ اس، جوچا ہے کرے اور جوچا ہے نہ کرے ۔ نشخ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے۔ '' قربانی نے اس سے پہلے والے ذریح کی تمام صورتوں کو منسوخ کردیا۔''

عقیقہ .....نومولود بیچ کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد جانور ذہح کرنے کو عقیقہ کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جونومولود پر ہموتے ہیں۔ پھر عربوں نے اس جانور کا نام عقیقہ رکھ دیا جونومولود بیچ کے بال مونڈ تے وقت ذبحہ کیا جاتا ہے۔ بیعربوں کی عادت ہے کہ وہ چیز کا نام اس کے سبب کے نام سے یااس کے ساتھ والی چیز کے نام سے رکھ دیتے ہیں۔

رجبية .....وه بكرى جس كوعرب رجب مين ذبح كرتے تھے۔ پھراس كوگھر والے استعال كرتے تھے۔ پكاتے تھے اور كھلاتے تھے۔

حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء ﴿ فرماتے ہیں کہ عتیرۃ اور رحبیبہ سنت نہیں ہیں۔البتہ باپ کے لئے سنت ہے کہ وہ اپنے مال میں سے بچے کا عقیقہ کرے۔اس کئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک مینڈھاذ نج کیا۔ ﴾ اور فرمایا ''لڑ کے کا عقیقہ ہوتا ہے۔اس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے تکلیف کو

السرح الكبير: ١٢٢/٢. او المحتار والدرالمختار: ٢٢٩٥، كشاف القناع: ١٨/٣. البدائع: ٩/٥ و فنيك بال فتوى السرح الكبير: ١٢٢/٢. المحتار والدرالمختار: ٢٢٩٥، كشاف القناع: ١٨/٣. البدائع: ٩/٥ و فنيك معترره كى بهر عقيقه كى بهر عقيقة كى بهر عقيم فرع كى عميرة و و و جانور كا ببلا بجه جس كوعرب پاس نهيس ركھت تحد الفرع: جانور كا ببلا بجه جس كوعرب پاس نهيس ركھت تحد الفرع: جانوركا ببلا بجه جس كوعرب پاس نهيس ركھتے تحد بلك فرح كى درية تحتاكه مال بيس بركت بوريون مروه بين اس لئے كہ تحج بخارى بيس بين الساف و عول اعتبارة أن را ١٩٣٨ في كوئى حيثيت نهيس و او ١٩ معنى المحتاج: ١٩٣٨ و ما بعدها، المهذب: ١/١٣٢ منيس و او ١١ معنى المحتاج: ١٩٣٨ و ما بعدها، المهذب: ١/٣١٨ و ما بعدها ميلان و المعنى الدوارد معنى الدول الدولار ٤٠ معنى الدول و المعنى الدول الدو

ا:عقیقے کی حکمت .....اس کی حکمتیں یہ ہیں : بچے کی نعمت ملنے پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا ،سخاوت اورفراخ دلی کی صفت کوفروغ دینا ہ گھر والوں ،رشتے داروں اور دوستوں کوکھانے پرجمع کر کےان کادل خوش کرنا تا کہ باجمی محبت اور رواداری کوفر وغ ملے۔

۲: عقیقے کے جانور کی جنس ،عمراور صفات .....عقیقے کاجانور جنس ،عمراور عیوب سے خالی ہونے میں قربانی کے جانور کی طرح ہے۔ عقیقہ اونٹ ،گائے اور بھیٹر بکریوں سے کیا جاسکتا ہے۔ بعض کے زدیک گائے اور اونٹ سے ﷺ عقیقہ کرنا درست نہیں۔

۳ : عقیقے کی تعداد ...... مالکیہ کے نزدیک لڑکے ہاڑی دونوں کی طرف ہے ایک ایک بکری عقیقہ میں ذرج کی جائے گی۔اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری حضرت حسن رضی اللہ عنہ اورایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ہے ذرج کی ۔ یہی عقل کے موافق اور آسان ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہاڑئے کی طرف ہے دو بکریاں اوراڑئی کی ظرف ہے ایک بکری۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے: '' وار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث مروی ہے: '' وار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث جواز پر محمول ہے۔ اونٹ اور گائے کا ساتو ال حصہ بکری کی طرف ہے۔ اگر ایک اونٹ یا گائے سات بچوں کی طرف ہے ذبح کی جائے تو جائز ہے۔ شافعیہ کے بنا اور دکھتا ہوتو بھی جائز ہے۔ لڑکے کی طرف ہے ۔ اگر ایک محض گوشت کا ارادہ رکھتا ہوتو بھی جائز ہے۔ لڑکے کی طرف ہے ۔ ایک بکری اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری ذبح کرنے ہے بچی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت حسن رہنی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ علیہ وہائے گی۔ اس لئے کہ نبی سلی اللہ علیہ وہائے بیدا : و ئے ہو عنہ وہائے گی۔ اس کے کہ دنوں گے۔ اگر دو جڑواں بچے بیدا : و ئے ہو تو اس کے۔ اگر دو جڑواں بچے بیدا : و ئے ہو تو اس کے۔ اگر دو جڑواں بچے بیدا : و ئے ہو تو اس کے۔ اگر دو جڑواں کے بیدا : و ئے ہو تو اس کے۔ اگر دو جڑواں کے بیدا : و ئے ہو تو تو تو ہوں گے۔ اگر دو جڑواں بے بیدا : و ئے ہو تو تو تو تو تو تو تو تا کی دو تو تھے ہوں گے۔ دونوں کی طرف سے ایک کا فی نہیں ہوگا۔

ہم: عقیقے کا وقت ..... بیچ کی پیدائش کے ساتویں و ن عقیقہ کیاجاتا ہے۔ پیدائش کا دن سات ونوں میں شار کیاجاتا ہے۔ اگر بچہ دات کو پیدا ہوتواس کے ساتھ ہی پیدائش ہوتی بیدائش والا دن شار ہوگا۔ اگر فجر سے پہلے یا فجر کے ساتھ ہی پیدائش ہوتی بیدائش والا دن شار نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے زن کیل فجر کے بجائے زوال کا اعتبار ہوگا۔ کہ اگر اس سے پہلے پیدائش ہوتو تو دن شار کریں گے ور نہیں۔ عقیقہ چاشت کے وقت سے زوال تک ذی کرنامتے ہے نہ کہ دات کو۔ سے پہلے پیدائش ہوتو تو دن شار کریں گے ور نہیں۔ عقیقہ چاشت کے وقت سے زوال تک ذی کرنامتے ہے نہ کہ دات کو۔ شافعیداور حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ اگر ساتویں دن سے پہلے یا بعد میں ذی کئیاجائے تو بھی ادا ہوجائے گا۔ حن با باور و لئے نے اضافہ کیا ہے کہ باپ کے علاوہ کوئی عقیقہ نہ کرے۔ ای طرح نومولو دیڑا ہوکرا پی طرف سے عقیقہ نہ کرے۔ اس لئے کہ شریعت نے اس کو ب کے لئے جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نئرے۔ حالیا ہونے کے بعد بھی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ عقیقہ کرنا بھی صفحہ ہے۔ عقیقہ بھی کرسکتا ہے۔ اس کئے کہ عقیقہ کرنا بھی صفحہ ہوئی نہیں۔ عقیقہ بھی کرسکتا ہے۔ اس کئے کہ عقیقہ کرنا بھی صفحہ کی کہ باتھ خاص نہیں ہے۔ والد بچے کا عقیقہ اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی کرسکتا ہے۔ اس کئے کہ عقیقے کا آخری دقت کوئی نہیں۔ سے مقیقہ بھی کرسکتا ہے۔ اس کئے کہ عقیقے کا آخری دقت کوئی نہیں۔

● .....اس کوامام مسلم رحمة الله علیه کے علاوہ بہت ہے محدثین نے سلمان بن عامر حضی ہے روایت گیا ہے۔ ( نیل الاوطار: ۵ / ۱۳۱) © اس کوامام احمد رحمة الله علیه اور استفادہ الله علیه نے دھنرت سمرة ہے دوایت کیا ہے اور ترندی رحمة الله علیه نے اس کو بیجی کہا ہے۔ ( نیل الاوطار: گزشتہ جگه ) © عصبی فی سعت در طن ، ن عقیقہ کرنا ۔ ۞ اس کو الله علیہ الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه والم الله علیه الله علیه والله علیه الله علیه الله علیه والله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه والم احمد رحمة الله علیه کی حدیث ہے جس کوامام احمد اور ترندی نے قبل کیا ہے۔ امام ترندی نے اسے مجھی الله علیه الله علیه کی حدیث ہے جس کوامام احمد اور ترندی نے قبل کیا ہے۔ امام ترندی نے اسے مجھی کی الدعائیہ کی است کیا ہے۔ امام ترندی نے است مجھی کی الله علیه کی حدیث ہے جس کوامام احمد اور ترندی نے قبل کیا ہے۔ امام ترندی نے است مجھی کی است کیا ہے۔ امام ترندی کے است مجھی کی است کیا ہے۔ امام ترندی کے است مجھی کی است کیا ہے۔ امام ترندی کے است کی کہ است کے است مجھی کی کہ کہ ہے۔ ( نیل الاوطار: ۵ / ۱۳۲)

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم..... دربانی اورعقیقه کابیان وزی کرنے والا بسم الله کے بعد یوں کہے: الله ه منٹ والیث عقیقة فلان "یبیقی کی ایک روایت میں ایا ہے جس کی اسادحن ہے۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ اروایت کرتی میں کہ نبی سلی اللہ علیہ و کلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وحسین رضی اللہ عنہ کا عقیقه کیا اور فر مایا: "کہوا بسم الله ، الله م الله ، الله والیث عقیقة فلان

بچے کے سرکو عقیقے کے خون ہے آلودہ کرنا مکروہ ہے۔ زمانہ جابلیت میں بچے کے سرکوعقیقے کے خون ہے آلودہ کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: '' زمانہ جابلیت میں اوگ روٹی کوعقیقے کے خون میں رکھتے تھے۔ اور پھر اِس کونو مولود کے سر پررکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ خون کی جگہ زعفران رکھا کرو۔'' خون ہے آلودہ کرنے کی کراہت اس حدیث ہے بھی ثابت ہوتی ہے۔'' لڑکے کی پیدائش برعقیقہ ہوتا ہے۔ البندااس کی طرف ہے جانور ذبح کرواور اس سے تکلیف کودوکرو۔'' •

۵: عقیقے کے گوشت اور کھال کا حکم .... عقیقے کے گوشت کا حکم وہی ہے جو قربانی کا ہے۔ اس کا گوشت کھایا جائے گا اور صدقہ کیا جائے گا۔ لیکن بچانہیں جاسکتا۔ اس کو پکانا سنت ہے۔ تاکہ گھروالے اور دوسر بے لوگ اپنے گھروں میں کھا کیں۔ مالکیہ کے نزدیک عقیقے کے موقع پرلوگوں کو دعوتیں دے کراس کو ولیمے کی شکل دینا عکر دہ ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اس کی بڈیاں تو ڑنا جائز ہے مستحب نہیں ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ولیمے کی شکل دینا جائز ہے۔ اور بڈیاں تو ڑنا مکر دہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں مقصودی نہی نہیں آئی۔ بلکہ یہ خلاف اولی ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے اعضاء کی سلامتی کی نیک خلاف اولی ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے اعضاء کی سلامتی کی نیک فالی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ' بیچے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں اور بیکی کی طرف سے مائی برکی سنت ہے۔ اس کو عضو عضو کر کے پکایا جائے۔ اس کی ہڈی نہ تو زی جائے۔ خود کھائے ، دوسروں کو کھلائے اور صدقہ کرے۔ یہ ساتو س دن کرے۔''

امام احمد رحمة الله عليه نے ايک روايت ميں کھال اور سرى کی نيج اور صدقه جائز قرار ديئے ہيں۔ عقيقه ميں سے دايہ کودينامستحب ہے۔اس لئے که''مراسل ابی داؤو''ميں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے حضرت حسن رضی الله عنه اور حسين رضی الله عنه کاعقيقه کيا تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا که اس کی ایک نانگ داريکو جيج دو،اور کھا وُليکن مِدْ کی نہتو ڑو۔''

قربانی اور عقیقہ میں فرق بیہ ہوا کہ عقیقہ رکانا سنت ہے۔اس کی ہٹریاں نہ تو ڑنامستحب ہے۔اور دایے کوعقیقے کی ٹانگ رکائے بغیر مدیہ کرنی ہے۔اس لئے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ایسا ہی کیا تھا۔ عالم

دوسری بحث نومولود بیچ کے احکام ..... یہبت سے ہیں جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔

کان میں اذان کہنا....والد کے لئے مستحب ہے کہ بجب بیجے بیدا ہوتو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے۔ اس کئے کہ حضرت ابورافع رضی اللہ علیہ وایت ہے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے

● .....اس کوامام سلم رحمة الله علیه کے علاوہ بہت ہے تحدثین نے اصبی سے روایت کیا ہے۔ اس کی تخریج گررچکی ہے۔ اس حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس کوخون نہ گئے۔ اس لیے کیخون '' اذی'' اور تکایف ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے۔ '' فیاہر قبو اعلیه دما'' (اس پرخون ڈالو) ای طرح ہمام رحمة الله علیه نے اس کی خوف '' اور تکایف ہے۔ '' بیوائی ہے۔ '' بیوائی ہے کی بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور خوان آلود کیا جائے۔ '' بی قادة رحمة الله علیہ اور حمة الله علیہ کی دلیل ہے جو خوان آلود کرنے کے استحباب کے قائل ہیں۔ ابن عبد البر رحمة الله علیہ فرمات ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ حسن رحمة الله علیہ اور قادہ رحمة الله علیہ کے علاوہ بھی کوئی اس کا قائل ہے۔ تمام علی ان کا انکار کیا ہے اور اس کو کروہ کہا ہے گزشتہ حدیث کی وجہ سے۔ (المعنی کا ۲۵ کا ۲۵ کا ۲۵ کا ۲۵ کا کہ کا انکار کیا ہے اور ایک ایک عضو کرک پایا ہوئے۔ ۔ ﷺ معنی السمحتاج: اس کا المعنی کا ۲۵ کی کی کوئی کا ۲۵ کی کا ۲۵ کا ۲

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم. کان میں اذان دی۔ ●اور ابن سیٰ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے:'' جس کے ہاں بچہ پیدا ہوااس نے دائيں كان ميں اذان اور بائيں ميں اقامت كهي تواس كوام الصبيان 🇨 ( ماد ہ جن ) سے نقصان نہيں پہنچے گا۔'' اور حضرت ابن عباس رضى الله عنہ ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بیدائش کے دن ان کے دا میں کان میں اذ ان اور با میں ، میں اقامت کہی۔ 🕝

چونکہ بید دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اس لئے میرے خیال میں اذان پراکتفاء کرنا جاہئے جوحضرت ابورافع رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے ثابت ہے۔ تاکہ بچے کے دنیامیں آتے ہی سب سے پہلے تو حید کا اعلان اس کے کا نواں میں یڑے۔ جس طرح دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کو یہی تلقین کی جاتی ہے۔اوراس لئے بھی کہاس سے شیطان کو دھتکار نامقصود ہے۔اس لئے کہاذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیما کہ *حدیث میں* آیاہ۔

يه جمي سنت ہے كہ بيج كدائيں كان ميں يوں كے:

وَإِنْيَ أُعِينُهُ هَابِكَ وَذُيِّ يَّتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ آلمَران:٣٧/٣

''اور میں اسے اور اس کی اولا د کوشیطان مردود سے حفاظت کے لئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔''

اگرنومولودلڑ کا ہوتب بھی بغرض تلاوت اورآیت کے الفاظ سے برکت لینے کے لئے یونہی کیے۔اور شمیرمؤنث سے نسمۃ (ہرجاندار مذکر ہو یامونث)مراد لے۔مندرزین میں ہے کہآ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے بیچے کے ( دائیں ) کان میں سورہُ اخلاص مراھی۔

تحسنیک ..... بیجے کی تھجور ہے تحسنیک سنت ہے کہ اسے چبا کرمنہ کی اندر ملا جائے اورمنہ کھولا جائے تا کہ پیٹ میں اتر جائے ۔اگر کھجور نہ ہوتو کسی میٹھی چیز ہے تحسنیک کرے۔ 🗗 اس لئے کہ تیجیین میں حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

فرماتے ہیں:'' میرے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ میں اسے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس لے کرآ پا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اُ اور تھجور ہے اس کی تحسنیک کی۔'' امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ کی روایت میں بیاضا فہ ہے:'' اس کے لئے برکت کی دعا کی اور مجھے دے دیا۔وہا حضرت ابومویٰ رضی اللّٰدعنہ کے سب سے بڑے بیجے تھے۔''اورحضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہےفر ماتے ہیں'' عبداللّٰہ بن الی طلحہ ا رضی التدعنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' کیا آپ کے پاس تھجور ا ہے؟''میں نے عرض کیا ہاں۔میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو چند تھجوریں بکڑائیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآ ہت آ ہت ، جبایا پھراس، کامنہ کھول کراس میں ڈال دیں۔وہ آئبیں منہ میں پھرانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' انصار کو کھجوریں بہت پسندہیں۔'' آپ صلی اللّه عليه وسلم نے اس كانام عبداللّه ركھا۔ 🍪

www.KitaboSunnat.com

بيكى مبارك باد ..... بيح كوالدكومبارك باددينام سخب ب-اس يول كهاجائ:

بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدة، ورزقت برةٌ

وہ مبارک بادر بنے والے کو یوں جواب دے:

<sup>● .....</sup>امام ابودا ؤدرحمة الله عليه اورترينه کی رحمة الله عليه نے اس کوروايت کيااور شيح کبا ہے۔امام احمد رحمة الله عليه کی روايت ميں'' حسين رضی الله عنه'' ہے۔ ا 🗨 پیالیک قسم کی بیاری ہے جو بچوں کو باحق ءو تی ہے جس ہے بچے بے ہوش ہوجاتے ہیں۔ 🍽 ان دونوں حدیثوں کو بیہجی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ا کیکن کہاہے کہان دونوں کی مند تیں نند سے ۔ برینسرف اذ ان والی حدیث سی سے جیسا کہ میں بیان کر چکاہوں ۔ **©مس**فنسی **السم حساج**: ۴۹۲/۴ میں المههذب: ۲٬۳۲/۱، المغنى: ٨، ٧٥٠، كشاف القباع: ٣ ٢٥- ۞ أَنَ والأم إحمر رحمة الله عليه الأم بخارى رحمة الله عليه البيائية روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱۳۱۵)

الفقه الاسلامى وادلته .....جلد چهارم ...... قربانى اورعقيقه كابيان بارك الله لك وبارك عليك يا اجزل الله توابك ياس طرح كى وفى بات - •

سر منڈ انا .....والا دت کے ساتوں دن عقیقے کے بعد بچے کا سر منڈ انا ، نام رکھنا اور بالوں کے وزن کے برابرسونا یا چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبہا کو تکم دیا:'' حسین رضی اللہ عنہ کے بال وزن کرواوران کے برابر چاندی صدقہ کرو۔'' اس کا سر منڈ وا واوراس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔'' اس کا سر منڈ وا واوراس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔'' اس کا سر منڈ وا واوراس کے وزن کے برابر چاندی مستقہ کرو۔'' اس کا سر منڈ وا واوراس کے وزن کے برابر چاندی مستقہ کرو۔'' اللہ عنہ کی مستقبل کیا گیا ہے۔

ختنے کی حکمت رہے کہ طہارت اور نظافت اچھی طرح ہوجائے اور مسلمان اور کا فرمیں فرق ہوجائے۔

نام رکھنا.....والد کے لئے سنت ہے کہ بچ کا اچھا سانام رکھ۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے'' آپ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے والد کے نام سے بچارا جائے گا۔ اس لئے اچھے اچھے نام رکھا کرو' کے سب سے نصل نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ اس لئے کہ امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے:'' اللہ تعالی کو عبداللہ اور عبدالرحمٰن نام سب سے زیادہ پیند ہیں۔' امام ابو داؤدر حمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں یہ اصافہ ہے:'' سب سے سپے نام حارث اور جمام ہیں، اور سب سے برے نام حرب اور مرق' آئی طرح اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کی طرف منسوب تمام نام، نبیوں کے نام اور فرشتوں کے نام۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے:'' میرے نام بوگائی کے اچھے اچھے ناد'' جس گھر میں بھی محمد نام ہوگا بہیں اور میں اور سے سے میں کہ میں نے اہل مدینہ کو کہتے ساز" جس گھر میں بھی محمد نام ہوگا انہیں اچھارز ق ملے گا۔'' ابوالقاسم کنیت رکھنا حرام ہے۔ ف

ں پ برے نام رکھنا کروہ ہے جیسے شیطان، ظالم، شہاب جمار، کلیب ۔ای طرح جس چیز کے نہ ہونے سے عام طور پر بدفالی لی جاتی ہوجیسے نجے ،

• .....مغنى المحتاج سابقہ جگہ۔ القوانين الفقهيه: ص ۱۹۲، مغنى المحتاج: ۲۹۵/۳، المهذب: ۱/۲، کشاف القناع:
۲۵/۳ ـ اس کوامام حاکم رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے اورضیح کبا ہے۔ اس کوامام احمد رحمۃ الله علیہ نے حضرت ابورافع رضی الله عنہ سے روایت
کیا۔ (نیل الاوطار:۱۳۲/۵) الشرح الکبیو: ۱۲۲/۲، شرح الرساله: ۱۳۹۳ و مبا بعدها، المغنى: ۱/۸۵ و مبا بعدها، القوانین الفقهیه: ص ۱۹۲، المافصاح لابن هبیوه رحمۃ الله علیه: ۱/۲۲، الدر المباحة فی الحظر والاباحة للشیبانی النحلاوی رحمۃ الله علیه: ص ۳۳، شرح العنایة علی الهدایة فی تکملة الفتح: ۹۹۸ و مغنی المحتاج: ۲۹۳/۳ و مبا بعد، المهذب: ۲۳۳۱، کشاف القناع: ۲۲۳۳، و مبا بعد. الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے دوایت کیا ہے۔ اس کوامام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ نے منام (محمد) اورکنیت (ابوالقاسم) کو جمع کیا گیا ہے۔ لیکن میضور صلی الله علیہ وکم کے زمانے میں تھا۔ یاس صورت میں جب نام (محمد) اورکنیت (ابوالقاسم) کو جمع کے عام دوروں دمیۃ الله علیہ فی کے عام دوروں دمیۃ الله علیہ فی کی اورکنیت (ابوالقاسم) کو جمع کیا گیا ہے۔ لیکن کی دوروں دمیۃ الله علیہ فی کو دیا جائے۔ علام دوروں دمیۃ الله علیہ فی کو دیا جائے۔ علام دوروں دمیۃ الله علیہ فی کو دیا ہے علی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کیا ہے۔ علام دوروں دمی دمی کی کو دیا ہے علی کیا گیا ہے۔ اس کو دیا ہے علیہ کو دیا ہے علی کوروں کی دوروں کیا ہے۔ کا میکن دیا ہے دوروں کیا ہے۔ کا میکن دیا ہے دیا کہ دوروں کیا ہے۔ کا میکن دیا ہے دوروں کیا ہے کا میکن دوروں کیا ہے دوروں کیا ہے کوروں کوروں کیا ہے کوروں کیا ہے کیا ہے کہ دوروں کیا ہے کوروں کیا کیا ہے کیا ہے کوروں کیا ہے کوروں کیا ہے کوروں کیا ہے کی کوروں کیا

الفقد الاسلامی وادلته مسلم کی وادلته مین آتا ہے: ''اپنے لڑکے کا نام افلے بہتے ، بیاراور رباح نہ رکھو۔ اس لئے کہ جب بھی آپ اس کے بارے میں اور جن کے: ''کیاوہ یہاں ہے؟ ''تو جواب ملے گا۔ ''نہیں۔''برے ناموں اور جن کے نہونے سے بدفالی ہوتی ہے ایسے ناموں کو بدلنا منت ہے۔ اس لئے کہ جب بھی صلی کا لندعلیہ وسلم نے عاصیة نام بدل دیا اور فر مایا تم جملہ ہو۔''اور سیحین میں ہے کہ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے برة نام کوزین سے بدل دیا۔ زین بنت جمش رضی اللہ عندوہی ہیں۔

ایک سے زائداسموں سے نام رکھنا جائز ہے۔ لیکن ایک اسم پراکتفا بہتر ہے۔اس لئے کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام ایسے ہی رکھے۔

ملک الا ملاک (بادشاہوں کابادشاہ) اور ثبنشاہ نام رکھنا جائز نہیں۔اس لئے کہ وہ صرف اللہ ہے۔عبدالنبی نام جائز ہوسکتا ہے اگراس سے تسمید (نام رکھنا) ہی مراد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وکلم کی عبدیت مراد نہ ہو لیکن اکثر فقہا کے نزدیک ممنع ہے۔اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت لیعنی بندہ ہونے میں اور اس کے اعتاد میں شرک کا خدشہ ہے۔عبدالکجہ اور عبدالعزیٰ نام رکھنا جائز نہیں کسی آ دمی کو ایسالقب دینا حرام ہے۔ جس کووہ نالپند کرے۔اگر چہ اس میں وہ عیب موجود ہو۔ جیسے اعور، اقمش ۔البت کسی ایسے آ دمی کے سامنے تعارف کی نبیت سے کہنا جائز ہے جواس کے بغیر نہ پہنچانے۔

ا پھے القاب جائز ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے القاب مثلاً عمر الفاروق ، جمز ہ اسد اللہ ، خالبہ سیف اللہ ایسانام رکھنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور جیسا کہ ابھی گزرا تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور جیسا کہ ابھی گزرا مردوں کے درمیان اور عور توں کے درمیان اور عور توں کے درمیان نیجے کی مبارک باد جائز ہے۔ مبارک باددینے والا یوں کہے:

بارك الله لكم، وبارك عليكم واجزل ثوابكم

### نواں باب..... ذبح کئے جانے والے جانوراور شکار

اس سے دو صلیں ہیں۔ پہلی فصل ذبائے کے بیان میں اور دوسری فصل شکار کے بیان میں۔

یہلی فصل : ذبح کئے جانے والے جانور .....ای میں ذبح کرنے اوراس کے حکم کے بارے میں ایک مقدمہ ہے اور جیار ئیں ہیں۔

یہلی بحث ...... ذبح کرنے والے کے بارے میں۔

دوسر کی بحث ..... ذبح کرنے کے بیاں میں ( ذبح کرنے کا طریقہ، شرطیں، سنتیں، مکروہات، اقسام، ذبح کئے ہوئے جس جانورکو کھانا حرام ہے۔ مال کو ذبح کرنے کا اثر پیٹ کے بچے پر، بیاریا قریب المرگ جانورکو ذبح کرنے کا اثر ، نہ کھائے جانے والے جانورکو ذبح کرنے کا اثر۔)

تيسري بحث ..... ذبح كرنے كا آله۔

چوتھی بحث ..... ذبح کئے جانے والے جانور کے بیان میں۔ کس جانورکوکھایا جاسکتا ہے اور کس کوئیس؟

الفقه الاسلامى وادلته .....جلد چهارم...... قربانى اور عقيقه كابيان مقدمة : ذرى كى تعريف اور شرعى حكم .....الذرى الزكاة اور التزكية : ان كے لغوى معنى بين كائنا اور حيوان كو مار دُ النا ـ اصطلاحى معنى

**ہر ند** ہب میں جس کو کا شاواجب ہے اس کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ت خفیداور مالکید کے زدیک میں کا شیخے کو کہتے ہیں۔ ذیخ میں جار رکیس کا ٹی جاتی ہیں۔سانس کی نالی کھانے کی نالی اور داکئیں باکئیں کی شدرگیں۔ © ذیخ کرنے کی جگد سینے کے سرے اور داڑھی (مھوڑی کی دونوں ہڈیاں) کے درمیان ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

### الذبح مابين اللبة واللحية

ذیج سینے کے سرے اور داڑھی کے دینیان سے ہوتا ہے۔

یعنی ذرج کرنے کی جگہ سینے کی ہٹری کے اوپر والے تھے اور داڑھی لینی تھوڑی کے درمیان ہے۔اللبۃ ؛گردن کے نچلے جھے کو کہتے ہیں۔ اللحیة تھوڑی کے بالوں کو کہتے ہیں۔

تنح کرنا شدرگین کاشنے کو کہتے ہیں۔اوراس کی جگہ حلق کا آخر ہے۔اضطراری ذبح جسم ۔کے 'ی بھی حصے کوزخی کرنے سے ہوتی ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ ← کے نزدیک ذکا قاکتے ہیں ایسے جانور کوسانس کی نالی اور کھانے کی ، لی کاٹ کر ذبح کرنا جس پر قدرت ہواور جس کا کھانا مباح ہو۔اسکی جگہ یا تو حلق ہے یعنی گردن کا او پر والا حصہ یا سینے کا سراہے یعنی گردن کا پنچے والا حصہ اس صورت میں اس کونح کہتے ہیں۔ ہیںان میں سے کوئی صورت ممکن نہ ہوتو کسی بھی جگہ جاں بحق کردینے والا زخم لگانا۔

خلاصدید ہے کدذ کا قایسے حیوان کوذ یح کرنے بخ کرنے یا کاری زخم لگانے کو کہتے ہیں جس کا کھانا مباح ہو۔

ذبح كاحكم .....اس كاحكم يہ ہے كہ خشكى كے كھائے جانے والے جانوروں كے حلال ہونے كے لئے يہ شرط ہے۔ كھائے جانے والے جانوروں میں سے شرعی طریقے سے ذبح كئے بغیر پھی ہی حلال نہیں۔اس لئے كہ اللہ تعالیٰ كافر مان ہے:

'' حرام ہواتم پرمردہ جانوراورلہواور گوشت سور کااور جس جانور پرنام پکارا جائے اللہ کے سواکسی اور کااور جوم گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا او پنج سے گرکر یا سینگ مارنے سے اور جس کو کھایا ہودر ندہ نے گرجس کوتم نے ذبح کرلیا۔'' (ترجہ حضرت شخ الہندر تمۃ اللہ علیہ)

اللہ تعالی نے حلال ہونے کو ذبح کرنے پر معلق کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوتو اس کو کھا سکتے ہو۔ سوائے اس کے جو دانت اور ناخن سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتا تا ہوں۔ (کہ ان سے ذبح کرنا کیوں جائر نہیں؟) تو (سنو کہ ) دانت تو ہڈی ہے۔ اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہوہ جہشیوں کی چھری ہے۔ • ہوں۔ (کہ ان سے ذبح کرنا کیوں جائر نہیں؟) تو (سنو کہ ) دانت تو ہڈی ہے۔ اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہوہ جہشیوں کی چھری ہے۔ • •

۔۔۔۔۔البدانع: ۱/۵ من تکملة الفتح: ۱/۵، الباب مع الکتاب: ۲۵/۳ و ما بعدها، الشوح الکبیو: ۹۹/۲ و الحلقوم: حلق کو کتے ہیں۔المری: کھانے پینے کی نالی، الودجان: گردن کی دونوں طرف دو پڑی رئیس جس کے درمیان سانسی کی نالی اور کھانے کی نالی ہوتی ہے۔ (یعنی شہ رئیس)۔ عالم مذیلتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔'' خوب س الو، فرئح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان سے ہوتا ہے۔ اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے موقو فا نقل کیا ہے: '' فرئح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان سے ہوتا ہے۔'' (نصب الرابیة: مسلم اللہ عنہ المسلم اللہ عنہ الدم عنہ اللہ عنہ سے موقو فا نقل کیا ہے: '' فرئح حلق اور سینے کے سرے کے درمیان سے ہوتا ہے۔'' (نصب الرابیة: مسلم اللہ عنہ المسمحتاج: ۱۵/۳ میں کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۳۱) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۵) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۲۲) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج سے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۲۲) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج کے دروایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۲۲) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج کے دروایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۳۱) کا اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع بن خدج کے دروایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۳۱) کے دروایت کیا ہو کیا کہ دروایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۵) کا دولیت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۱/۳۱) کے دروایت کیا ہو کو کیا ہو کہ کو بہت سے محد ثین نے حضرت رافع کیا کو کو کو کیا ہو کیا کہ کو کو کو کیا ہو کیا کے دروایت کیا ہو کیا کہ کو کیا ہو کیا کہ کا کہ کو کیا ہو کیا کہ کو کو کو کیا ہو کیا کہ کو کو کو کیا ہو کیا کہ کو کر کو کیا ہو کیا کہ کو کو کو کیا ہو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کر کو کیا ہو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کر کو کیا ہو کیا کیا کہ کو کر کو کو کیا کہ کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر

پہلی بحث: ذبح کرنے والا ..... ذبح کرنے والوں کی تین تسمیں ہیں۔ایک وہ جن کا ذبح کیا ہوا جانور بالا تفاق حرام ہے۔ دوسرے وہ جن کا ذبح کیا ہوا جانور بالا تفاق حلال ہے، تیسری قسم کے بارے میں اختلاف ہے۔ ●

جن کا ذبیحہ بالا تفاق حرام ہے ۔۔۔۔۔غیر کتابی کا فرکاذبیحہ بالا تفاق حرام ہے۔جیسے مشرک، بت پرست ، ملحہ جس کا کوئی دین نہ ہو، مرتد ؟ جس نے اہل کتاب کا دین اختیار کرلیا ہواورزندیق اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے :

> مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ....الهائده:٣/٥ اوروه جانور جيے بتوں کی قربان گاہ پر ذئ کیا گیا ہو۔ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ ....الهائده:٣/٥ اور جس پراللہ کے سواکس اور کانام پکارا گیا ہو۔

اس لئے کہذئ کرتے وقت غیراللہ کی طرف متوجہ ہونا حرام ہے۔اور مرتد جس دین کی طرف منتقل ہوا ہے اس پر قائم نہیں رہنے دیا جائے گا۔اس بناء پر بت پرست مما لک جیسے جاپان اور کیمونسٹ مما لک جیسے روس اور چین اور آسانی دین ندر کھنے والے مما لک جیسے ہندوستان سے برآ مدکر دہ گوشت حرام ہے۔اس طرح باطنبہ کا ذبیح بھی حرام ہے۔البتہ جس کا دین اسلام پر ایمان اوراپنی ملت کو جھوڑنا ثابت ہوجائے اس کا ذبیح حلال ہوگا۔

جن کا ذبیحہ بالا تفاق حلال ہے۔۔۔۔مسلمان مردجوعاقل بالغ ہواورا پی نماز ضائع نہ کرتا ہواس کا ذبیحہ بالا تفاق حلال ہے۔اس لیے کہاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اِلَّا مَا ذَ كَنَّتُهُمْ ....المائده:۳/۵ الایدکهٔم اس کوذن کریچے ہو۔

اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیاہے۔

جن کے بارے فقہاء کا اختلاف ہے .....جن لوگوں کے ذیبیج کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے ان میں سے مشہور دج ذیل ہیں۔اہل کتاب، مجوی،صابی،عورت، بچہ مجنون بشکی ،چوراور عاصب۔

ا - كتا في كاذبيح .... الل كتاب كاذبيح اصولى طور يربالا جماع جائز ہے ۔ ١٠ اس كئ كمالله تعالى كافر مان ہے:

□....بداية المجتهد: ١/٣٥٨، القوانين الفقهية: ص٠١٥، الميزان: ٢٠/٢، رحمة الامة بهامش الميزان للدمشقى: ١٥٣/١، البدائع: ٣٥/٥، المهذب: ١/٣٥١، المغنى: ٨/٣٥، كشاف القناع: ٢٠٣٧. ۞ البدائع: سابقه جكّه، تكملة الفتح: ٨/٢٥، تبيين الحقائق: ٣٨/٥، درد المحتار: ٨/٤٠، بداية المجتهد: ١/٣٣، الشرح الكبير: ٩٩/٢، المنتقى على الموطا: ١١٢/٢. مغنى المحتاج: ٣١٢/٢ وما بعدها، المغنى :٨/٤/٥ وما بعدها، تفسير القرطبى: ٢/٢١، احكام القرآن للجصاص: ١/٣٢١.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم .... ح 40 ك .... ك 20 ك .... قرباني اورعقيقه كابيان

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ تَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الدَهُ ٥/٥٠

''اورجن لوگوں کو تم سے پہلے ) کتاب دی گئ تھی ،ان کا کھانا (ذبیحہ ) بھی تمہار ہے لئے حلال ہے اور تہمارا کھاناان کے لئے حلال ہے۔''
جائزوہ ہے جس کے بارے میں وہ اپنی شریعت میں حلال ہونے کا اعتقادر کھتے ہوں۔اوروہ ان پرحرام نہ ہو۔ جیسے خزیر کا گوشت۔اورا گر
ان کے بہم اللہ کہنے کاعلم نہ ہویاذبیحان کے گرجوں اور عیدوں کے لئے ہو۔اورا گرچہوہ اس کے حرام ہونے کا اعتقادر کھتے ہوں جیسے اونٹ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:'' یہودونصار کی کے ذبیحاس وجہ سے حلال ہیں کہوہ تو را قاور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔' یہوں البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوذبیحان کے لئے حرام ہیں ہمارے لئے مکروہ ہیں۔ جیسے اونٹ اور خالص چربی۔اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اس کاذکر ہے:

وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ إِلَّا هَا حَمَلَتُ ظُهُوْمُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَايَاۤ اَوْ هَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ....الانعام:١٣٦/١

اور یہودیوں پرہم نے ہرناخن والے جانورکوحرام کردیا تھا،اورگائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں حرام کی تھیں،البتہ جو چر بی ان کی پشت پریا آنتوں پر گلی ہویا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہووہ مشٹی تھی۔ •

جمہور نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ ہماری شریعت اس بارے میں خاموش ہے۔ لہذا یہ ای اصل یعنی اباحت پر باقی رہے گی۔
اس طرح مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کا فروں کے گرجوں اور عیدیوں کے لئے ذرئع
کئے جانے والے جانور مکروہ ہیں۔ اس لئے کہ اس میں ان کے شرک کی تعظیم ہے۔ اور اس لئے کہ ذرئ کرنے والے ذرئ کرتے وقت غیر اللہ کا ادادہ کیا ہے۔ اور اللہ کانام نہیں لیا۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔

۔ اگریم معلوم ہو کہ ذبح کرنے والے نے ذبیعے پرغیراللہ کا نام لیا ہے۔ کہ نصر افی نے سے کے نام پر ذبح کیایا یہودی نے حضرت عزیر کے نام پر ذبح کیا۔ توجمہور کے زدیک حلال نہیں ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

> وَ مَا اُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ١٠٠٠٠٠١١ما كه ٥٠٥٠ اورجس يرالله كي واكى اوركانام يكارا كيامو

وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَرَّكُوالسُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ....الانعام:١٢١/٢

اورجس جانور براللد کا نام نه لیا گیا ہواس میں سےمت کھا ؤ۔

یدائے صحیح ہونے کی زیادہ حق دار ہے۔اس لئے کہذبیجہ کے حلال ہونے سے مرادیہ ہے کہ شرط کے مطابق ذبح کیا جائے۔جیسا کہ مسلمان کے لئے ہے۔

مالكيد كنزديك بيكروه بحرام بين اس لئے كدير آيت عام ب:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتْبَ حِلُّ تَكُمُ ....المائده: ٥/٥

"اورجن لوگوں کو تم سے پہلے ) کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا ( ذبیحہ ) تمہارے لئے حلال ہے۔"

اس لئے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ عفریب بیلوگ اپنے ذبیحوں پرغیراللہ کا نام لیں گے۔اوراس لئے بھی کہ وہ جواللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں وہ در حقیقت عبادت کے طورینہیں ہوتا۔ تو ان کے لئے اللہ کا نام لینااور نہ لینا برابر ہوا۔

● .....اس کوحاکم رحمة الله علیہ نے روایت کیا ہے اور سیح کیا ہے۔ ۞ قبارہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں که'' ذی ظیف نوسی مراداونٹ، ثیتر مرغ ، کی اور ہروہ جانور جس کی انگلیاں جدا جدانہ ہوں۔

اوراگر کتابی اسرائیلی ہوتو اس کے لئے بیشرط ہے کہ اس کے آبا کوا جداد کے بارے میں بیعلم حاصل نہ ہو کہ انہوں نے بید بن کسی فنخ کرنے والی شریعت کے بعد قبول کیا ہے۔ یعنی یا تو ان کے آبا کو اجداد کے بارے میں علم ہو کہ انہوں نے بیدین بعثت سے پہلے قبول کیا ہے۔ یا شک ہو۔اگر تحریف کے بعد بیدی تی قبول کرنے کاعلم ہو گیایا کسی ایسی بعثت کے بعد جو فنخ کرنے والی نہیں جیسے حضرت موسی اور حضرت عیسی کی درمیانی بعث تو اس کا ذبحہ حلال ہے اور عورت سے شادی بھی حلال ہے۔ ہم میرے علم کے مطابق شافعیہ کے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتا ہوں کے ذبیعے کھائے ہیں اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں لیکن اس شرط کے پائے حانے کی تحقیق میں نہیں ہڑے۔

۲۔ مجموسی کا ذبیحہ .....مجوسی کا ذبیحہ اور شکار نہیں کھایا جائے گا اس لئے کہ وہ شرک ہیں۔ ﷺ بٹل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے کہ مجوسی دو پیدا کرنے والوں کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ خیر کا خالق اور شرکا خالق۔اور اس لئے بھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے '' ان سے اہل کتاب کی طرح پیش آؤسوائے اس کے کہ ان کی عورتوں ہے نکاح نہیں کرنا اور ان کا ذبیحہ نہیں کھانا۔'' کھامام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے قیس بن سکن الاسدی ہے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' آپ نبط (عراق کے درمیان آبادا کیگ مجمی توم) سے فارس آتے ہیں۔ جب گوشت خرید و تواگروہ بہودی یا نصرانی کا ذبح کیا ہوا ہوتو کھاؤ۔اوراگر مجوسی کا ذبیحہ ہوتو نہ کھاؤ۔''

س صالی کا ذبیحہ .....صابیوں کے بنیادی عقائدا گراہل کتاب کے موافق ہوں تو انکاذبیحہ کھایا جائے گا۔اگر موافق نہ ہوں بلکہ ان کا دین مجوسیت اور نصرایت کے درمیان ہویاوہ ستاروں کے مؤثر ہونے کاعقیدہ رکھتے ہوں تو ان کاذبیح نہیں کھایا جائے گا۔ ۞ بیشا فعیہ کا مسلک ہے۔ان کی رائے زیادہ راجح ہے۔ان کے برخلاف حنفیہ مطلقاً جائز ہونے اور مالکیہ مطلقاً حرام ہونے کے قائل ہیں۔

فزمح کرنے والے کی شرطیں ۔۔۔۔، ماقبل میں ذکر کی گئی بحث سے ذکع کرنے والے کی شرطیں بھی واضح ہوگئیں۔وہ یہ کہ ذکع کرنے والامینز اور سمجھدار ہو، عاقل ہو، مسلمان یا بھر کتابی ہو چاہے ذمی ہو یا حربی یا بنی تغلب کے نصار کی میں سے ہو، ذکع کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوا گر چداہے ذکح کرنے رہجور کیا گیا ہو، مرد ہو یا عورت، پاک یا حائضہ اور جنبی ، دیکھنے والا ہو یا اندھا، عادل ہو یا فاسق۔اس لئے کہ تمام دلائل عام ہیں اور کوئی مخصص موجوز نہیں۔

البذا ناسمجھ، مجنون اور نشے والے کا ذکح کیا ہوا جمہور کے نز دیک صحیح نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللّہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح مشرک، مجوسی، بت پرست اور مرتد کا ذبحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ شافعیہ کے نز دیک اندھے، ناسمجھ لینی غیرممیز، مجنوں اور نشے والے کا ذبیحہ محروہ ہے۔ نصرانی، یہودی، فاسق اور تارک نماز کا ذبیحہ سب کے نز دیک مکروہ ہے۔

عورت کا ذبیحہ جائز ہونے کی دلیل وہ روایت ہے کہ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی بیٹی بکریاں چرار ہی تھی۔ ایک بکری رخمی ہوگئی۔اس نے اسے پھر سے ذبح کردیا۔انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس کو کھالو۔ ● سریہ

دوسری بحث: ذبح کے بیان میں ....اس میں تین مقاصد میں۔

پہلامقصد: کائی جانے والی رگول کی تعداد .....علاء کا تقاق ہے کہ جس ذیح میں دوشہر گیس ، زخرہ یعنی کھانے کی نالی اور حلق یعنی سانس کی نالی کاٹ دی جائے والی رگول کی تعداد ....علاء کا تقاق ہے کہ جس ذیح میں دوشہ رگیس ، زخرہ یعنی کھانے کے لئے حلال ہے۔ پھراس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ کم سے کم مقدار کیا ہے۔ جس کوکا ٹناواجب ہے۔ اے حنفیہ ....امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ﴿ وَمُ مَاتِحَ مِیْسُ کَا اللّٰ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اور دوشہ رکیس میں۔ اگر ذیح کرنے والے نے ایک جھوڑ دی تو حلال ہوجائے گا۔ اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے۔ "أفر الاوداج بما شئت "جس سے چاہور گول کوکاٹ لو۔ ﴿ اوداج جمع ہاس کا کم سے کم اطلاق تین پر ہوتا ہے۔

• سابقة حواله جات في بداية المجتهد: ١/٣٣٨ و مابعدها، القوانين الفقهيه: ص ١٨١ في الكوام الحمد رحمة التدعليه اما م ابوداؤور حمة التدعليه اوراما م دار قطني رحمة التدعليه في حمة التدعليه ورايت كيا بريك الدولار ١/٥ سابو مابعد) الكوام المحدومة التدعليه اوراما م دار قطني رحمة التدعليه في الموارد في الله وطارد ١/٥ ٢٠ من التدعليه في الدولار محمة التدعليه في الدولار محمة التدعليه ورايت كيا - ( في الله وطارد ١/٥ ٢٠ من المدعلة الفقيع الموارد ١/٥ من الله والموارد ١/٥ من التدعليه والموارد ١/٥ من الله والموارد الموارد المورد ال

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم ...... قرباني اورعقيقه كابيان

امام ابو یوسف رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حلق زخرہ اور ایک شہرگ کا کا ٹناضروری ہے۔اس لئے کہ ہررگ کے کا شنے کامقصود دوسری سے الگ ہے۔حلق سانس کی نالی ،زخرہ کھانے کی نالی اور شدر گیس خون کی نالیاں ہیں۔

امام محمد رحمة التدعلية فرماتے بيں جاروں ميں سے ہرايك كااكثر حصه كا فماضرورى ہے۔اس لئے كہ جب جاروں كااكثر حصه ك كيا تو ذرج كامقصود حاصل ہوگيا۔اورمقصود خون كا ذكلنا ہے۔

۲۔ مالکیہ ...... مالکیہ کامشہور قول ہے ہے ۔ کہ پوراحلق اور پوری شدرگیس کا ٹنا ضروری ہے۔ان کے نزد یک نزخرہ کا ٹنا ضروری نہیں۔ان گاند ہب حفیہ کے قریب ہے۔

ان کی دلیل حضرت رافع بن خدیج رضی الله عند کی حدیث سے بمجھ میں آتی ہے: ''جوخون بہائے اور اس پر الله کانام لیا جائے اسے کھالو۔'' اور حضرت ابوامامہ رضی الله عند کی حدیث ،' جورگوں کوکاٹ لے جب تک کوٹوٹا ہواوانت یا کٹا ہواناخن نہ ہو۔' پہلی حدیث صرف بعض رگوں کے کاشنے کا تقاضا کرتی ہے۔خاقوم کے صرف بعض رگوں کے کاشنے کا تقاضا کرتی ہے۔خاقوم کے بغیر شدرگوں کوکا ٹناممکن نہیں۔اس لئے کہ ان دونوں نے اس کوگھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بیتمام آراء میں سے باریک اور جیح رائے ہے۔

سا۔ شافعیہ اور حنابلہ ۔۔۔۔۔۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک صلقوم (سانس کی نالی) اور نزمرہ (کھانے کی نالی) کا ثناضروری ہے۔ اس لئے کہ ان کے کٹنے سے زندگی کے تاریخی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دونوں شدرگوں (بیگردن کے دونوں طرف دورگیں ہیں) کوکا ثنامستحب ہے۔
اس لئے اس سے اچھی طرح ذبح ہوجا تا ہے اور اختلاف سے بھی بچت ہوجاتی ہے۔ حلقوم اور نزخرہ کا شنے سے جانور حلال ہوجا تا ہے۔
بشرطیکہ ان دونوں کوکا شنے کے ابتدائی وقت میں حیاۃ مستقر ہموجود ہو (بعنی اختیاری حرکت یا خون بھوٹنا) اگران دونوں کوجلدی جلدی ندکا تا اور اس میں حیات مستقر نہیں رہی بلکہ ذبح کئے ہوئے جانور جیسی زندگی رہ گئی تو حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ بیمردار ہوگیا۔ اس کے بعد ذبح کرنافا کہ فہیں دےگا۔

دوسرامقصد: کاٹنے کی جگہ۔۔۔۔۔اس میں کوئی شک نہی کہ اگر حلق کی گرہ درمیان سے کاٹ دی گئی اور اس کا بعض حصہ جسم کی طرف اور بعض سر کی طرف چلا گیا تو ذبیجہ حلال ہو جائے گا۔

اگرگرہ درمیان سے نہ کی بلکہ جسم کی طرف چل گئی تو حفیہ کے سواجمہور فقہاء کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔اس لئے کہ حلقوم کو کا ٹنا ذکح کی شرط ہے اس لئے گرہ کو کا ٹنا ضروری ہے۔اگرگرہ سے اوپر کا ٹا گیا تو حلقوم کٹنے سے نچ جائے گی۔اس بنا پر بیضروری تھبرا کہ گرہ کے دو پورے دائرے باقی رہیں۔ایک اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف۔ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس صورت میں بیذ نج نہ ہوا بلکہ الگ اور ککڑے کلڑے ہوا۔

حنفیہ اوربعض مالکیہ فرماتے ہیں۔ کہ اس کو کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حلقوم ہی کو کا ثنا شرط نہیں۔ اگر اس نے گرہ کے اوپر سے کاٹ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ہون کی شرط اکثر رگوں کو کا ثنا ہے۔ یہ پائی گئی ہے۔

إِلَّا هَا ذَكَيْتُهُ ....الهائده: ٣/٥ "سوائ اس كروتم ذئ كرلو."

تیسرامقصد: گدی کی طرف سے ذبح کرنا سسمالکیہ • فرماتے ہیں کہ گدی کی طرف سے ذبح کیا ہوا جانو رہیں کھایا جائے گا۔
ای طرح دہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا جس کو گردن کی ایک طرف سے ذبح کیا جائے۔ جب کہ کاٹے کاٹے دہ تمام رکیس کاٹ لی جائیں جن
کوذبح میں کا ننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے کہ گدی کی طرف ذبح کی جانے والی رگوں تک حرام مغز کو کائے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور حرام مغز
ایک مقتل ہے یعنی ایسے حساس اعضاء میں سے ہے جن تک ضرب پہنچنے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ تو اس صورت میں ایسے جانور کوذبح کرنا
لازم آئے گا جس کا مقتل پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے۔

جہہورفقہاء € فرماتے ہیں کہ جانورکو گذی اور گردن کی ایک جانب ہے ذیح کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لئے کہ میج ہورفقہاء € فرماتے ہوئے چھری ذیح کی جگہ تک کہ میجانور کوعذاب دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر گردن اتن پھرتی ہے کائی کہ جانور میں حیات مستقرہ کی ہوئے ہوئے چھری ذیح کے مطابق کا کی بہاں تک کہ حنفیہ کے مطابق کا کہ جانور میں حیات مستقرہ تھی یانہیں؟ میدوطریقوں کھانا جائز ہوگا۔ ورنہیں۔ اس لئے کہ یہ بغیر ذیح کے مرگیا ہے۔ اب یہ کسے پتہ چلے گا کہ جانور میں حیات مستقرہ تھی یانہیں؟ میدوطریقوں ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ حرکت ہے اور ذیح کی جگہ کے کاشنے کے بعدخون بھو شنے سے یہ ذیح سے پہلے حیات مستقرہ کی بھرتی کی پہرتی کی ہورتی کی جرتی کی چرتی کی چھرتی کی پتہ نے اور شک ہوجائے کہ ذیح کی جگہ کی کا گئے ہوئے دیں ہو کہ ذیح کی جگہ کی اور کا شنے کی پھرتی کی وجہ سے غالب پر ہو کہ زندگی باقی تھی تو اس کا کھانا مباح ہوگا۔ اور آگر چھری کندھی اس لئے کا شنے ہوئے دریہوگئی اور جانور عذا ب میں مبتلار ہاتو وجہ سے غالب پر ہو کہ زندگی باقی تھی تو اس کا کھانا مباح ہوگا۔ اور آگر چھری کندھی اس لئے کا شنے ہوئی اور جانور عذا ب کر زندگی کے بارے میں شک پڑگیا ہے۔ اور میم دار ہوگیا ہے۔ اب ذیح کر نے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ اس کو حلال کرنے والی چیز (زندگی ) کے بارے میں شک پڑگیا ہے۔ اور میم دار ہوگیا ہے۔ اب ذیح کر نے کا کوئی فائدہ نہیں۔

چوتھامقصد:حرام مغز کاف دینا .....اگر ذیح کرنے والا دیرتک ذیح کرتار ہایباں تک کہ حرام مغز کا کوکاٹ ڈالایا پوری گردن ہی کاٹ ڈالی اور سرتن سے جدا کر دیا تو حنابلہ کے کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک بیمکروہ ہے۔اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حرام مغز تک چھری پہنچانے سے منع فر مایا۔اور اس لئے بھی کہ اس سے جانور زیادہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔اگر ایسا کردیا تو حرام ہیں۔اس لئے کہ حرام مغز ذیح کے بعد تو کٹ ہی جاتی ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ہا گر چھری ہے ذیح کرتے ہوئے یا تلوار ہے حلال جانور کا سرتن سے جدا کر دیا تو یہ مطلقاً مباح ہے۔اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اس کے کھانے کا فقو کی دیا ہے۔

• الشرح الكبير: ٩٩/٢، اللباب: ٣٠٢/٢، تكملة الفتح: ١/٠٧، الشرح الكبير: ٩٩/٢، شرح السر ساله: ١/٣٥٣. اللدوالمختاد: ٩٩/٢، اللباب: ٣٢٠/٣، تكملة الفتح: ١/٠٧، الشرح الصغير: ١/٢٠/٢، القوانين الفقهيه وبداية المجتهد: الهيذب: ١/٢٠/١، مغنى المحتاج: ٣/١٠/١، كشاف القناع: ٢٠٥/١ الميزان: ٢٠١/٢، المعنى: ١/٨٥ وما بعدها. النخاع: بي قيررنك كا يكرك مجود ما غير تكليا شروع موتى مداور يزهى بأى مدي موتى موتى وم كرتك جات المحتاد، بداية المجتهد، المهذب: سابقه جكه، القوانين الفقهيه: ١٨٥، اللباب مع الكتاب: على ٢٠٥/١. هناغ: ٢/٥٠١ وما بعدها.

حنفیہ ● فرمائتے ہیں رگیں کا منے میں جلدی کرنامستحب ہے۔اس میں سستی مکروہ ہے۔اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے ''اسے چاہئے کہ اپنے ذبیحہ کوراحت پہنچائے۔''اور ذبح میں جلدی کرناراحت پہنچانے کی ہی ایک صورت ہے۔

چھٹا مقصد: ذبح کی شرطیس یا شرعی ذبح ...... ذبح کے جائز ہونے کے لئے ندکورہ شرطوں رگوں کا کا ٹنا، تیزی ہے ذبح کرنا، ذبح کرنے والے کامسلمان یا کتابی ہونا کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

اول: نیت!ورقصد کرنا.....یعن جانورکو پاک کرنے اور کھانے کا قصد کرے محض مارنے کاارادہ نہ ہو۔علاء کا اتفاق ہے ಿ کہ ذرج ٔ کرتے وقت بعین ای جانور کا اراد ، کرنا ضروری ہے۔

اگر ذنح کی نیت کئے بغیر رگیس کاٹ دیں تو ذبیحہ طال نہیں ہوگا۔ جیسے کس نے جانور کو آلے سے مارا۔ وہ اس کی ذنح والی جگہ لگ گیا۔ یا شکار کو جالگایا اس نے جان سے مارڈ النے کا قصد کیاذنج کرنے کاارادہ نہیں کیا توا نے بیں کھایا جائے گا۔ ●

دوم: ذرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینایا د ہونے کی حالت میں ..... ذرج نیم غیراختیاری ذرج میں زخمی کرنا) کرتے وقت اللہ واللہ اکبر"، شافعیہ وقت ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ اکبر"، شافعیہ کے علاوہ جمہور نقباء فرماتے ہیں کی کہ ذرج کرتے وقت اور عقر کی صورت میں چھوڑتے وقت ہم اللہ کہنا شرط ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا نام جان ہو جھوکر نہ لیا تو جھوکر نہ کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ گونگا یا مستکر و جھاتو یہ ذیجہ کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ لِا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكُو إِسْمُ إِللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ ....الانعام:١٢١/

'' اورجس جانور پرالله تعالی کانام نه لیا گیامواس میں ہےمت کھاؤ،اوراییا کرنا سخت گناہ ہے۔''

حنابلہ مزید فرمائے ہیں جس نے شکار پر جان ہو جھ کریا بھونے ہے بسم اللہ چھوڑ دی اس شکار کونہیں کھایا جائے گا۔اس بنیاد پران کے مذہب کی تحقیق سے کہ ذبیحے پراللہ تعالٰی کانام لینا بھول سے ساقط ہوجا تا ہے۔لیکن شکار پر بھولنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ظاہر سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ مطلقا شرط ہے اور جس جانور پراللہ کانام نہ لیا گیا ہوجیا ہے جان ہوجھ کریا بھولے سے۔اسے نہیں کھایا جائے گا۔

شافعیہ 🗨 فرمانتے ہیں کہذنج کرتے وقت اللہ تعالی کا نام لیناسنت ہواجب ہیں ہے۔ اوراہے چھوڑ نامکروہ ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

• ...ردالمحتار: ٥/ ٢٠٧، بداية المحتهد، القوانين الفقهيه: سابقه جگه، مغنى المحتاج: ١/ ٢٠١، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٢٠ منسرح رسالة القيروانى: ١/ ٩/ ٤ مناه البدانع: ١٠/ ٩/ ٩ من تحكملة الفتح: ١/ ٣/ ١٠ تبيين الحقانق: ٢/ ٢٠١، رد المحتار: ٢٠٩/ ١٠ وما بعدها، الشرح المكبير: ١/ ٢٠١ ، بداية المحتهد: ١/ ٣٥ ، ١ القوانين الفقهيه: ص ١٨ ، مغنى المحتاج: ٢/ ٢٠١، وما بعدها، المعنى: ١/ ١٨٥، كشاف القناع ٢/ ٢٠١، ١٥ أووى رحمة التمالية أرمني من المخالئ المناق المناق المراس عن المراس عن المراس عن المراس المعنى: ١/ ١٨٥، كشاف القناع ٢/ ٢٠١، ١٠ وما يعدها، مثلاً حجرى بوء وهاس كم باته عرف المراس عن المراس المراس عن المراس المراس عن المراس المواني المواني الفقيه عن ١٨٥ ، تعلى المراس عن المراس المواني المواني الفقيه عن ١٨٥ ، كشاف القناع، المدال محتار: ١٥٠ ، ١ المنس ح الكبير: ١/ ٢٠١، المهذب ١٥٢ ، المهذب ١/ ٢٥٠ ، المهذب ٢٥٠ ، المهذب ٢٥٠ ، الموانين الفقيه عن ١٨٥ ، كشاف القناع، المحتار: ٢٥٠ ، المعنى المحتاج: ٢٥٢ / ٢٥ ، المهذب ٢٥٠ / ١٠ ، المهذب ٢٥٠ المهذب ٢٠٠ المهذب ٢٥٠ المهذب ١٥٠ المهذب ١٥٠ المهذب ٢٥٠ المهذب ١٥٠ المهذب

الفقه الاسلامی واولته ..... جلد چهارم. \_\_\_\_\_ علام علی اورعقیقه کابیان کافر مان ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ ....الانعام:١٨/١

" ہراس (حلال) جانور میں سے کھاؤجس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔"

اگر بھولے سے یا جان بوجھ كربسم الله ترك كردى تو بھى كھانا حلال ہے اس لئے كه الله تعالى نے اپنے فرمان:

إلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ ....المائدة:٥/٥

سوائے اس کے جس کوتم ذبح کرلو۔

میں ذکے کئے ہوئے جانورکومباح کہا ہےاوربسم اللہ کا ذکر نہیں کیا۔اوراللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحوں کومباح کیا ہے کیکن وہ عام طور پر اللہ کانام نہیں لیتے ۔معلوم ہوا کہ بیرواجب نہیں ہے۔'' حرام ذبیحہ وہ ہوتا ہے جس پراللہ کے غیر کانام لیا گیا ہو۔ جو بتوں کے لئے ذبح کیا گیا ہو۔اس آیت کامقصود یہی ہے:

> اَلَّا تَأَكُّلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ....الانعام ١١٦/١١ "اورجس جانور يرالله كانام نه ليا كيابواس ميس عمت كهاؤ"

> > شافعيه ك مذهب يردرج ذيل احاديث دلالت كرتى ميں۔

حضرت عائشد ضی الله عنها والی حدیث: کیچھاوگوں نے کہا: ''یارسول الله! ہمار ہے قوم والے ہمارے پاس گوشت لے کرآتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہاس پراللہ کانام لیا گیا ہے یانہیں؟ ''آپ لی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اس پر ہم پڑھ کر کھالیا کرو۔' ● ما لک کی روایت میں ہے۔'' وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے' اگر بسم اللہ واجب ہوتی تو آپ شک کے باوجود کھانے کی اجازت نہ دیتے۔

۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث : وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:'' جب تیر پھینکو تو بسم اللہ پڑھالیا کرو۔'€

حضرت صلت السد وی والی حدیث "مسلمان کا ذیجے حلال ہے چاہے اللہ کا نام لے یانہ لے۔" فقہاء اس کو" غریب" الفاظ میں اس طرح ذکر کرتے ہیں:"مسلمان اللہ کی نام پر ذبح کرتا ہے بسم اللہ پڑھے یانہ پڑھے۔" ایک آ دمی نے نبی سلمی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:" ایک آ دمی جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالی کا نام لینا بھول جاتا ہے۔" فرمایا:" اللہ کا نام ہرمسلمان پر ہے۔" ہی یا" ہرمسلمان کے منہ پر ہے" یا" اللہ کا نام ہرمسلمان کے دل میں ہے۔"

دوسری احادیث جن میں بسم اللّٰد کا کہا گیا ہے۔ جیسے حضرت ابونغلبہ والی حدیث: '' آ پاپنی کمان سے جو شکار کریں اس پراللّٰہ کا نام لیں۔ اور پھر کھا کیں۔'' تو بیندب پرمحمول ہیں۔ بیرائے زیادہ آ سان ہے۔لیکن جمہور کے دلائل اور احادیث زیادہ صحیح اور تو ی ہیں۔اور ان کی مراد عام ہے۔

ساتوال مقصد: ذبح کی سنتیں ..... ذبح میں درج ذیل چیزیں مستجب ہیں۔ یہی ذبح کی سنتیں ہیں۔ 🍪

• .....اس كوامام بخارى رحمة الله عليه ، نسائى رحمة الله عليه اورا بوداؤد نے روايت كيا ہے۔ (نيل الاوطار ١٨٩/٨) نصب الراية ٢٣ / ١٨٨ و ما بعدها) ۞ اس كوائم سته نے اپنى كما بول ميں نقل كيا ہے۔ (نصب الراية ٢٠/١) ۞ يدروايت مرسل ہے۔ امام ابوداؤد رحمة الله عليه نے اپنى مراسل ميں روايت كى ہوائم سته نے اپنى مراسل ميں روايت كى ہے: (نصب الراية ٤٠/٨) ۞ الله و القطيم عليه نظر نصب الراية ٤٠/٨ و ما بعدها نه ١٨٥ م و ما بعدها ، المهذب المدال عليه عليه المقتم ٤٠١/٥ و ما بعدها ، المسرح الكبير ٤٠/١/٥ و ما بعدها ، المهذب ٤١/٥ و ما بعدها ، المهذب ٤١/١٥ و ما بعدها ، المسرح الكبير ٤٠/١/٥ و ما بعدها .

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم. ..... ۲۱۴ عيفة كابيان المنطقة الاسلامي وادلته ..... قرباني اورعقيقه كابيان

ا .....بهم الله كهناشا فعيد كنزديك سنت م يحبير كهناسنت م دن كرنے والايوں كم : بسم الله والله اكبر يه يه كم : باسم الله والسم محمل شافعيد نے ال ميں اضافه كيا م كدرووجى پڑے اس لئے كديم تقام عبادت م -

۲ ...... ذبح دن کے دفت کیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک رات کوذبح کرنا مگروہ تنزیمی ہے۔ وہ اس کو قربانی پر قیاس کرتے ہیں۔ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ رات ذبح کرتے وقت غلطی کا خدشہ ہوتا ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم سے ● مردی ہے کہ انہوں نے رات کو قربانی کرنے سے اور رات کو قصل کا شنے سے منع فرمایا ہے۔

سر ...... ذبیحه اور ذبح کرنے والا دونوں قبلہ رخ ہوں۔اس لئے کہ پی عظمت والی سمت ہے اور تمام جہات سے افضل ہے۔ ذبح کرناعبادت ہے۔ ضحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت اپنی قربانی قربانی قربانی کرتے وقت اپنی قربانی قربانی قربانی قبلہ رخ کی اور سور وَ انعام کی بیدو آیتیں بیڑھیں:

وجهت وجهى .... الخ- اگر بھولے سے ياكسى عذركى وجد سے قبلدرخ نہ بوسكا تو بھى كھايا جائے گا۔

سم ..... ذبیحہ کو بائیں کروٹ پر آرام سے لٹایا جائے اور سر کو کھڑا کیا جائے۔ ذبح کرنے والا اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے حلق کی کھال کو پکڑ کر کے حلق کی کھال کو پکڑ کر کے والا کھنچ تا کہ کھال کے اوپر کا حصہ ظاہر ہوجائے۔ پھر حلق پر گرہ کے نیچے چھری چلائے اور گردن کی ہڈی آنے تک کا ثنار ہے۔ اگر ذبح کرنے والا بالی کی استحب سے ہے کہ وہ کسی کو بائز ہے۔ بائیں آ دمی کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مستحب سے ہے کہ وہ کسی کو بائز ہے۔ بائیں آدمے۔

اس کی دائیں ٹانگ کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دے تا کہ وہ اس کو حرکت دے کرراحت پائے ۔ سوائے اونٹ کے کہ اس میں افضل میہ ہے کہ کھڑے کھڑے بایاں گھٹٹا باندھ کرنج کیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے :

فَاذْ كُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَ آفَّ ....الح

'' جبوه ایک قطار میں کھڑے ہوان پراللّٰد کا نام لو''

۵ .....اونٹ کو کھڑے کھڑے بایاں گھٹنا باندھ کرنح کیا جائے گا۔ گائے اور بھیڑ بکری کی دائیں کروٹ پرلٹا کر ذبح کیا جائے گا۔ بائیں ٹانگ جھوڑ دی جائے گی اور باقی پائے یعنی ٹانگیں باندھ دی جائیں گی۔اس لئے کہ اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کاارشاوہے:

فَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ..... أَيَّا اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ٢٦/٢٢:

جب وہ ایک قطار میں گھڑ ہے ہوں ان پر اللہ کا نام لو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں: "ای قیاماً علی ٹلاٹ" یعنی تین ٹائوں پر کھڑا کر کے۔ بکری کے بارے میں صحیحین میں ہے کہ آپ نے اس کولٹایا۔ گائے وغیرہ کواس پر قیاس کا جائے گا۔اس لئے کہ اس میں ذرج کرنے والے کے لئے آسانی ہے کہوہ دائیں ہاتھ میں چھری اور بائیں ہاتھ سے سرکو پکڑے گا۔

اہل علم کا تفاق ہے کہ اونٹ کو کر کرنا ہاور ہاتی جانوروں کو ذیح کرنامستحب ہے۔اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

### فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ⊙الكوژ:۲/۱۰۸

 الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلد چہارم ...... ملک کے لئے نماز پڑھواور قربانی کرو'' ''تم اینے پروردگار (کی خوشنودی ) کے لئے نماز پڑھواور قربانی کرو''

دوسری جگهارشاد ہے:

إِنَّ اللهَ يَأْمُوكُمُ أَنْ تَنُبَحُوا بَقَرَةً .....القره ١٢/٢. الله عَلَمُوكُمُ أَنْ تَنُبَحُوا بَقَرَةً ....البقره ١٢/٢.

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :ہمیں نحر کا حکم ہے اور بنی اسرائیل کو ذرج کا حکم تھا۔ ● اور بی بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونیٹ کو خرکیا۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈ ھے قربانی کئے دونوں کواپنے ہاتھ سے ذرج کیا۔ ●

السسرگیں ساری کی ساری کا ٹنااور تیزی ہے ذرج کرنا بھی سنت ہے۔ کچھ کا ٹنا، نچھے نہ کا ٹنا مکروہ ہے۔اس لئے کہ اس سے زندگی ختم مونے میں دیر ہوجاتی ہے۔ ذرج کرتے ہوئے حرام مغز تک نہ پہنچے۔اسی طرح سرکوتن سے جدابھی نہ کرے۔اگرایسا کرلیا تو مکروہ ہے۔اس لئے کہ اس سے بلاضرورت زائد تکلیف پہنچتی ہے۔جیسا کیگز رچکا۔

کسسجانورکولٹانے سے پہلے چھری تیز کرنا۔لیکن جانور کے سامنے چھری تیز ندکی جائے۔اس لئے کہ جانوردیگر خطرات کی طرح چھری کو بھی پیچانتے ہیں اوراس سے بچتے ہیں۔اگران کولٹا کر چھری تیز کی جائے تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اللہ تعالیٰ نے ہرایک پراچھا برتا وکر تالازم کیا ہوا ہے۔ جب تم قبل کر وتوا چھے طریقے سے قبل کرو۔اور جب ذبح کر وتوا چھے طریقے سے ذبح کرو۔ ذبح کرنے والے کو چاہئے کہ اپنی چھری تیز کر کے اپنے ذبیحے کوراحت پہنچائے۔' ہے ہیں تین میں ہے کہ ایک آدئی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے مضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بری لٹائلی ہوئی ہوئی تھی۔وہ چھرے کی سائید پرٹانگ رکھ کرچھری تیز کر رہا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موا کے باس سے ہوا سے اس کی خبر لی۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا گزرایک آدئی کے باس سے ہوا جس نے بکری کی ایک سائید پرٹانگ رکھی ہوئی تھی۔وہ چھری تیز کر رہا تھا۔اور بکری اس کی طرف دیکھے جارہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیا: کیا بیاس کو دومر تبہ مارنا چاہتا ہے۔ ہو

یکھی متحب ہے کہا یک بکری کودوسری کے سامنے ذکح نہ کیا جائے۔اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے اور جانو روں سے چھپانے کا حکم دیا۔ ۞

۸ .....جانور کے ساتھ نرمی کی جائے۔اسے زمین پرزور سے نہ گرایا جائے۔ٹانگوں سے تھینچ کر ذبح کی جگہ تک نہ لے جایا جائے۔اس لئے کہ بیا سے خواہ مخواہ زیادہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔

آ تھوال مقصد: ذبح کے مکروہات ..... ذبح کرتے ہوئے ندکورہ بالاسنتوں کوچھوڑ نا مکروہ ہے۔اس لحاظ ہے ذبح کے مکروہات درج ذیل ہوں گے۔ ●

ا است. بهم الله نه پرهناان فقهاء كنزديك مكروه ب جواسه واجب اورشر طنبيس قراره ية يعنى شافعيه اور بعض مالكيه اى طرح الله تعالى كنام كساته محمصلى الله عليه وسلم ياكسى اوركانام ملانا بهى مكروه ب حفيه كنزديك ذرج كرنے والے كے لئے ذرج كرتے وقت الله عليه اور ابن باجرهمة الله عليه الله عليه اور ابن باجرهمة الله عليه في الله عليه اور ابن باجرهمة الله عليه في الله عليه في الله عليه اور ابن باجرهمة الله عليه في الله في الله

الفقد الاسلامی وادلته مسجلد چهارم...... تربانی اورعقیقد کابیان من فلان "اساله فلان "اساله فلان "اساله فلان "اسالله فلان" اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان" اسالله فلان "اسالله فلان" اسالله فلان "اسالله فلان" اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان "اسالله فلان" اسالله فلان فلان المنظم فلان

۲.....زبیح کوقبله رخ نه کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔

سو ..... حنفیہ کے زد یک بھیٹر بکریوں کؤ کرنا اور اونٹ کو ذ نے کرنا بھی خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کی اس مے منع نہیں کیا گیا۔

یم میں میں میں میں میں میں میں اور بلافا کدہ زیادہ تکیف بہنچانا۔ جیسے سرکاٹ دینا، حرام مغز تک بہنچ جانا، گدی کی طرف سے ذیح کرنا، ● جانو رکوٹا نگ سے معنی کرذیح کی جگہ تک لے جانااس کولٹا کراس کے سامنے چھری تیز کرنا، دوسر ہے جانور کے سامنے ذیح کرنااس لئے کہ بیسنت کے خلاف ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتار ناباحرام مغز کا ٹنا۔اس لئے کہا یک روایت کے مطابق فرافصہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے کہا آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں جس کوہم نہیں کھاتے ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا" اے ابوحسان! وہ کون سما کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ روح کے نکلنے سے پہلے اسے نورضی اللہ عنہ نے منادی کو عام اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ ذی محلق اور سینے کے سرے کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ کہ دوح کے نکلنے سے پہلے اسے نہ نکالا کرو۔ ●

۵ ..... حفیہ کے نزدیک دانت، ناخن اور ہڈی ہے ذرئے کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ جسم سے الگ ہوں۔ مکروہ اس لئے ہے کہ ان سے حیوان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اپنے بی ہے جیسے کند چھری سے ذرئے کرنا۔ اگر ناخن وغیرہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو ان سے ذرئے کرنے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔

## نوال مقصد.....ذبح کی اقسام

مالكيه ..... مالكيه كنزديك طلال ذنح كى حيار تشمين بين - ●

اس میں برحیمامار کرذنج کرنا۔

ا۔خون بہانا،شکار کرنا اورزخمی کرنا۔۔۔۔۔ ذبح کی بیصورت جنگی جانوروں کے لئے ہوتی ہے جن پرفدرت نہ ہو۔گھریلو جانوروں میں بیصورت جائز نہیں۔ کبوتر وغیرہ شکار میں داخل ہیں۔اگروہ وحثی ہوجا ئیں قوزخمی کرکے کھائے جائیں گے۔

۲۔ حلق سے ذبح کرنا ..... یعنی پوری حلقوم اور دونوں شہر گیں پوری پوری کا ٹنا۔ بیصورت پرندوں شتر مرغ اور بھیٹر بکریوں کے لئے ہے۔

۳\_ ذبح اورنح .....اونٹ اورزرانے کو یسنے کے درمیان نے کر کیاجا تا ہے۔گائے میں ذبح اورنح دونوں جائز ہیں لیکن ذبح مندوب ہے۔گھریلوچار پایوں میں ذبح یانح شرط ہیں۔

۷ - ایسانعل جوکسی بھی فرریعے سے زندگی ختم کرو ہے ..... یٹری میں ہوتا ہے کہ کاٹ کریاکسی اور طریقے سے اس پراثر انداز ہوا جائے۔ اس لئے کہ عام فقہاء کے برخس مالکیہ کے بزد یک ٹٹری فزع کئے بغیر نہیں کھائی جاسکتی۔ اور ان کے بزد یک ٹٹری کو فزع کرنے کا اگر گوں کے کٹنے تک زندہ رہے ۔ ورنہ حال نہیں ہوگا اس کئے کہ ذرئے سے پہلے ہی موت واقع ہو چی ۔ السانف سی: وہ ارواح جن کی وجہ سے بدن حرکت کرتے ہیں۔ زھوقھا: ان ارواح کاجسم سے نگل جانا۔ السمھذب: ۱ /۲۵۳۔ الشسوح السکیسو: ۲۵۳، ۱ ،۱۰۷، بدایة السمجتھد: ۱ /۲۹ مو میا بعدھا، القوانین الفقھیہ: ص ۱۸۳ و میا بعدھا۔ کا الکیہ کے نزد کی ذرئ : حلقوم اور دونوں شرگوں کو نیت کرک جھری سے دورخی ہوکرم جائے نے گردن کی جڑاور سینے کے درمیان ایک گڑھا ہوتا ہے

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم.... قربانی اور عقیقہ کابیان طریقہ ہے۔ کہ سرکاٹ کریاکسی اور طریقے ہے تی کردی جائے۔

اونٹ اورزرافے کونح کرناواجب ہے۔اور باقیوں کو ذ کے کرنا۔اگرنح والے جانورکو ذ کے کردیایا ذ کے والے جانورکونح کردیا، چاہے بھول کربی کیا ہو،اگر قدرت ہوتے ہوئے بلاضرورت ایسا کیا ہے تو الیی ذیجے کونہیں کھایا جائے گا۔ ضرورت کی وجہ سے اونٹ میں ذ کے اور دوسر سے جانوروں میں نح جائز ہے۔ جیسے کوئی جانورگڑھے میں گرجائے یا ذ کے اور نحر کا آلد دستیاب نہ ہو۔

خلاصہ یہ کہ گھریلو چو پائے اگروختی ہوجا کیں توان کے نزدیک شکار سے نہیں کھائے جاسکتے لیکن اگر کوئی وحثی جانورانسانوں سے مانوس ہوکر گھریلو بن گیااور پھر دوبارہ بھاگ گیایا کبوتر وغیرہ وحثی بن گئے توان کوشکار کرکے کھانا جائز ہے۔اس کئے کہ یہ سب شکار ہیں۔

شافعیه ....ای طرح شافعیه کنزدیک ذبح کی تین قسمیں ہیں: ذبح نجراورعقر (زخی کرنا)

ذبح ..... یعنی جانور کاحلق اور زخره کا شا۔ اس طریقے ہے تمام حیوانات کوذبح کیاجاتا ہے۔

نح.....حیوان کاسینه یعنی گردن کانحیلاحصه کا ثنا۔اونٹ میں یہی مسنون ہے۔

عقر ..... یہ ذکخ اضطراری ہے۔ یعنی جانور کوکسی جان لیوافعل ہےجسم میں کسی بھی جگہ ہے زخمی کرنا۔ حلال جانور جب بدک کر بھا گ جا ئیں اور ما لک کے قابومیں نہ رہیں توان کواس طریقے ہے حلال کیا جا تا ہے۔

جمہورعلاء کے نز دیک ذبح کی اقسام ……اس بنا پر مالکیہ کے علاوہ جمہورعلاء کے نز دیک € ذبح کی دوتشمیں ہیں۔اختیاری اور اضطراری جوشکار کے معنی میں ہے۔

فر کے اختیاری .....یعنی حلق میں زخم لگانا۔ سینے کے سرے اور ٹھوڑی کے درمیان سے کا شنے کو ذکی اختیاری کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب حیوان قابو میں ہو۔ جنگلی جانور بھی اگر مانوس ہوجائے تو اس کو ذکح کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اضطراری ذکح کو صرف اس وقت اختیار کرتے ہیں جب اختیاری ذکح مکن نہ ہو۔

فرنج اضطراری ....جسم کے کسی بھی جھے پرخم لگانا: ذبح کی میسم مالکید کے علاوہ جمہور کے نزدیک وحثی جانوروں کے لئے استعال ہوتی ہے یا ایسے گھریلو جانوروں کے لئے جو بے قابوہ ہو کر بھاگ جائیں۔ اس لئے کہ انسان حسب طاقت احکامات کا مکلف ہے۔ اس حالت کوعقر کہتے ہیں۔ یعنی جسم کے کسی بھی جھے وزخمی کر کے جان سے ماردینا۔ عقریا ذبح اضطراری کسی زخمی کرنے والے آلے ہے ہوگی نہ کہ کسی بوجسل چیزیا پھر سے ۔ یعنی بدن کی کسی بھی جھے وہ کے دخمی کرنا کہ خون بہنے گئے۔ شافعیہ کے نزدیک ریہ بھی شرط ہے کہ زخم جان لیوا ہونا جا ہے۔

، الکیہ کے زدیک گھریلوچو پائے ذ<sup>ن</sup>ح اضطراری سے حلال نہیں ہوتے۔

اگرکوئی گھریلوجانوروشی بن جائے یا کوئی اور ذبیحہ بدک کر بھاگ جائے یا کنوئیں وغیرہ میں گرجائے اوراسے حلق سے ذبح کرناممکن نہ ہوتو مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے سی بھی جھے کوزخمی کیا جائے۔اس طرح اس کا کھانا حلال ہوجائے گا۔ جیسے پرندے یاوشی جانور کاشکار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضرت رافع بن خدتے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

• ....تبيين الحقائق: ٢٨١/٥، تكملة الفتح: ٨/٠٧ وما بعدها، الدرالمختار: وحاشية: ٢١٣، ٢٠١٨، ٢١٣، مغنى المحتاج: ٣٠٥/١، ٢٠٥/١ وما بعدها، الدرالمختار: وحاشية: ٢/٨، ٢٠٥/١، مغنى المحتاج: ٢/٥٠١، الشرح ٢١٥/١، ١٥٠١، المهذب: ٢/٨، ٢٠٥/١، المغنى: ٨/٢٠٥، ١٥٠/١، كشاف القناع: ٢/٥٠١، الشرح الكبير للدردير: ١٠١٠١٠٠٠.

اگرنج والا جانور ذبح کردیایا ذبح والانح کردیا حنفیہ کے خزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہوگا۔اس لئے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔

دسوال مطلب: ذبح کئے ہوئے جانور کے حرام اجز اء .....حننیہ 🍅 فرماتے ہیں کہ حلال جانور کی سات چیزیں نہیں کھائی جائیں گی۔ بہتا ہواخون ، نرجانور کا آیہ نتاسل ، کپورے ، مادہ کی شرم گاہ ،غدود ، 🌣 مثانہ اور پتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِثُ ....الام ان 2/2 102

(وہ نبی )اس کے لئے یا کیزہ چیزوں کو طال اور گندی چیزوں کوحرام قراردے گا۔

ان ساتوں چیزوں کوسلیم الطبع لوگ گندہ سمجھتے ہیں۔حضرت مجاہدرحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ۔ وسلم کو بکری کے بیاعضا نالپسند تھے۔ نرجانور کا آلہ تناسل،خصیے ، مادہ کی شرم گاہ ،غدود پتا،مثانہ اور بہتا ہواخون بیہاں کراہت ہے۔ تحریمی ہے۔اس لئے کہ ان چھ چیزوں کو مکروہ ہونے میں خون کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔اور بہتا خون حرام ہے۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:'' خون حرام ہے اور باقی چھ چیزیں مکروہ ہیں۔'' حرام کا لفظ بہتے ہوئے خون پر بولا گیا ہے۔اس لئے کہ اسکی محرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے۔وہ یہ آ بیت ہے:

قل لااجد في ما اوحى اللي قوله ..... دما مسفوحكً

باتی سب کو مروہ کہا گیا ہے اس کئے کہان کا جُوت دلیل ظنی سے ہے۔

دوم ..... ذبح سے پہلے زندہ حالت میں پیدا ہوجائے۔اگر زندہ رہے تو ذبح کئے بغیر نہیں کھایا جائے گا۔

سوم ۔۔۔۔۔ ذبح کے بعد زندہ حالت میں پیدا ہوجائے۔اگر زندہ حالت میں ذبح کیا گیا تو کھایا جائے گا۔اگر زندگی میں ذبح نہ کیا جاسکا تووہ مردار ہے۔ بعض مالکیہ کے نزدیک ماں کوذبح کرنا ہی اس کے لئے بھی کافی ہے۔

. چہارم ..... ذبح کے بعدمردہ حالت میں پیداہوجائے۔اس کے بارے میں فقہاء کااختلاف ہے۔

امام ابوصنیفەرحمىة اللهعلیه، زفررحمة الله علیه اورحسن بن زیا درحمة الله علیه کے بزدیک مال کے ذبح کی وجہ ہے جنین کونہیں کھایا جائے گا۔ اس،

● .....اس کوبہت ہے محدثین نے روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ۸/ ۱۳۳۸) اوابد: آبدۃ کی جمع ہے بیخی اجبی ۔ تأبدت: وشی بن جانا۔ مرادیہ کہ ان میں بھی وحشت ہوتی ہے۔ ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے ہے کہ اگر کسی کو اپنا شکار زندہ حالت میں ملایا کسی کو اپنا تیل قریب المرگ حالت میں ملا اور ذرئ کرنے کے لئے وقت کم ہے یا اسے ذرئ کرنے کا آلہ نہیں ملا اور اس نے کل ذرئ کے علاوہ کی اور جگہ ہے ذرئی کردیا تو حلال ہوگا۔ یعنی ان موقعوں پر بھی ذرئ کے اضطرار کی درست ہے۔ دوسر نے قول کے مطابق رگیس کا نے بغیر ہلاک نہیں ہوگا۔ © المبدائع: ۱۱/۵، ود السمحتار: ۱۱/۵، والمبدائع: ۱۱/۵، ود السمحتار: ۱۲۸۴، المباب: ۲۲۸/۳، تبیین المحقائق: ۱۲۹۳، المباب: ۲۲۸/۳، تبیین المحقائق: ۱۲۹۳، المباب: ۲۲۸/۳، گوشت کا ایک کلاز جوجلداور کھال کے درمیان بیاری کی وجہ سے پیرا ہوتا ہے نے المباب ۲۲۵/۳، تبیین المحقائق: ۱۲۳/۳، المباب: ۱۲۸/۳، المسرح المبیر: ۱۲۳/۳، المباب: ۱۲۵۷۹، المسرح المبیر: ۱۲۳/۳، المباب: ۱۲۵۷۹ المسرح المبیر: ۱۲۳/۳، المباب: ۱۲۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹۹ المباب: ۱۲۵۷۹ المباب: ۱۲۵۷۹ المباب: ۱۲۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب: ۱۵۷۹ المباب:

اورحدیث زکواۃ الجنین ذکاۃ آمه "میں تثبیه مراد ہے۔" ای کذکاۃ آمه "یعنی اسے اپنی ماں کی طرح ذرج کیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کے صرف ماں کے ذرج کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ حفیہ کے نزدیک مردہ جنین نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بال فلقت پوری ہونے جائے گا۔ اس کے بال فلقت پوری ہونے بعد آتے ہیں۔ بعد آتے ہیں۔

جمہ ہور .....جمہور فقہاء فرماتے ہیں:صاحبین بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ مال کے ذبح کرنے سے جنین بھی حلال ہوجاتا ہے جبکہ وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا ہے۔ یامال کے پیٹ میں مراہو ملے۔ یا نگلنے کے بعداس کی حرکات ذبح کئے ہوئے جانور کی حرکات جیسی ہوں۔ مالکید کے نزدیک بیشر طبھی ہے کہ اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہواور بال اُگ آئے ءواں اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر

مالکید سے دوید یک میسرط می ہے کہ اس کی صفیت کی ہوہ ور بال اس اسے بوئی اس سے کہ حضرت ابن مرزی اللہ عنہ اور دیر بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمایا کرئے ۔ تھے۔" جب جنین کے بال اگ آئیں تو مال کوذئ کرناہی اس کوذئ کرنے کے قائم مقام ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ نے مردہ جنین کھانے کی اجازت دی ہے۔ چاہے بال آگیس یا نہ آگیس۔ اس لئے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن الی لیال سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں کو ذکح کرنا بی بیج کو دئح کرنا ہے۔ یعنی اس کے قائم مقام ہے۔ بال اگے ہویا نہ اگے ہوں۔

جمہوری جواز پردلیل ایک حسن حدیث ہے۔ ' ذکاۃ الجنین ذکاۃ امه ''یعنی ماں کوذ کے کرنا ہی بچے کوذ کے کرنا ہے۔ ان کی سنت سے ثابت شدہ رائے ہی میر نے زدیک زیادہ صحیح ہے۔ بلکہ قیاس اس بات کا تقاصا کرتا ہے کہ جنین اس کی ماں کے ذکے کرنے سے ہی ذکے ہوجائے۔ اس لئے کہ وہ اپنی ماں کا جز ہے۔ لہذا زندگی کی شرط لگانے کے کوئی معنی نہیں۔ ابن رشد ماکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے: حدیث کاعموم مالکیہ کی بال اگنے والی شرط کو کمز ورکر دیتا ہے۔ حدیث کے عموم کو قیاس سے خاص نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ذکے کئے جانے والے جانوروں پر قیاس۔

بار ہوال مقصد: قریب المرگ اور بیار کوذنح کرنے کا اثر .....جب جانور کسی زیادتی کی وجہ سے قریب المرگ ہوجائے یا بیار ہوجائے بھراسے ذنح کر دیاجائے کیا سے کھانا جائز ہوگا؟

<sup>● ……</sup> بیگیاره صحابیرضی الله عنهم سے مروی ہے: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه، ابو ابوبررہ رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه، ابوابوب رضی الله عنه، ابوابوب رضی الله عنه، ابوابوب رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، کعب بن ما لک رضی الله عنه، ابود الدرداء رضی الله عنه، ابوامامه رضی الله عنه اور علی رضی الله عنه، کعب بن ما لک رضی الله عنه، ابن ما جد، دارقطنی ، اور ابن حبان نے ردایت کیا ہے۔ امام ترفدی رحمة الله علیه، اور ترفدی رحمة الله علیه، اور ابن حبان نے ردایت کیا ہے۔ امام ترفدی رحمته الله علیه عنه الله علیه الله علیه الله علیه الله وطاد: ۳/۸ من ۱)

ا ..... اگر ذی کرنے سے پہلے مرگیا تو بالا جماع نہیں کھایا جائے گاس کئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ .....(الماءة:٣/٥)

آیت میں مذکور پانچ حیوانات (غیراللہ کے نام پر ذ بح کئے گئے کے بعد )اگر زندہ حالت میں ملیں اور ذبح کردیئے جائیں تو حلال ہوں گے ور نہ حلال نہیں ہوں گے۔

۲ .....اگرزندہ حالت میں ملا یعنی غالب گمان یہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ مثلاً اس کے مقتل (حساس اعضاء جن پر چوٹ جان لیوا ثابت ہوتی ہے) کوچوٹ لگ گئ تھی اور اس نے فوراً فزع کرلیا تو اسے بالا جماع کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: السام الم کیتسم (الم اکدہ: ۵/۳)" الا یہ کہ تم (اس کے مرنے سے پہلے ) اس کو ذئے کر چکے ہو۔"

سسساگر کسی جانور کے مقل صمنفوذ ہوجا کیں۔ یعنی ان میں سوراخ ہوجائے وہ کٹ پھٹ جا کیں۔ تو مالکیہ کے نزدیک نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک کھانے کی گنجائش ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک آگر اس میں (حیات مشتقرہ) ہوتو اس کوذئح کرنا موثر ہوگا۔ حنفیے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے زندہ ہونے کا پیتہ چل جائے۔ یازندگی کا پیتنہیں تھا پھراس نے حرکت کردی یا خون نکل آیا تو اس میں ذئح موثر ہوگی۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب بھیٹریا حملہ آور ہوکر اس کا پیٹ پھاڑ دے، گلا گھٹ جائے، بلندی سے گرجائے یا کوئی دوسرا جانور اس کوئکر ماردے۔ ذئح کے موثر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیفر مان عام ہے:

الله مَا ذَكَيْتُمْ ....المائدة: ٣/٥

ِ اللَّامِيهُ كُمُّ اس كوذ نح كر چكے ہو۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد جہارم ...... اے کے است کھایا جائے گا۔ شافعیہ اور حنابلہ نے بھی ایسے جانورکوذیح کرنے کی اجازت دی ہے بشر طیکہ اس میں دی۔ حیات مستقرہ ہو۔ البتہ مشکوک میں اجازت نہیں دی۔ حیات مستقرہ ہو۔ البتہ مشکوک میں اجازت نہیں دی۔

اس بناء پراگرمتاثرہ جانور کے بارے میں طن غالب ہو کہ وہ مقتل یا کسی اور جگہ چوٹ آنے سے ہلاک ہوجائے گاتو حنفیہ اور شافعیہ کے بزدیک اس میں ذرج موثر ہوگی۔ بعض کے نزدیک ہیں کیا جائے گا۔ امام مالک سے دونوں قول ہیں۔ ابن قاسم رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ اس کوذرج کر کے کھایا جائے گا۔

تیسری اور چوتھی صورت میں اختلاف کی بنیاداس بات پر ہے کہ مذکورہ آیت میں استناء مصل ہے یا منقطع۔جو کہتے ہیں کہ استناء مصل ہے وہ ان صورتوں میں ذرح کے قائل ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ استناء منقطع ہے ای ماذکیت من غیر ھالا لیعنی ان کے علاوہ جو جانور آپ فران کے کرس) تو ان کے نزد یک ذرج کہتے ہیں کہ استناء منقطع ہے درج کرس) تو ان کے نزد یک ذرج کہتے ہیں کہ استناء مقطع ہے درج کرس) تو ان کے نزد یک ذرج کہتے گا۔

اس حالت میں جس زندگی کا پایا جانا ضروری ہے اس کے بارے میں حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی نشانیاں پائی جائیں: جیسے ٹانگ بلانا، پکیس چھپکانایا سانس لینا چاہا سے آدمی زندہ رہ سکے یاندرہ سکے تھوڑی دریا تی رہے یازیادہ عرصے تک یعنی ذرج کئے ہوئے جانورجتنی زندگی (حیات مذبوح) مطلوب ہے۔ پیزندگی کی ادنی حدہ۔

شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ جانور میں حیات متعقرۃ کا پایا جانا ضروری ہے۔جس کو ند بوح کی حرکت پرزیادہ کرناممکن ہوجا ہے اس کی انتہا ایسی حالت میں ہوکہ اس کے ساتھ اس کا زندہ رہنایا نہ رہنا معلوم ہوجائے۔

دوم: بیمار جانور میں ذبح کا اثر .....علاء کا تفاق ہے کہ بیار جانور میں ذبح مؤثر ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ لیکن اگر بیماری اتن شدید ہوجائے کقریب المرگ ہوجائے تواس صورت میں ذبح کے مؤثر ہونے میں اختلاف ہے۔ •

جمہور کے زد کیاس میں ذرج مؤثر ہے۔ امام مالک سے بھی مشہورروایت کی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہاس میں ذبح کرنامؤ ترنہیں۔

اختلاف کی وجہ حدیث اور قیاس کا تعارض ہے۔ جمہور حضرت کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنہ کی مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کی لڑکی بکریاں چرار ہی تھی۔اس نے ایک بکری کوقریب المرگ دیکھا تو پکڑ کر پھر سے ذبح کرلیا۔رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا'' اس کوکھالو۔'' 🇨

بعض حضرات قیاس سےاستدلال کرتے ہیں وہ یہ کہ ذرج کرنا زندوں میں مؤشر ہوتا ہے۔اور بیمیت کے تکم میں ہے۔ حفیہ مفتی بہتول کے مطابق جمہور کے ساتھ ہیں۔انہوں نے بیار جانوراور مختصہ متر دبیاور نظیجہ (جس کا دم گھٹ کیا ہو یا بلندی سے گر گیا ہو

یادوسرے جانور نے ٹکر ماردی ہو) کی آخری حالت کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے۔وہ فرماتے ہیں۔

ا اسساگر جانور کے زندہ ہونے کا پیۃ چل جائے اگر چہ ذن کے وقت زندگی تھوڑی ہی ہو (مفتیٰ بہتول کے مطابق)اس کو مطلقاً کھایا جائے گا۔اگر چہوہ حرکت نہ کرے اورخون نہ نکلے تھوڑی ہی زندگی سے مرادیہ ہے کہ جانور میں اتن زندگی ہوجتنی ذبح کئے ہوئے جانور میں ذبح کے بعد ہوتی ہے۔ بعد ہوتی ہے۔

ب.....اگرزنده ہونے کا پیۃ نہ چلا۔ پھر جانور نے حرکت کی یا خون نکلاتو جانور حلال ہوگا۔ اگر حرکت نہ کی یا خون نہ نکلاتو حلال نہیں ہوگا۔ زندگی اورموت کی پیچان کا ضابطہ یہ ہے:

<sup>• ....</sup>بداية السمجتهد: ١/٣٢٨، الـقوانين الفقهيه: ص ١٨١ وما بعدها ـ اسكوامام احمر رحمة الله عليه اور بخارى رحمة الله عليه في روايت كيا (ثيل الاوطار:١٣٩/٨) (الدر المختار ورد المحتار: ١٤/٥، ٣٣٣)

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم......منہ یا آئکھکا کھلنا، ٹانگ کمبی کرنا، بالوں کا بیٹے جانا بیسب موت کی علامتیں ہیں اس لئے کہ یہ ڈھیلے موت وحیات کی علامات .....منہ یا آئکھکا کھلنا، ٹانگ کمبی گرنا، بالوں کا بیٹے جانا بیسب موت کی علامتیں ہیں اس لئے کہ یہ ڈھیلے بین ہے۔اورحیوان کا جسم موت سے ڈھیلا پڑجاتا ہے۔ان کاالٹ زندگی پردلالت کرتا ہے۔
لابندامنہ اور آئکھکا بند کرنا، ٹانگ سکیٹر نااور بالوں کا کھڑا ہوجانا زندگی کی علامات ہیں۔

، مالکیہ نے زندگی کی مانچ علامات کھی ہیں۔ **0** 

خون بہنازندگی کی علامت ہے لیکن تھوڑا ساخون نکل جانازندگی کی علامت نہیں ہاتھ یا پاؤں زبین پر مارنا، آ نکھ جھیکا نا، دم ہلانا اور سانس لینا۔اگراس نے حرکت کی لیکن خون نہیں بہاتو کھایا جائے گا۔اگرخون بہالیکن حرکت نہیں کی تونبیں کھایا جائے گا۔اس لئے کہ حرکت، زندگی پر دلالت کرنے کے لئے خون سے بڑھ کر ہے۔

تھوڑ ابہت بلنازندگی کی دلیل نہیں۔اس کئے گوشت کھال اتار نے کے بعد بھی بلتار ہتا ہے۔

شافعیہ کے زدیک حیات کی تین قسمیں ہیں۔ 🍑

ا حیات مستمرق .....عام زندگی جو ذکح اور دوسر ہے اسباب موت تک باقی رہتی ہے۔ اس حیات میں ذکح موثر ہو کر جانو رکو حلال بناتی ہے۔

۲۔ حیات مستقرق ..... وہ حیات جس میں جانور کی اختیاری حرکت باقی رہتی ہے۔ اور قوانین وعلامات ہے اس کا پیتہ چل جاتا ہے۔
اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اس میں زندگی موجود ہے۔ اس کی ایک علامت سے کہ سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کئنے سے خون پھوٹ
پڑتا ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ شدید حرکت پر اکتفاء کیا جائے۔ ذرنج کے وقت حیات مستقرۃ کے پائے جانے کاعلم شرطنہیں ہے۔ بلکہ قرائن سے
اس کے پانے جانے کاظن کافی ہے۔ جیسے شدید حرکت ،خون پھوٹ پڑنا۔ اس سے ذبیحہ حلال ہوجاتا ہے۔ اگر اس کے وجود میں شک ہوتو
حرام ہوگا۔ اس لئے کہ حرمت کوغالب رکھا جاتا ہے۔

سے حیات مذبوح یا حرکہ عیش المذبوح .....یعنی ذیج کئے ہوئے جانور کی زندگی یا ندبوح کی زندگی کی حرکت۔اس حیات میں جانور ندد کچھ سکتا ہے ندین سکتا ہے اور نداختیاری حرکت کر سکتا ہے۔

اس نوع میں اگر کوئی ایساسب موجود ہوجس پر ہلاکت کو تحصر کیا جاسکے تو قابل اعتاد قول کے مطابق حلال نہیں ہوگا۔ جیسے معز جڑی ہوٹیاں کھانے سے جانور بیار ہوجائے اور آخری سانس تک نوبت پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی ایساسب نہ ہوجس پر ہلاک ہونے کا دارو مدار ہوجیسے بیاری یا بھوک کی وجہ سے جانور آخری ہچکیاں لینے لگے تو اسے ذیح کیا جائے گااور اس کو کھانا حلال ہوگا۔

تیر ہواں مقصد: نہ کھائے جانے والے جانوروں میں ذبح کا اثر .....اس سے مقصودیہ ہے کہ کیاحرام جانوروں کو ذبح کرنے کا کچھاٹر ہے؟ کیااس سے ان کی کھالیس پاک ہوجا ئیں گی اوران کی نجاست دور ہوجائے گی؟ فقہاء کی اس بارے میں دورائیں ہیں:

حنفيه اور مالكيه ..... حنفيه كنزويك اور مالكيه كمشهور قول كمطابق تدكهائ جاني والي جانور جيسي درند وغيره اگرذى

□....القوانين الفقهيه: ١٨١، احكام القرآن للحصاص: ١/٢٠ ق. وبحير مى الخطيب: ٢٣٨/٣، كشاف القناع: ٢٠٢/٢٠ مغنى المحتاج: ٣/١/٢، المغنى: ٥٨٥-٥٨٥. وتبيين الحقائق: ٩/٢٥، تكملة الفتح: ١/٣٨، الدر المختار: ١/٩٠، مغنى المحتاج: ١/٢٠، المدر المغنى: ١/٢٠، اللباب: ٣/٣٠، اللباب: ٣/٣٠، القوانين الفقهيه: ص ١٨١، الشرح الصغير: ١/٥٨، شرح الرساله: ١/٣٨، الشرح الكبير: ١/٣٥.

علامہ در دیراورصا دی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذہب کے مشہور تول کے مطابق حرام جانور گھوڑا، خچر، گدھا، کتااور خزیر ذکے سے پاک نہیں ہوتے ۔ جنگلی درندے پرندے ذکے سے پاک ہوجاتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک مفتی برقول ہیہے کہ گوشت اور چرنی ذیج ہے پاکنہیں ہوتے۔البتہ کھال ذیج ہے پاک ہوجاتی ہے۔ان کی سیفصیل کنز ،درمختاراور ہدییمیں بلاتفصیل ککھے ہوئے مسئلے کے خلاف ہے۔

ان کی دلیل میہ کہ ذکح کرنے سے ناپاک رطوبتیں اور بہنے والاخون نکل جاتا ہے۔ جب بیسب کیجے نکل گیاتو جانور پاک ہوجائے گا۔
جیسا کہ دباغت میں ہوتا ہے۔ جلد اور گوشت رطوبت ہیں نہ کہ خون۔ اور جب بیٹا بت ہوگیا کہ ناکھائے جانے والے جانوروں کا گوشت
حرام ہےتو اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنی اصل پر ہیں گی۔ اصل تطہیر ہے اس لیے ذئ کرنا اس میں اثر انداز ہوگا۔ جیسے دباغت کھالوں کو پاک
کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے۔ جب کھال ذئ کے بعد پاک ہوگئ تو تھوڑ اپانی اس کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا اور کھانے کے علاوہ باقی
کاموں میں اس کا استعال جائز ہوگا۔ حفنی کا ایک قول میسی ہے کہ کھانے کے طرح استعال بھی جائز نہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ ..... شافعہ اور حنابلہ ● فرماتے ہیں کہ حرام جانور میں ذکح کا بچھ اثر نہیں۔ اس لئے کہ ذکح سے اصل کے اعتبار سے
گوشت مباح ہوتا ہے۔ کھال گوشت کے تابع ہوتی ہے۔ جب ذکح کرنے سے گوشت مباح نہیں ہواتو دوسری چیزیں کیسے مباح ہوں گی؟ یہ
ایسے ہی ہے جیسے مجوسی کا ذکح کرنا یا غیر مشروع ذکے۔ اور ذکح کو دباغت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ دباغت ناپا کی اور تمام رطوبتوں کو
زاکل کر دیتی ہے۔ اور کھال کو اس طرح پاک کر دیتی ہے کہ بعد میں بھی خراب نہیں ہوتی۔ جب کہ ذکتے سے سب بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس
لئے ذکح وباغت ہے۔ ستنتی نہیں کرتی۔

شافعیہ نے تصریح کی ہے کہ نہ کھائے جانے والے جانوروں کو ذئے کرنا حرام ہے۔ جا ہے ان کوراحت پہنچانے کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اپا بچ گدھا۔ اس لئے کہ بیان کوعذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ € نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کالے کئے کے سوادوسرے کتوں کو آل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ البتہ کمل کالے کئے کو آل کرنے کا حکم دیا ہے۔ €

تیسری بحث: ذبح کا آله.....فقهاء کا اتفاق ہے کہ ہرخون بہانے اوررگیس کا منے والی چیز سے ذبح کرنا درست ہے۔ جیسے لوہا، پھر، لکڑی، ٹی ہوئی شاخ، شیشہ۔

تین چیزوں میں اختلاف ہے۔ دانت، ناخن اور ہڑی۔ حفیہ اور مالکیہ نے فی الجملہ اس سے ذبح کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے اجمالی طور پراس سے منع کیا ہے۔ جبیبا کہ آرہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے ذبح نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ شافعیہ وغیرہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ صحیح ہے۔

حنفیہ ..... حنفیہ ﴿ فرماتے ہیں کدرگیس کا منے اورخون بہانے والی ہر چیز سے ذکح کرنا درست ہے۔ چاہے وہ آگ ہو کہ خون بہادے یا بانس کا چھلکا ہویا مروہ (حچسری کی طرح کا سفید پھر) ہویا ناخن، ہڈی، سینگ اور دانت ہوں جوبدن سے جدا ہو چکے ہوں۔ لیکن ان چار سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>● .....</sup> مغنى المحتاج: ١/٨٥، المغنى: 1/١ ك. ١ البجير مى على الخطيب: ٢٣٨/٣. ١ الكوامام احمر رحمة الله عليه اور پانج اصحاب المننى في المحتاج: 1 / ١٨٨ الله عنديا الله عند على الخطيب: ٢٣٨/٣ من الله عنديا المحتاد : ١ / ١ ٥ و ما بعدها، الله المحتاد : ١ / ٢ ٥ و ما بعدها، الله المدود المحتاد : ٢ / ٢ ٥ و ما بعدها، الله الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ ٥ و ما بعدها، الله المدود المحتاد : ٢ / ٢ و ما بعدها، الله الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ ٥ و ما بعدها، الله الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ و ما بعدها، الله الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ و ما بعدها، الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ و ما بعدها، الله عنديا الله عنديا الله عنديا الله عنديا المحتاد : ٢ / ٢ و ما بعدها، الله عنديا الله عنديا

اور حضرت رافع بن خدتج رضی اللہ عندوالی حدیث میں دانت اور ناخن کا استثناءان دانتوں اور ناخنوں پرمحمول ہے جواپئی جگہ پر لگے ہوئے ہوں۔ ہوں۔ جسم سے الگ نہ ہوں۔ اس لئے کہ جسم کے ساتھ لگے ہوناخن وغیرہ دھار کی وجہ نے بین بلکہ بوجھاورز ورکی وجہ سے کا منے ہیں۔ جس طرح ناخن وغیرہ سے ذکح مکروہ ہے اس طرح اور ہتھیا رکے ہوتے ہوئے باضرورت کسی اور چیز سے ذکح کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس طرح بلافا کدہ جانورکو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پہلے ایک حدیث میں اچھی طرح ذبح کرنے اور تل کرنے کا حکم گزر چکا ہے۔

۲۔ مالک یہ ۔۔۔۔۔ مالکیہ ﷺ فرماتے میں کہ اگر لو ہا یعنی زخمی کرنے والا آلہ چھری وغیرہ ﷺ موجود ہوتو وہی متعین ہے۔ اور اگر لو ہے کے علاوہ پھر اور شیشہ وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ ناخن اور دانت بھی۔ تو ایسی صورت میں ناخن اور دانت سے ذبح کرنے کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چار قول ہیں :

اول .....مطلقاً جائز ہے جاہے ساتھ گئے ہوئے ہوں یا الگ ہوں۔ دوم ... مطلقاً منع ہے اور ان سے ذبح کیا ہوانہیں کھایا جائے گا۔ سوم .....جسم کے ساتھ گئے ہوئے ہوتو نا جائز۔ الگ ہوں تو جائز۔ چہارم .....دانت سے مطلقاً مکروہ ہے اور ناخن سے مطلقاً جائز۔

ٔ احادیث میں ہڈیاں شامل ہیں اس سے مقصود حاصل ہوگیا۔ بیتمام آلات کے مشابہ ہوں گی۔

اً گردانت اورناخن کےعلاوہ کچھنہ ملے توان سے ذبح کرنا یقینی طور پر جائز ہے۔اگر مڈی کے تیز دھارٹکڑ سے دبح کرلیا تواس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

ان میں ہڈیاں بھی داخل ہو گئیں۔اورمنطوق تعلیل پرمقدم ہے۔ای لئے ناخن کی ملت یہ بتائی کہ بیصبشیوں کی جھری ہے۔اوراس لئے بھی کہتمام عمومی

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم..... حک که ..... حک که الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم.... الله عنه والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ بیحدیث سے اور منداحمد رحمة الله علیه میں انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ بیحدیث سے مقابله کے اور ہمارے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں که میں نے عرض کیا اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم! کل ہمار ادشمن سے مقابله کے اور ہمارے پاس 🗗 جھریان نہیں ہیں۔

تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جس سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا ہواس کھالو۔ سوائے دانت یا ناخن کے۔ میں آ آپ کوان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جہاں تک دانت کا تعلق ہے وہ تو ہڑی ہے۔ اور ناخن صبشیوں کی چھریاں ہیں۔ ●

کند چھری سے ذرئے ۔۔۔۔۔۔اگر کند چھری سے ذرئے کیا جائے تو شافعیہ کے نز دیک دوشرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک بید کہ کا شخ میں ذرئے کرنے والے کی قوت کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرے بید کہ جانور کے حرکت مذبوح تک پہنچنے سے پہلے ہی سانس اور کھانے کی نالیاں کٹ جا کیس دخنا بلد کا قول بھی ان کے قریب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آلہ کند ہواور حیوان کو ذرئے کرتے کرتے دریر لگ جائے اور اسے زیادہ وقت تک تکلیف پنچے تو اس کو کھانا مباح نہیں۔اس لئے کہ یہاں حلال کرنے والی چیز کے پائے جانے کے بارے میں شک پڑ گیا۔

خلاصہ .....خلاصہ یہ کہ جمہور نے ہڑی ہے ذی کرنے کی اجازت دی ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اس ہے ذیح کرناحرام ہے۔ دانت اور ناخن کے بارے میں حفیہ یے فرماتے ہیں کہ جوجسم سے الگ ہوں ان سے ذیح کرنا جائز ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ان سے ذیح کرنا حرام ہے چاہے جسم سے ملے ہوئے ہوں یا الگ ہوں۔ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت انفصال میں ان سے ذیح کو جائز اور حالت اتصال میں ناجائز کہا ہے۔ یعنی حنفیہ کی طرح۔

چوتھی بحث: ذبح کئے جانے والا جانور ....اس بحث میں وہ مسائل اجمالی طور پربیان کئے جائیں گے جو ذبح سے متعلق ہیں۔ تفصیل الا طعمه والاشربة (کھانے پینے کی چیزوں کے بیان) میں گزر چکی ہے۔

خشکی کے کھائے جانے والے جانور کھانے کے لئے اس وقت حلال ہوں گے جب آئبیں ذبح کیا جائے۔ ذبح کے بغیر آئبیں کھانا حلال نہیں۔اس لئے کہاللّٰہ تعالٰی کافر مان ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُنْتَةُ وَاللَّهُم وَ لَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُونُونِيَةِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مِا ذَكَيْتُهُ ....المائده. ٢/٥٠

الله تعالی نے حرام جانوروں میں سے ذبح کئے جائے والے جانور مشنیٰ کئے ہیں۔ اور حرام سے استثناء اباحت کے لئے آتا ہے۔ ذبح کے اعتبار سے حیوان کی تین قسمیں ہیں۔ آبی حیوانات، بری حیوانات اور برآبی (بری، آبی) اس لئے کہ ان میں سے بعض ذبح کئے بغیر کھائے جاتے ہیں۔ بعض ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں اور بعض نہیں کھائے جاتے اگر چیذبح کروئے جائیں۔

بہاقتم: آبی حیوانات .....وہ جانور جو صرف پانی میں رہتے ہیں۔ان کے کھانے کے بارے میں علماء کی دورا کیں ہیں۔

● …مدی مدیدگی جمع ہے یہ چھری کو کہتے ہیں۔اس کی وجہ تسمید یہ ہے کہ یہ حیوان کی مدی لیعنی عمر کو کانتی ہے۔اور دشمن کے مقابلے سے مرادیہ ہے کہ مال نخیمت کے جانور ذیح کرنے کھائیں گے۔ ● اس پرابن رشدر حمة اللہ علیہ نے تعلق کلھی خنیمت کے جانور ذیح کرنے کھائیں گے۔ ● اس پرابن رشدر حمة اللہ علیہ نے تعلق کلھی ہے فرماتے ہیں (بعدایة السمجتھ ن ۱۳۳۱) بعض اوگ اس سے یہ بچھتے ہیں کہ یہ چیزیں طبعی کھاظ سے عام طور پرخون ہیں بہاتیں۔ بعض میں بھٹ ہیں کہ یہ بہی منہی عنہ کے نساد پر دلالت ترتی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بہی منہی عنہ کے نساد پر دلالت ترتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہی منہی عنہ کے فساد پر دلالت ترتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بہی کراہت کے لئے ہے۔

الفقهُ الاسلامی وادلته مسبطلد چهارم......قربانی اورعقیقد کابیان حنفید کا مذہب سبطلد چهارم.....درج کے بغیر کھانا جائز حنفید کا مذہب سب حنفید کا مذہب سب حیصل کے سواتمام آئی جانور حرام ہیں۔ مجھلی حلال ہے۔ اور اسے ذرج کئے بغیر کھانا جائز ہے۔ سوائے طافی مجھلی کے یعنی پانی پر تیر نے والی مردہ مجھلی کے۔اگروہ مرگئی اور پانی پر تیر نے لگی تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ان کی دلیلیں بہت سے ہیں۔ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یفر مان ہے:

مُرِّ مَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ....المائده: ٣/٥ " تم پرمراد حرام كيا گيا ہے۔"

دوسری جگهارشادہ:

وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَيْثُ .....الاعراف: ١٥٤/٥ اور (وه نبی )ان کی لئے گندگی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ مچھلی کی علاوہ تمام آبی جانور مینڈک ،کیڑے،سانپ وغیرہ گندے اور خبائث میں شامل ہیں۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مینڈک سے بنی دوائے اور مینڈکوں کو آئی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ ﴿ یہان کو کھانے کی نہی ہے۔ اس لئے کہ حیوان کو آئی کی ممانعت یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے آ دمی اور یا اس کے حرام ہونے کی وجہ سے جیسے لٹورا پرندہ ﴿ اور ہدم ہد۔ چونکہ مینڈک محترم تو بہیں۔ اس لئے ممانعت کی وجہ دوسری ہوگی۔ یعنی حرام ہونا۔

طافی مچھل یعنی پانی پر تیرتی مردہ مچھل کےحرام ہونے پر دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے'' جس (محچلی) کوسمندر باہر ڈال دے یا حجھوڑ کر پیچھیے ہٹ جائے اسے کھا دَاور جوسمندر میں مرکر سطح پر آ جائے اسے نہ کھا دُ۔' ہ

المجمہور کا مذہب ..... حنفیہ کے علاوہ جمہور کا مذہب میہ و کہ وہ آبی جانور جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے سب طال ہیں جیسے کیڑا، آبی سانپ، کتا اور خزیر وغیرہ ۔یہ جانور بغیر ذرخ کئے مباح ہیں۔ان کی موت جس طرح بھی واقع ہوئی ہو خود بخو دمرے ہوں یا کسی خاہری سبب سے ۔جیسے پھر نکر انے سے یا شکاری کے مار نے سے ۔اور تھہرے ہوئے ہوں یا پانی کی سطح پر تیررہ ہوں۔ ان کو پکڑلیا ہی ذرخ کرنا ہے۔ کیکن اگر پانی پر تیر تا ہوا مردہ جانور بھٹ گیا ہواور اس سے بیار ہوجانے کا اندیشہوتو نقصان دہ ہونے کی وجہ ہے حرام ہوگا۔
البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آبی خزر کرکروہ ہے وہ فرماتے ہیں کہتم اسے خزریکا نام دیتے ہو۔
امام لیث بن سعدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آبی انسان اور آبی خزریکی صورت نہیں کھائے جاسکتے۔

• ۱۲۱۸ ۲۱۸۳ البدانع: ۱۳۹۳ مین البحقائق: ۲۹۵۲ ۲۹۷ تک ملة الفتح: ۱۲۵۲ ۱۸۵۷ البدانع: ۳۹٬۳۵۸ البدانع: ۳۹٬۳۵۸ الباب: ۳۹٬۳۵۸ ۱۲۱۱ ۱۲۲۸ الباب: ۲۲۱٬۳۵۸ الباب: ۲۰۰۰ الباب: ۲۰۰۰

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چہارم ..... حربانی اور عقیقہ کابیان جہبور نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

### أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّا رَقِ ١٩٢/٥٠٠٠٠١١ عَده ٩٢/٥

تمہارے کئے سمندرکا شکاراوراس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تا کہ وہ تمہارے لئے اور قافلوں کے لئے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔

لفظ 'السیب '' مجھل کوچھوڑ کر دوسرے آبی حیوانات کے لئے ہے۔ اس لئے بیسب حلال ہوں گے۔ ای طرح اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: 'اس کا پانی پاک ہا ور دو کا مردہ حلال ہے۔' ﴿ ایک اور حیلی اور وحیلی اور دو کا مردہ حلال ہے۔' ﴿ ایک اور حدیث میں ہے: '' ہمارے لئے دومرد سے اور دو فون حلال کئے گئے ہیں: دومرد سے یعن ٹدی اور محیلی اور دو خون حلال کئے گئے ہیں: دومرد سے یعن ٹدی اور امام احمد رحمۃ اللہ خون یعنی جگر اور ٹی اللہ تعالیٰ نے سمندر والے جانور بنی آ دم کے لئے ذرئے کرد ہے ہیں۔' ﴿ اس طرح شیخین اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عنبر والیت کی ہے کہ حضر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سمندر کے کنار سے ایک مردہ جانور ملا۔ وہ ایک مہینے تک اس میں سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ فر بداندام اور صحت مندہ ہوگئے۔ اس میں سے کچھ نی سائلہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ فر بداندام اور صحت مندہ ہوگئے۔ اس میں سے کچھ نی سائلہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔' ﴿ اور اس لئے بھی کہ آ بی جانوروں میں خون نہیں ہوتا۔

دوسری قسم بخشکی کے جانور .....بری جانوروہ ہوتے ہیں جوصرف خشکی میں رہ کیس ان کی تین قسمیں ہیں۔ اول .....جن میں خون بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے ٹڈی مکھی، چیوٹی، شہد کی کھی، کیڑے، بھڑ، مکڑی، گبریلا جھینگر، بچھو، زہر پلے حشرات وغیرہ۔ ان میں سے ٹڈی کے علاوہ کسی کو کھانا جائز نہیں اس لئے کہ بیگندی اور جی کواچھی نہ لگنے والی ہیں۔ سلیم الطبع لوگ ان سے دورر ہتے ہیں۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

#### وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَيِثِ ....الاعراف: ١٥٤/٥٠ "اور (وه نبي) ان كے لئے گندى چيزوں كورام قرارد عالى"

کیکن ٹڈی اوراس جیسے جندب(ٹڈی کی ایک قتم جسے عموماً قبوط کہا جاتا ہے) کو ندکورہ حدیث کی وجہ سے ان سب سے خاص کرلیا گیا ہے۔'' ہمارے لئے دومر دار حلال کئے گئے ہیں .....وہ دومر دارمچھلی اور ٹڈی ہیں۔''

مالکید نے شرط لگائی ہے کہ ٹڈی کو ذرج کیا جائے یا اس کی موت کسی سبب سے ہوئی ہوجیسے اس کا کوئی عضو کا شخے سے ، جلانے سے یا گرم یانی میں ڈالنے سے ۔ جبیبا کہ ذرج کی قسموں کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس لئے کہ بری جانور جن میں بہنے والاخون نہیں ہوتا ان کو بھی ذرج کرنا مالکید کی نزدیک ضروری ہے۔ حنابلہ کی نزدیک ٹڈی کو زندہ نگل جانا مکروہ ہے۔ اس لئے اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک مجھلی کو بھی زندہ نگلنا حرام ہے۔ •

دوم .....جن میں بہنے والاخون نہیں ہوتا۔ جیسے سانب سربوع (ایک قتم کا چوہاجس کی اگلی ٹانگیس بچھیلی ٹانگوں ہے چھوٹی ہوتی ہیں)، چھیکل

• .....اس كوخمه، ما لك رحمة الشعليه اورا بن الى شيبر حمة الشعليه ني روايت كيارا بن خزير درحمة الشعليه، ابن حبان اور ترفدى رحمة الشعليه السلام: ١٠٥١، نيل اللوطاد: ١٠٥٨، ١٠٥٥ وارتفى رحمة الشعليه الشعليه الشعليه الشعليه الشعليه الشعليه السحر مذبوح. "(نيل اللوطاد: ١٠٥٨) الشعليه المنافق الشعليه الشعليه الشعليه السحر مذبوح. "(نيل اللوطاد: ١٥٥٨) الشعليه السحر مذبوح. "(نيل اللوطاد: ١٥٥٨) الشعليه المنافق الشعليه المنافق الشعليه السحر منافق الشعليه المنافق المناخة المنافق المناخة المنافقة المنافقة المنافقة المناخة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافق

حنفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک گوہ مباح ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس کی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہیں ۔ یعنی حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے اس لئے مجھے یہ احتی میں مرجائے۔ وہنیں جواسکے میں مرجائے۔ وہنیں جواسکے میں مرجائے۔

شافعیہ کے زد یک مہی، نیو لے، لومڑی، ریوع (ایک قسم کا چوہاجس کی اگلی ٹائگیس پیچیلی ٹائگوں سے چھوٹی ہوتی ہیں)فنک ● (لومڑی کی طرح کا حیوان جس کی جلد سے بیتین بناتے ہیں)اورسمور (بلی جیساایک جانور)مباح ہیں۔اس لئے کے عرب ان کواجھا سمجھتے ہیں۔اورعرب (المل جاز) جس کواچھا اورطیب سمجھیں وہ حلال ہے۔اورجس کووہ برااور خبیب سمجھیں وہ حرام ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَلِيثَ سَسَاءُ ان ١٥٤/ ١٥٤

'' اور (وہ نبی )ان کے لئے پا کیزہ چیز وں کوحااً ل اور گندگی چیز وں کوحرام قرار دیا۔''

سوم.....جن ميں بہنے والاخون ہوان كى دوقتميں ہيں: گھريلواور جنگلى \_

گريلوجانور....ان ميں مويش يعني اونك، گائ اور بھير بكرياں بالاجماع طلال بين۔اس لئے كەاللەتعالى كافرمان ہے: وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ كُلُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ الْحَل: ٨/١٢

'' اورمولیثی احی نے پیدا کئے جن میں تمہارے لئے ہر دی ہے بچاؤ کا سامان ہے۔اوراس کے علاوہ بھی بہت ہے فاکدے ہیں اورانبی میں ہےتم کھاتے بھی ہو۔''

أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ....المائده: ١/١

'' تمہارے لئے وہ چو پائے حلال کردیئے گئے ہیں جومویشیوں میں داخل (یاان کے مشابہہ ہوں) سوائے ان کے

• .....میننڈک جہم جیسارینٹے والا جانوراس کی دم بھی ہوتی ہے۔ اس کوسام ابرض (گرگٹ) کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بڑی چھپکل ہے۔ البدانع:
۳۱/۵ بدایة المجتهد: ۲۵ من معنی المحتاج: ۳۰ ۲۰ ۹۱ مالمعنی ۲۰۳۰ من ۲۰۳۰ مالکید کی کتاب الجواہر میں ہے: ند ہب کے خالفین کے گندے جانور شالے کیڑے ہوڑے اور شات و تعافی نے کا جواز قتل کر دیا ہے حالا نکہ ندا ہب اس کے برعکس کے کتاب الجواہر میں ہے: ند ہب کے خالفین کے گندے جانور شالے کیڑے ہوڑے اور شالے کی تعافی نے آئیس گندے ہونے کی وجہ ہے حرام کہا ہے۔ (القوانین الفقہید من ۱۷۳۱) اس کو امام مسلم رحمة اللہ علیہ ابن ما جدر حمة اللہ علیہ اور نسائی رحمة اللہ علیہ اس کے بارے میں رحمة اللہ علیہ اس کے بارے میں مختاج ہیں کہ 'خور یب' ہے۔ امام ابودا کو درحمة اللہ علیہ نے دوایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وار تر ندی کے علاوہ اندے کی اس کی سند میں کا مرحمہ اللہ علیہ وار تر ندی کے علاوہ اندے کی ہوئی ہوئی ہے۔ السمور: ۱ / ۵۵ می کو اور کو ایک جانور جس کی جلدے ہوسین بناتے ہیں۔ اس کے کہ وہ زم اور ہلکی ہوئی ہے۔ السمور: المفو اند لابن سلیمان المرودانی: ۱ / ۵۵ می کوم کوم کی جلدے ہوسین بناتے ہیں۔ اس کے کہ وہ زم اور ہلکی ہوئی ہے۔ السمور:

#### www.KitaboSunnat.com

نچراورگدھے کو کھانا حرام ہے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کی نزدیک مکروہ تنزیبی ہے۔ ●

اس کئے کہ حضرت جابر رضی اللّہ عنہ کی حدیث میں ہے: رسول اللّه صلی اللّہ علیہ وسلم نے غزوہ نیبر میں گھریلوگدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ ● اور خچر گھوڑے سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذااسی کے حکم میں ہوگی۔ اسی طرح شافعیہ کے نزدیک گھریلو اور جنگلی جانور سے پیدا ہونے والے جانور حرام ہیں۔ اس کئے کہ حرمت کو غالب رکھا جاتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانور حرام نہیں۔اس کئے کہ حرمت کو غالب رکھا تا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانور حرام نہیں۔اس کئے کہ اباحت اصل ہے وہی غالب رہے گی۔ قرآن وحدیث کاعموم بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہونے کی وجہ بیہے کہ گھوڑ اسواری اور جہاد کے کام آتا ہے۔علاوہ ازیں اس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں احادیث میں اختلاف ہے۔اس لئے احتیاطاً مکروہ ہوگا۔ ﴿ بِالْکیدِ کے ہال مشہوریہ ہے کہ گھوڑ ا حرام ہے...

گھر بلوپرندے جن کے شکاری پنجنہیں ہوتے۔ ذرکے سے بالا جماع حلال ہوجاتے ہیں۔ جیسے مرغی ، کبوتر ، شتر مرغ ، لطخ ،مرغا بی۔ گھر بلودرندے حرام ہیں جیسے کتا ، بلی۔ ۞

جنگلی جانور .....امام مالک رحمة الله علیه کے علاوہ جمہور کی نزدیک کچلیوں والے تمام درندے اور شکاری بنجوں والے تمام پرندے حرام ہیں۔اس کئے کہ بیمر دارکھاتے ہیں۔

کچلیوں والے جنگلی درندے یہ ہیں:شیر، بھیٹریا، بجو، چیتا، تیندوا،لومڑی، خشکی کا بلا،سنجاب(چوہے سے بڑاایک جانورجس کی دم اوپر کو آٹھی ہوتی ہےاوراس کی کھال سے پوستین بنتی ہے۔)فنک ہمور،ریچھ، بندر،ہاتھی، نیولا (دلق) ہے،گیدڑ۔

شکاری نیخوں والے پرندے نیہ ہیں: باز شکر، شاہین، چیل، الو، کوے کا بچہ، غراب البین (سب سے بڑا سفید وسیاہ کوا) گدھ، عقاب خطاف (کالی پیٹھاور سفید بیٹ والا پرندہ جوموسم بہار میں گھروں میں آ جا تا ہے۔ اس کوسنونو (ابابیل) بھی کہتے ہیں)، جپگاڈروغیرہ۔ © شبافعیہ کے نزدیک طوطااور مور حرام ہیں اس لئے کہ ان کے گوشت میں خبث ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک ھد ھد اور لٹورا (چڑیا سے بڑا پرندہ جو چڑیاں شکار کرنا ہے) بھی حرام ہیں۔ حنابلہ کے ہاں ہد ہداور لٹورے کے متعلق امام احمد رحمة الله علیہ سے دوروایتیں مروی ہیں۔

 الفقد الاسلامی وادلته مستجلد چهارم...... قربانی اورغیقد کابیان الله الاسلامی وادلته مستجلد چهارم...... قربانی اورغیقد کابیان ایک به که به دونوں حلال بیں اس کئے که به شکاری بنجوں والے نہیں بیں، ورنه بی طبیعت ان کو براہمجھتی ہے۔ دوسری روایت به ہے که به دونوں حرام بیں۔اس کئے که نبی صلی الله علیه وسلم نے مدم بر دائور ہے، چیونٹی اور شہد کی کھی کوئل کرنے سے منع فر مایا ہے۔

کیلیوں اور پنجوں والے جانوروں کی حرمت پر دلیل بہ ہے کہ بن صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن تمام کچلیوں والے درندوں اور جنگل والے برندوں سے منع فر مایا۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ چار پاؤں والے درندے مکروہ ہیں۔ان کے نزدیک یہی راجح ہے۔بعض کہتے ہیں کہان کے نزدیک سب حرام ہیں۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب حرمت کے قائل ہیں۔ پرندے مالکیہ کے نزدیک تمام حلال ہیں۔ چاہ والے ہوں یا نہ ہوں۔ان کا ستدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے:

قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِنَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُكَ ....الإنعام:١٣٥/١

(اے پغیر!ان ہے) کہو:'' جووتی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لئے حرام ہو۔''
لہٰذااس آیت میں درج جانوروں کے علاوہ سب حلال ہوں گے۔اور حدیث میں جس نہی کاذکر ہے وہ کراہت پرمحمول ہے۔
شافعیہ نے کچلیوں والے درندوں کے حرام ہونے کے لئے ایک اور قیدلگائی ہے وہ یہ کہ وہ جانور عادی شکاری ہواوراس کی کچلیاں مضبوط
ہوں۔اسی طرح پنجوں والی پرندوں کے پنج بھی اسنے مضبوط ہوں کہ زخمی کر سکیس۔اس لئے انہوں نے کمزور کچلیوں والے جانوروں کو مباح
قرار دیا ہے جیسے بچو، لومڑی، فنک ،سمور اور پر ہوع۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ بھتی کا کوا (چھوٹا اور کا لاکوا جس کو زاغ کہتے ہیں۔)ان کے نزدیک حلال ہے اس لئے کہ وہ کھیتی کھا تا ہے۔

حنابلد نے بھی بحوکھانے میں گنجائش رکھی ہے۔اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بحوکھانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا'' کیا بیٹ کار ہے؟'' فر ملیا'' ہاں۔'' اور یوں بھی آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے بارے میں یو چھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا'' وہ شکار ہے۔اگر اس کو محرم شکار کرلے تو اسکے بدلے میں مینٹہ ھا دینا ہوگا۔' • حضرت سعدرضی اللہ عنہ ،ابن عمرضی اللہ عنہ ،ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ،عروہ بن اللہ علیہ سے بھی بجو کے بارے میں رخصت منقول ہے۔عروہ فرماتے ہیں کھرب بجو کھاتے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے۔امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہ جمت واردنہ ہو۔

کچلیوں والے اور پنجوں والے جنگلی جانوروں کے علاوہ باتی حلال ہیں۔ جیسے ہرن ، جنگلی گائے ، گورخری مختلف قسمیں جیسے پہاڑی بکرااور نیل گائے وغیرہ۔اس لئے کہ یہ گھریلو بکری کی طرح ہیں اور پاکیزہ ہیں۔اور صحیحین کی حدیث میں مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگلی گائے کے بارے میں فرمایا'' اس کا گوشت کھاؤ۔''اورخود بھی تناول فرمایا۔

خرگوش کھانامباح ہے۔اس لئے کہ یہ پا کیزہ اور طیب جانور ہے۔ ہرن کی طرح یہ بھی کچلیوں والانہیں ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ؟ کھانامباح قرار دیا ہے۔ 🇨

● .....اس کوامام بخاری رحمة الندعلیه اورتر ندی رحمة الندعلیه کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے حفزت ابن عباس رضی الندعنه سے روایت کیا ہے۔حفزت اسلامی الندعنہ الدین الله عند سے روایت کیا ہے۔حفزت الله عنداور خالد بن ولید رضی الندعنہ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ (نصب الرابیة : ۲۰ / ۹۲ او، ابعدها، نیل الاوطار: ۸ / ۱۲ ا) ● سندن ابو داؤد (نیل الله و طار: ۲۰۱۸ ) ● حضرت مجمد بن صفوان سے مروی ہے کہ انہوں نے دوئر گوش شکار کے اور آئیس دومروہ پھروں سے ذرّج کیا۔ رسول الله علیہ وسلم تشریف لائے تو آئیس کھانے کا تھم دیا۔ اس حدیث کوامام احمد رحمۃ الله علیہ، نسائی رحمۃ الله علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی الله عنہ ہے ایک مارسول الله علیہ وسلم کے باس بھیجا۔ آپ سکی الله علیہ وسلم نے قبول فر مایا۔ (نیل الاوطار: ۸ / ۱۲۱)

ا۔ حنفیہ اور شافعیہ .....حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور حلال نہیں ہیں۔اس لئے کہ یہ خبائث میں شامل ہیں۔سانپ میں تو زہر بھی ہوتا ہے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کوئل کرنے ہے ننج فرمایا ہے۔ کا اگریہ حلال ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم قبل ہے منع نیفر ماتے۔

۲۔ مالکید ..... مالکیہ فرماتے ہیں ۞ کدمینڈک،حشرات، کیٹرے اور پھوے مباح ہیں۔اس لئے کہان کی حرمت کے بارے میں کوئی نص وار ذہیں ہوئی ۔حرام وہ خبائث ہوتے ہیں جن کوشریعت خبائث قرار دے۔ جوصرف نفس کو برے لگیس وہ حرام نہیں جب تک کہ نص وار د نہ ہو۔

سارحنابله .....حنابله فرماتے ہیں کہ آبی جانور میں سے جو خشکی میں رہتے ہیں وہ ذرج کئے بغیر طال نہیں ہوتے ۔ جیسے آبی پرندہ ، کچھوا ، آبی کتا۔البتہ اگراس میں خون نہ ہوتو امام احمد رحمۃ اللّہ علیہ کے نزدیک بغیر ذرج کے مباح ہیں جیسے کیٹر اراس کئے کہ یہ آبی جانور ہے جو کہ خشکی کی میں بھی زندہ رہ جاتا ہے۔اور اس میں بہنے والاخون بھی نہیں۔اس کئے اسے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں۔اس کے برعس جن میں خون موجود ہووہ ذرج کے بغیر مماح نہیں ہوں گے۔

موجود ہووہ ذبح کے بغیر مباح نہیں ہوں گے۔ لیکن اسمح بات کہوہ ہے جوشرح کمقنع لا بن مفلح کست بلی (۲۱۴/۹) میں کھی ہے کہ کیکڑ اذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوتا۔

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد چهارم.\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ قربانی اور عقیقه کابیان مینڈک کھانا مباح نہیں ہے۔اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آل سے منع فرمایا ہے(سنن نسائی) بیاس کے حرام ہونے پر ّ ولالت كرتا ہے۔اى طرح كھڑيال بھى مباح نہيں۔

صمیمہ: جدید ذکح خانوں میں ذکح کے جدید طریقے ..... جانوروں کو قابو کرنے کے لئے آئہیں تکلیف پہنچائے بغیر جدید دسائل استعال کئے جاسکتے ہیں۔ ● بناء ہریں اسلام میں بے ہوش کرنے کے جدید طریقوں کا استعال جائز ہے۔بشرطیکہ ان کی وجہ ہے جانور ذکح سے پہلے ہی نہ مرجاتا ہو۔ جیسے جانور ذرج کرتے وقت کاربن ڈائی اکسائیداستعال کرنا، جب کہ غالب گمان یہ ہوکہ ذرج کے وقت طبعی زندگی موجودھی۔وجدیہ ہے کہاس سے جانورول کو تکلیف نہیں ہوتی۔

ریوالور سے جانورکوز مین پرگرانا جائز نہیں۔ای طرح کسی وزن دار چیز مثلاً لکڑی ،اسلحہ،لاکھی وغیرہ سے یا بجلی کے کرنٹ سے یا بے ہوش کرنے کے کسی اورغیر مضرطریقے سے گرانا بھی جائز نہیں۔اس لئے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے جوشر عا ممنوع ہے۔لیکن مذکورہ طریقوں کے استعال کے باوجود ذنح کے بعد جانو رکو کھانا جائز رہتا ہے۔بشر طیکہ ذنح کے وقت حیات مستقرۃ (شدید حرکت یا خون نکلنا) موجود ہو۔اگرچہ ذیج کے وقت جانور کی حالت بیہو کہ اگر اس کوتھوڑی دیر ذیج کئے بغیر چھوڑ دیا جائے تو مرجائے۔ای طرح جا ہے وہ ذرائع بھی استعال کئے ہوئے ہوں جن کامقصود ذبح کے عمل کوآسان بنانا ہے۔اگر چوٹ کی وجہ سے د ماغ کاعصبی نظام ملف ہوجائے تو مالکیہ کے نز دیک اس کوکھانامباح نہیں۔اس لئے کہ بیہ جانورمنفو ذالمقاتل ہوکیا ہے یعنی اس کےان اعضاء میں سے ایک تلف ہوگیا ہے جن پر چوٹ آ جان آیوا ثابت ہوتی ہے۔ دماغ کاانتشار بھی ایک مقتل ہے۔ لیکن ان کے نزد یک اگراس کا زندہ ہونا ثابت ہوگیا تو کھایا جائے گا۔ شافعیہ اور حنابله كنزديك اگرجانوركوذ كرتے وقت اس ميں حيات مسقر و (يعني اختياري حركت جس يرخون كا نكلنا والالت كرتا ہے ياشد يدحركت) موجودتھی تواسے کھایا جائے گا۔ای طرح حنفی فرماتے ہیں کہا گر ذبح کرنے والے نے تیزی سے رکیس کاٹ لیس تواسے کھایا جائے گا۔ آج کل ذیج خانوں میں تیز دھاروالے اور جلد کا شنے والے آلات سے ذیج کیا جاتا ہے۔اور ہم تک یہ بات پینچی ہے کہ ذیج کاعمل ہے۔

ہوش کرنے اور گرانے کے کمل سے چند سینڈ بعد ہوتا ہے۔

مالکیہ کےعلاوہ دوسر بےفقہاء کے نز دیک گدی کی طرف سے ذبح کرنے میں کوئی مانع نہیں لیکن یہ مکروہ ہے۔اس لئے کہاس سے حیوان کو تکلیف ہوتی ہے۔ایسے جانور کو کھانا جائز نہیں جس کا خون کسی آلے سے بہہ گیا ہو پھراس کی طبعی زندگی کا پیۃ چلنے سے پہلے ہی ذنج کردیاہو۔

میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ نصرانی مما لک سے در آ مدشدہ ذیبیج کھانے میں کوئی حرج نہیں۔اگر چہان پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ بشرطیکہ وہ ذبح نکتے ہوئے ہوں۔ دم گھنے سے نہ مرے ہوں اور گردن بھی جدانہ کی گئی ہو۔ بت برست اور لادین مما لک جیسے جایان ، ہندوستان اور کیمونسٹ ممالک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں۔اہل کتاب اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہلیں تو ان کا ذبیحہ مروہ ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسے ذبیحہ یر تکبیر پڑھ کراستعال کیاجائے۔ ثنا فعیہ اوراہل تشیع ای طرح کے گوشت کے بارے میں مختی کرتے ہیں اوراہے جائز نہیں سمجھتے۔

کیمونسٹ مما لک میں پڑھنے والےطلباء پر واجب ہے کہ وہ گوشت والے کھانوں سے اجتناب کریں۔اور نبا تاتی غذاوؤں اور سِنریوں پراکتفاء کریں۔ یا یورپ وغیرہ سے برآ مدہونے والے گوشت کے ڈبوں کواستعال کریں۔ بہرحال اس ممنوع گوشت کااستعال آ سی صورت میں بھی جائز نہیں۔خاص طور پر خزیر کے گوشت کا تھم تو ہر ملک میں ایک ہی ہے۔ایسے حالات میں ضرورت کا دعویٰ کرکے جواز پیدائہیں کیا جاسکتا۔اس لئے کہ ضرورت کے معنی یہاں نہیں پائے جاتے۔ دوسرے کھانے جوشر عاجائز ہیں .....انہیں استعال کر کے جان ہلاک ہونے سے بچائی جاسکتی ہے۔

 <sup>.....</sup> و يكيئ رساله حضارة الاسلام دمشق جلدنمبر ٨، ثاره نمبر ۵ ص ٦٢ و مابعد مين شائع مونے والافتویٰ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد جهارم ..... حميلا على المنطقة الاسلامي وادلته ..... قرباني اورعقيقد كابيان

# دوسرى فصل

شکار ۱۰۰۰۰۰۰ سیل چار مباحث ہیں: بہلی بحث ۱۰۰۰۰۰ شکار کی تعریف جھم اور مشروعیت۔ دوسر می بحث ۱۰۰۰۰ شکار کے مباح ہونے کی شرطیں۔ تنیسر می بحث ۱۰۰۰۰۰ جن جانوروں کا شکار حرام ہے۔

ت چوهی بحث .... شکاری شکار کاما لک کب بنے گا؟

بہلی بحث: شکار کی تعریف جمکم اور مشروعیت

شکار کی تعریف .....الصید لغوی اعتبار سے صاد کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے لینا۔ اس سے اسم فاعل صائد آتا ہے اور اسم مفعول مصید آتا ہے۔مصید لیعنی شکار کئے جانے والے جانور کو'' صید'' بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جعصو د آتی ہے۔

المصید .....یعنی شکار کیا جانے والا جانور: پیہراس جانور کو کہتے ہیں جوطبعی طور پروحثی ہو، آ دمی سے پچ کررہتا ہو، چاہے کھایا جانے والا ہویا نہ ہو۔اس کوکسی حیلے یا تدبیر کے بغیر نہ پکڑا جاسکتا ہو۔

الصید .....ا یسے جانورکوشکارکرنا جوحلال ہو طبعی طور پروحشی ہو،کسی کی ملکیت میں نہ ہواورکسی کے قابو میں بھی نہ ہو۔ 🌒

شکار کا حکم ..... شکار کرنے والے کے لئے شکار کرنا بالا جماع مباح ہے۔ بشر طیکہ حرم کی اور حرم مدنی میں نہ کرے اور اس نے حج یا عمرے کا حرام نہ باندھا ہو۔ شکارا گرشر کی طور پر حلال جانور کا کیا گیا ہے تواسے کھایا جائے گا۔ ● اس لئے اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ....المائدة:٢/٥

'' اور جبتم احرام کھول دوتو شکار کر سکتے ہو۔''

ي التحكم ممانعت كے بعد ہے۔ اس لئے اباحت كافائدہ دےگا۔ اس طرح ديگر آيات ميں شكاركے بارے ميں ارشاد ہے:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْنُ الْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا ﴿ ١٠٠٠١١ مِن ٩١/٥٠)

"جب تكتم حالت احرام مين بوتم يرخشكي كاشكار حرام كرديا كيا ہے۔"

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَانْتُمْ حُرُمٌ يسسلانه على الله على الله على المناه الم

''اےایمان والواجب تم احرام کی حالت میں ہوتو کسی شکار گوتل نہ کرو۔''

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْجَوَابِ جِ مُكَلِّبِينَ ....المائدة٥/م

'' کہدو کہ تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔اور جن شکاری جانوروں کوتم نے سکھاسکھا کر (شکارے لئے )سدھالیا ہو۔'' حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا:''اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کراپنے کتے

 <sup>□...</sup>تبيين الحقائق: ٢ / ٥٠ (اللباب: ٢ / ٢ / ٢ )، كشاف القناع: ٢ / ١ / ١ . • تبيين الحقائق: ٢ / ٥٠ (المغنى: ٥٣٩/٨) ٥٥ وما
 بعدها، الدرالمختار: ٣ / ٢ / ٣ .

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد چهارم...... قربانی اورعقیقد کابیان کوچھوڑیں اوروہ شکارکو پکڑ کرفل کرلے تو اسے کھاؤ۔اوراگر کیا شکار میں سے پچھ کھالے تو اسے نہ کھاؤ۔اس لئے کہ اس نے اپنے 'لئے شکار پکڑا ہے۔' 🌓 پکڑا ہے۔' 🗗 کہاں ہے۔' 🗗 کیٹرا ہے۔' 🗗

پراہے۔ ← ۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انہیں ایک جنگلی گدھانظر آیا۔وہ گھوڑے پرسوار اُ ہوئے، ٹیزہ لیا،اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور اسے قل کر دیا۔ جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مطے تو ان سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' یہ تہمارا کھانا ہے جواللہ تعالیٰ نے تہمیں کھلایا ہے۔' ●

حضرت ابوتغلبہ شنی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''تم اپنی کمان سے جوشکار کرواوراس پر اللہ کا نام کے ایا ہوتو اسے کھاؤ۔اور غیرتر بیت یافتہ کتے ہے جوشکار کرو اسے کھاؤ۔اور غیرتر بیت یافتہ کتے ہے جوشکار کرو اسے فی کھاؤ۔کار موقع ل جائے تواہے بھی کھالو۔ 🍎 اسے ذبح کرنے کا موقع ل جائے تواہے بھی کھالو۔ 🖜

شکار کرنااور شکار کھانامباح ہونے پرعلاء کا جماع ہے۔

لہودلعب کے طور پرشکار کرنا مکروہ ہے۔اس کئے کدید بے کاراورفضول کام ہے۔

آپ صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' کسی زندہ چیز کونشانہ نہ بناؤ۔' ' '' جس کسی نے چڑیا کونضول فتل کیا وہ قیامت کے دن چیخی ہوئی آ ہے گی اور کہے گی:اے نیرے رب! فلاں نے مجھے نضول قتل کیا۔ کسی فائدے کے لئے قتل نہیں کیا۔' ﴿ اوراس طرح کے شکار میں اگر لوگوں پڑھلم بھی شامل ہوجائے کہ ان کی کھیتیاں اور مال تاراخ کئے جائیں تو بیحرام ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ ذرائع اور وسائل کے وہی احکام ہوتے ہیں جومقاصد کے ہوتے ہیں۔ •

شکارسب سے افضل کھانا ہے۔اس لئے کہ یہ ایسا حلال ہے جس میں کوئی شبنہیں۔جس طرح کدزراعت سب سے افضل کمائی ہے۔ اس لئے کہ بیتو کل کے زیادہ قریب ہے،حلال ہونے کے زیادہ فریب ہے،اس میں ہاتھ کی محنت ہوتی ہے اورانسانوں اور حیوانوں کوعام نفع بہنچتا ہے۔ ●

۔ شکار کی مشروعیت کی مزیدتا کیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کی کمائی ہے۔اس کے ذریعے انسان اپنے لئے پیدا کی ہوئی مخلوقات سے فائدہ اٹھا تا ہے۔تا کہ وہ زندہ رہ سکے اور شرعی احکام پڑمل درآ مدکر سکے۔

مالکیہ نے شکارکے احکام کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ﴿ ذانی معاش کے لئے مباح ہے۔ گھر والوں پروسعت کرنے لئے کیاجائے تو مندوب ہے۔ ضرورت کے وقت اپنی جان بچانے کے لئے واجب ہے۔ کھیل کے طور پر ہوتو مکروہ ہے۔ ویسے ہی فصول شکار کھیلے، پچھ بھی مقصود نہ ہوتو حرام ہے۔ اس لئے کہ حیوان کو بلافائدہ تکلیف دینا مکروہ ہے۔

دوسری بحث: شکار کے مباح ہونے کی شرطیں .....حفیہ کے نزدیک شکار کی اباحت کے لئے متعدد شرطیں ہیں۔ ۞ مالکیہ کے نزدیک سولہ شرطیں ۞ ہیں۔شافعیہ اور حنابلہ ؈نے ان کوسات شرطوں میں بیان کیا ہے۔

الماوطار: ١٣٠/٨ والشخين (نيل اللوطار: ١٣٣/٨) تلخيص الحبير: ١٣٣/٨ وما بعد. امتفق عليه امتفق عليه (نيل اللوطار: ١٣٣/٨) والم مسلم رحمة الشعلية أساقى رحمة الشعلية وراين باجرحمة الشعلية في رحمة الشعلية ورايت كيار (ثيل اللوطار: ١٣٠/٨) والمن مسلم رحمة الشعلية وراين حيان رحمة الشعلية في رحمة الشعلية الشعلية وراين حيان رحمة الشعلية وراين حيان رحمة الشعلية وراين حيان رحمة الشعلية وراين كيار (ثيل اللوطار: ١٠٨/٨) والمحتار على المعتار على القناع: ١١/١٠ وسابقه حواله المالقوانين الفقهية: ص ١٠٨/٥، ١٠٨/١ و المحتار على المدر المختار: ١٠٨/٥ تكملة الفتح ١٠٥/١، ١٠٨/١ وما بعدها، المقولية ١٠٢/٢ وما بعدها، المهذب: ١٠٢/١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠/١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠/١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١/١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠/١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١/١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠/١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١/١٠ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المغنى: ١٠٢٠ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المؤلمة والمدن المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المهذب: ١٠٢١ وما بعدها، المؤلمة والمدن المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المهذب المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المهذب المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المؤلمة والمدن المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المؤلمة والمدن المدن المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المؤلمة والمدن المحتاح ١٠٢٠ وما بعدها، المؤلمة والمدن المدن ال

اسد فراری ذرج کا اہل ہو یعنی شرعا اس کا ذرج کرنا مقبول ہو جسیا کہ ذبائے کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس شرط پرسب کا اتفاق ہے۔
لہذا مسلمان کا شکار بالا تفاق جائز ہوگا۔ بت پرست ، مرتد ، مجوی اور باطنی کا شکار بالا تفاق نا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ شکار کرنا ذرج کرنے کا تم مقام ہے۔ اور خرج کرنے والی چیز چھری کی طرح آلہ ہے۔ اور شکاری کا جانو رکوزخی کرنار کیس کا شنے کی طرح ہے۔ شافعیہ کے علاوہ جمہور کے مقام ہے۔ اور خرج کرنے والی چیز چھری کی طرح آلہ ہے۔ اور شکاری کا جانو رکوزخی کرنار کیس کا شنے کی طرح ہے۔ شافعیہ کے علاوہ جمہور کے کا ذبیعہ چاروں غدا ہم بیل جائز ہے۔ لیکن شافعیہ نے ان کی شکار اور ذرج کے حلال ہونے کے لئے شرط یہ لگائی ہے کہ بہود کے آبا واجداد کا اسلام ، جو کہ یہود ہے آبا واجداد کا اسلام ہوگائی ہے کہ بہود کے آبا واجداد کا اسلام ہو کہ یہود ہے آبا واجداد کا اسلام ہو کہ یہود ہو۔ اسلام ہو کہ یہود ہو اللام کا بیا ہمور کے ان کی شکار ہوگائی ہو یا اس کے برعکس ہوتو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والد کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مال کا عتبار کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مالی کا باپ مجوی ہواور مال کتابی ہو یا اس کے برعکس ہوتو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والد کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام شافعیہ دم کتابی خفیف اور بہتر ہے۔ اور والدین میں سے نقصان کے اعتبار سے جوزیادہ خفیف ہو بچہ ای پیدا ہونے والا کتابی کی طرح ہے۔ ہیسے کتابی مرد سے جو کتابی موت ہو۔ والا مشرک کی طرح ہے۔ جیسے کتابی مرد سے جو کتابی ہوتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خردہ کی اور مشرک سے پیدا ہونے والا مشرک کی طرح ہے۔ جیسے کتابی مرد سے مجوی کورت کا بچہ ہوتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ورد کی کتابی اور مشرک سے پیدا ہونے والا مشرک کی طرح ہے۔ جیسے کتابی مرد سے مجوی کا ورد کا کہ کا کہ کورت کی کتابی اور مشرک سے پیدا ہونے والا مشرک کی طرح ہے۔ جیسے کتابی مرد سے مجوی کورت کا بچہ ہو کی کا بھور کی گور

۲.....تھیجے وقت کوئی ایسا آ دمی شریک نہ ہوجائے جس کا شکارحلال نہیں۔اس شرط پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ پہلی اور دوسری شرط کوایک بنایا جاسکتا ہے۔اس شرط کی دلیل حصرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔جس میں پیھی ہے :

## مالم يشركها كلب ليس معها

'' جبِ بَک کداس کے ساتھ کوئی دوسرا کتاشریک بنہ ہوجائے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شکار میں کوئی دوسرا کتا شریک ہوجائے توشکار حلال نہیں رہتا۔
اگر مجوی نے شکاریا ذرئ میں مسلمان کو بھی شریک کرلیا یا وہ دونوں دو کتے بھینے میں شریک ہوگئے یا دو تیر بھینکنے میں شریک ہوگئے۔اور مسلمان کا کتایا شیر آگے نہ فکل سکا۔ دونوں نے شکار کوزخی کیا۔ یا یہ پہنیس چلا کہ کس نے زخی کیا ہے۔ تو شکاریا ذرئ کیا جانے والا جانو نہیں مسلمان کا کتایا شیر آگے نہ فکل سکا۔ دونوں نے شکار کوزخی کیا۔ یا یہ پہنیس چلا کہ کس نے زخی کیا ہے۔ تو شکاریا ذرئ کیا جانے والا جانو نہیں کھائے جائیں گے۔اس لئے کہ مباح کرنے والا اور حرام کرنے والا جمع ہوگئے ہیں۔ اس لئے حرام والی جہت احتیاطا غالب رہے گی ۔ کھانے کے معاطم میں چاروں ندا ہب کا اصول ہے کہ تر بیت یا فتہ کتا اور کے معاطم میں چاروں ندا ہوجا کیں ہوا کی ہوا کہ جوان ہو جھ کرنہ کی موادر دوسرے پر جان ہو جھ کرنہ پڑھی ہوئی ہواور دوسرے پر جان ہو جھ کرنہ پڑھی ہو دکی ہواور دوسرے پر جان ہو جھ کرنہ ہو۔ دوسری صورت جمہور کے نزد کیک ہے جوابسم اللہ کوشرط تھیں۔

سسشکارگی نیت یا کسی شکاری جانورکوشکار کے لئے بھیجنا پایا جائے۔اس شرط پربھی انفاق ہے۔اگر جانورخود چلا گیا اورشکار کرلیا تو جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:'' جب آپ اپنے سدھائے

● .....القوانين الفقهيه: ص ١٤٦، الدرالمختار ورد المحتار: ٥/٥، ٢١، كشاف القناع: ٢١٥/٦. ١٤ اللباب: ٢١٩/٣ وما بعد، الشرح الكبير: ١٠٥/٠، مغنى المحتاج: ٢٢٢/٣، كشاف القناع: ٢١٥/١، المهذب: ٢٥٣/١. الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم.......... قربانی اورعقیقد کابیان ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجناذ کے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجناذ کے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھیجنے کے ساتھ کسم اللہ کا عتبار ہوتا ہے۔

اگرشکاری جانورخود چلاگیا پھر مالک نے اللہ کانام لے لیااوراہے برا بھیختہ کیا جس سے اس کوشیل گئی تو حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا شکار طلال ہے۔ اس لئے کہ برا بھیختہ کرنا جیجنے کی طرح ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک سیجے یہی ہے کہ مباح نہیں۔ اس لئے کہ خود بخو دجانا اور برا بھیختہ کرنا ، دونوں باتیں جمع ہوگئیں تو ممانعت والی جانب غالب ہوگی۔ ہیرے خیال میں پہلی رائے زیادہ راجے ہے۔

> وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُنُ كُواسُمُ اللهِ عَكَيْهِ ..... لانعام: ١٢١/ ١٢١٠ اورجس جانور يرالله كانام نه ليا كيامواس من سے مت كھا ك

> > دوسری جگهارشاد ہے:

فَكُلُوا مِمَّا آمُسَكُنَ عَكَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَكَيْهِ ....الاعره: ٥٠

'' وہ جس جانورکو(شکارکر کے )تہارے لئے روکیں اس میں سے تم کھا کتے ہو۔اوراس پراللہ کا نام لیا کرو۔''

اوراگر بھولے ہے۔ ہم اللہ چھوڑ دینو مالکیہ اور حندیہ کے نزدیک شکار کھایا جائے گا۔ اور حنابلہ کے نزدیک نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے کرخون بلہہ کے نزدیک نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:" جو کوئی ہم اللہ عنہ کا فرمان کے نزدیک کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہوئی ہم اللہ بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔"سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنی سندسے راشد بن ربعہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کہ منہ جھوڑے۔"اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ؛ علیہ وسلم نے فرمایا:" مسلمان کا ذبحہ حلال ہے اگر چہاس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو بشر طیکہ جان بوجھ کرنہ چھوڑے۔"اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ؛

وَ لَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُذُكُوالُسُمُ اللهِ عَكَيْهِ ....الانعام:٢١/١٢١/

اورجس جانور پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہواس میں ہے مت کھاؤ۔

اس صورت پرمحمول ہے جب جان بو جھ کربسم اللہ چھوڑ دی ہو۔اس پر دلیل ای آیت کاا گلاحصہ ہے:

وَ إِنَّهُ لَفِسُقٌ ....الانعام:٢١/٦:

ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔اورجس پربسم اللہ بھول گئی ہواس کا کھانا گناہ نہیں۔

حنابلہ کے نزدیک ذیجے شکارے مختلف ہے۔ اس کئے کہ شکارا پنی جگہ ہے ہٹ کر ذیج ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تقویت کے لئے ہم اللہ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ذیجے کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث سے بھی ہم اللہ کے واجب ہونے پر راہنمائی ملتی ہے: وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا'' اے اللہ کے رسول! میں کتے کو بھیجتا ہوں اور اس پر ہم اللہ پڑھتا ہوں۔''آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' اگر آپ نے ہم اللہ پڑھ کر اپنا کتا بھیجا اور اس نے شکار پکڑ کر قبل کر لیا تو اسے کھاؤ۔ اور اگر اس نے اس میں سے بچھ کھالیا تو مت کھاؤ۔ اس لئے کہ اس نے روکا ہے۔''میں نے عرض کیا:'' بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا کتا بھیجتا ہوں پھر اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی ہوجا تا ہے۔ پہنیں چاتا کہ شکار کس نے پکڑا ہے؟''آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' اسے مت کھاؤ۔ اس لئے کہ آپ نے اپنے

• ....المغنى: ١/١٣٨ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٠٣/٢، مغنى المحتاج: ٢٤٦/٣، تكملة الفتح: ١٨١/٨ في المغنى: ٥٣٥/٥٣٨، ٥٦٥ ـ

شافعی فرماتے ہیں **ہ** جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی ہووہ حلال ہے۔ جا ہے جان بوجھ کرنہ پڑھی ہویا بھولے سے اور شکار ہویا فر بیجہ۔اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

سے میں میں سیر ہوئے کرتا ہے۔ ہم اللہ کہے یا نہ کہے۔ ' وحضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آ دمی کے بارے میں کیا تھم ہے جو ذرج کرتے ہوئے اسم اللہ بھول جائے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اللہ کانام پر مسمان کے دل میں ہے۔' ●

ر ہی اس آیت والی ممانعت:

و لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْ كُواسُمُ اللهِ عَكَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ....الانعام:١٢١/٦١

تواس میں فت یعنی بخت گناه کی قیدگی ہوتی ہے۔ اور ذیعے میں فت کی تفسیر قرآن مجید میں دوسری جگه آئی ہے منا اهل لغیر الله۔ جس پرالله کے سواکسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اس لئے کہ جمله "وَ إِنَّهُ لَفِسُقٌ" بہلے والے جملے پرمعطوف نہیں ہوسکتا۔ دونوں جملوں میں تباین ہے۔ پہلا جملہ فعلیہ انشائیہ ہے اور دوسر ااسمی خبریہ۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ حالیہ ہے۔

اوروه احادیث جن میں بسم الله بڑھنے کا تکم دیا گیا ہے جیسے حضرت ابو تعلیہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ،حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث اور دیگرا حادیث بیرسب ندب برمحمول ہیں۔

۵ .... شکاری، شکار کے لئے بھیجے اور اسے پکڑنے کے درمیان کسی اور کام میں نہ لگے۔ مالکید نے اسے یول تعبیر کیا ہے۔

ان يتبع الصائد الصيد عند الامر سال اوالرمى

یعنی تیر مارنے یا شکاری جانور کو میسیخ کے بعد شکاری شکار کا پیچیا کرتارہے۔

یشرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ شکاری شکار کے پیھیے لگے رہنے کا پابند ہے تا کہ اگر اس کو زندہ حالت میں ملے تو اسے ذع کرلے۔اگر اس نے اس میں کوتا ہی کی۔اور شکار ذکح کئے بغیر مرگیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔اس لئے کہوہ اختیاری ذکح پر قادر تھا۔لہٰذااضطراری ذکح کافی نہیں ہوگی۔

اگرجانورزندهل جائے تواس میں فقہاء کی آراء حسب ذیل میں:

حنفیه .....حنفیفرماتے ہیں۔ ● اگر شکاراس حالت میں ملا کہ اس میں حیات مذبوح (غیراختیاری حرکات والی زندگی ) سے زیادہ

> إلَّا هَا ذَ كَنَّيْتُهُ ....المائده: ٣/٥ سوائي اس كركتم ال كوذ مج كرلو

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ ہے جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کوار شادفر مایا:'' جبتم اپنے کتے کو جیجوتو اس پر اللہ کا نام لو،اگر وہ شکار کو پکڑ لے۔اور آپ کوزندہ حالت میں مل جائے تواسے ذرج کرو۔''

اگراس میں حیات ند بوح جیسی زندگی تھی تواس کوذئ کر نالازم نہیں۔اس لئے کہوہ حکماً مراہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگراس حالت میں پانی میں گر گیا تو حرام نہیں ہوگا۔ جیسے مراہوا شکاریانی میں گر جائے۔

آوراً گرشکاری کوشکاراس حالت میں ملا کہ اس میں حیات نہ ہوج سے زیادہ زندگی تھی لیکن ذبح کا آلہ نہ ہونے کی وجہ سے یاوت کی کی کے باعث وہ ذبح نہ کرسکا تو ظاہر الروایة کے مطابق اسے نہیں کھایا جائے گا۔ حنفیہ کے ائمہ ثلاثہ سے ایک اور روایت یہ ہے کہ اسے اتحسانا کھایا جائے گابعض کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ اگروہ اس وجہ سے ذبح نہیں کرسکا کہ اس پر قادر نہیں تھا۔ یعنی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی اور مرگیا تو کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی اس لئے ذبح پر قد رت نہ یائی گئی۔

مالکید ..... مالکید فرماتے ہیں • کہ اگر شکاری تیر مارنے یا بھیجنے کے بعد لوٹا تو دیکھا کہ شکار کے مقاتل ٹھیک ہیں تو اسے ذرج کرے۔ اور اگر اس کے مقاتل متاثر ہو چکے تھے تو نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں اگریہ پتہ چل جائے کہ مقاتل اس چیز سے متاثر اور منفو ذہوئے ہیں جس سے شکار کیا ہے تو الگ بات ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ .....شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ● کہ اگر شکار کی زندگی ند ہوج جیسی تھی۔ اس میں حیات مسقر ہنیں تھی مثلا اس کا پیٹ بھٹ کرآ نتیں نکل آئی تھیں یا اسے کتے نے جان لیواز خم لگادیئے تھے۔ تو تمام ندا ہب میں بالا تفاق بغیر ذکے کے مباح ہے۔ اس لئے کہ ایسے جانورکو ذکح کرنے سے پھولا کہ نہیں ہوتا۔ لیکن شافعیہ کے نزدیک اس کے گلے پر چھری بھیردینا مستحب ہے۔ تاکہ اسے راحت مل جائے۔ اگر اس نے ایسانہ کیا۔ یہاں تک کہ موت واقع ہوگئ تو بھی حلال ہوگا۔ اس لئے کہ بھیجے ہوئے کتے کے زخم نے اسے ذکح کر دیا۔ اب میں میں حیات مستقر ہ موجود تھی کہ شکاری کول گیا تو دیکھا جائے گا۔

الف ......اگرشکاری کی کوتا ہی کے بغیرا نے ذکح کرنا ناممکن ہوتوا سے کھاناً جائز ہے۔ گویاس نے شکار کے لئے چھری تیار کی کین وقت کی کی وجہ سے ذکح کا وقت نہ فلا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ یا وہ اطمینان سے چلتار ہا دوڑ کرنہیں گیایا اسے قبلہ رخ کرنے ، ذکح کی جگہ تلاش کرنے یا چھری لینے میں مشغول ہوگیایا کسی درندے نے راستہ روک لیا اور ذکح کا موقع ملنے سے پہلے جانور مرگیاان تمام صورتوں میں شکار صلال ہوگا۔ گویا وہ اسے زندہ حالت میں ملا بی نہیں۔

ب .....اورا گرشکاری کی کوتا ہی کی وجہ سے ذکتے ہے پہلے مرگیا۔ مثلاً مید کہ اس کے پاس چھری نہیں تھی یا جھری تیز نہیں تھی یا اس لئے غلطی ہے۔ پیٹے کی طرف سے ذکتے کردیایا اس سے کسی غاصب نے لیا، یا چھری غلاف میں چھنس گئی .....ان تمام صورتوں میں شکاری کی کوتا ہی کی وجہ سے شکار حرام ہوجائے گا۔ اس لئے کہ حضرت ابو تعلیہ کی نہ کورہ حدیث میں یہ تھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' تمہار اسد صایا ہوا کتا

• القوانين الفقهيه: ص ١٤٦١ عني المحتاج: ٣٢٩/٣ وما بعدها، المهذب: ٢٥٣/١، المغنى: ٥٦٧/٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٢٥٣/١ وما بعدها.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ... جلد چہارم....... قربانی اور عقیقہ کا پیان اور عقیقہ کا پیان جو کچھ لے کرآئے اور اس پر بسم اللہ بھی پڑھی ہوئی ہو، اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو ذبح کرواور کھا وَاورا گرذبح کا موقع نہ ملے تو نہ کھاؤ۔''

۲ .....ختکی کے شکار میں شکاری نے حج یا عمرے کا احرام نہ باندھا ہو۔ سمندر کا شکارمحرم کے لئے حلال ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا رمان ہے:

ایک سیح حدیث میں آتا ہے'' تمہارے کئے حالت احرام میں خشکی کا شکار کھانا حلال ہے جب تک کہتم خود اسے شکار نہ کرویا وہ تمہارے لئے نہ کیا جائے ۔' • شکار کی دونوں قسموں میں فرق کی حکمت جیسا کہ آیت میں ہے۔۔۔۔۔ بہر ہے کہ مسافروں کو سمندر سے زاد راہ میسر آجائے۔ جب کہ خشکی کا سفر تو آسودگی کے لئے ہوتا ہے اس میں کافی مشقت اور جانو رکا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے محرم کی عبادات متاثر ہوتی ہیں۔

کسی شکاری شکار کود کھے، اسے معین اور مخصوص کرے اور اپنا تربیت یافتہ کتاا سکی طرف بھیجے بیشرط مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے ذکر کی ہے۔ 10 کو تیسری شرط میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

ا اگر شکاری کوشکار کا پیتہ چل گیا ، چاہے وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو،اس نے اپناسدھایا ہوا کتایا باز بھیجا۔اس نے شکار کوتل کرلیا تو اسے کھایا جائے گا۔ مالکیہ اور حنا بلہ کے بزد کیک اندھے کاشکار درست ہے۔لین اگر اس نے شکار کود کھیے یامسوں کئے بغیر شکاری جانور کو بھیج دیا اور اس نے شکار کرلیا تو اکثر ابل علم کے نزد کیک مباح نہیں ہوگا۔اس کئے کہ شکاری نے اسے شکار بڑہیں بھیجا۔ بیڈود کیا ہے۔

ای طرح اگراس نے اپنی طاقت جانچنے کے لئے تیر مارایا کسی نشانے پر تیر ماراوروہ شکارکوجالگا۔ اس نے از پر کی طرف تیر مارااوروہ شکارکو جالگا اور شکارم بھی گیا تو بیطال نہیں ہوگا اس نے تیر مارتے ہوئے کسی چیز کااراد نہیں کیا۔ جیسے اگراس نے چھری نصب کی اور اس سے کوئی بکری ذبح ہوگئی۔ اگر اس نے شکاری جانورکو کسی غاریا درختوں کے جھنڈ میں بھیجا۔ اسے معلوم نہیں کہ اس میں شکار ہوگا۔ کین اس سے جو پچھی ملے اس کی ذبح کی نہیت کر لی۔ یا اسے شکار کا علم تھالیکن اپنی آئھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ ان صورتوں میں اگر شکاری جانورکوشکارل گیا اور اس نے تل بھی کرلیا تو اسے کھایا جائے گا۔ جیسا کہ مالکیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں شکار کے نمالب گمان کوشکار کے علم کا درجہ دیا جائے گا۔

سافید نے شرط © لگائی ہے کہ شکاری بینا ہو۔ لہذاان کے حجے قول کے مطابق اندھے کا شکار حلال نہیں۔اس لئے کہ اس کا قصد صحیح نہیں ہوتا۔ وہ شکار کود کی خیس سکتا۔ یہ کتے کے ذبخو دجانے کی طرح ہوگیا۔اگر اس نے شکار کود کی جے بغیر کتا بھیجااوراس نے شکار کرلیا تو پہ حلال نہیں ہوگا۔ان شرطوں کی تطبیق کے لئے میں دوحالتیں ذکر کرتا ہوں۔ شکار کے گرنے کی جگہ پوشیدہ ہونے کی حالت اور شکار کے بعد پانی میں گرنے بالمندی ہے گرنے کی حالت۔

ں پہلی حالت .....شکاری نے شکار کو تیر مارا۔ و · اس کی نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ پھروہ اس کومر دہ حالت میں ملا۔ اس پراسے اپنے تیر

<sup>• .....</sup>امام ابودا ودرجمة الله عليه ، ترخرى رحمة الله عليه اورنسائى رحمة الله عليه في الكه عليه الله عليه ، ترخرى رحمة الله عليه اورنسائى رحمة الله عليه في الله عليه ، ترخم الله عليه ، ترخمة الله عليه ، ترخم الله عليه ، ترخم الله المعالم ، ترخم ، ترخم المعالم ، ترخم ، ترخم المعالم ، تر

شافعیہ کے زدیک ظاہریہی ہے کہ اگر اسے انیاز خم لگا ہو کہ اس کے مرنے کا امکان ہو۔ اور وہ غائب ہوجائے پھر مردہ حالت میں ملے۔
اسے یہ گمان نہ ہو کہ اس کے تیرنے اسے قل کیا ہے قد حرام ہوگا۔ اس لئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں وہ فر ماتے ہیں کہ
میں نے کہا'' اے اللہ کے رسول! میں شکاری ہوں بعض اوقات ہم میں سے کوئی شکار پر تیر چلا تا ہے قووہ دو تین را قیس غائب رہتا ہے پھر مردہ
حالت میں مل جاتا ہے۔ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' اگر تمہیں اس میں اپنے تیر کا اثر نظر آئے۔ اور کسی درندے کا اثر نہ ہو۔ اور جانے
ہوں کہ آ ہے ہی کی تیرنے اس کو قل کیا ہے۔ تواسے کھالو۔' ●

مالکیدنے ہال مشہوریہ ہے کہ اگر اسے ایک دودن کے بعداس حالت میں ملا کہ وہ مراہواتھااوراس کے مقاتل منفوذ ہو چکے تھے یعنی کٹ پھٹ گئے تھے تو اسے نہیں کھایا جائے گاس لئے کیمکن ہے اس کی موت کیڑوں مکوڑوں کی وجہ ہے ہوئی ہو علاوہ ازیں ابوزرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مند حدیث روایت کی ہے۔ اس مضمون کی روایت مراسل ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شکار کو کھانا نا کپند فرمایا جو تیرانداز سے غائب ہو جائے اور فرمایا : ہوسکتا ہے کہ کیڑوں مکوڑوں نے اسے قبل کیا ہو۔

خلاصہ بیکہ تیر چلنے کے بعد جوشکار غائب ہوجائے اور بیا پہتانہ ہوکہ بیشکاری کے مارنے سے مرایا محض گمان ہوتو تمام نداہب میں اسے کھانا جائز نہیں۔

دوسری حالت ..... جب شکاری نے شکار پر تیر چلایا تو وہ پانی میں گر گیایا کسی بلند جگہ بہاڑ جیت وغیرہ سے زمین پر گر گیایا کسی چیز نے اسے روند ڈالا اور وہ مر گیا تو بالا تفاق اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس کئے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ۔ اس کے برخلس پہلی صورت میں بچناممکن ہے۔ یہاں حلال اور حرام کے اسباب ایک ساتھ جمع ہو گئے تو احتیا طاحرمت والی جہت کو ترجیح دے دی گئی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت عدی بن حاتم رضی التد عنہ والی حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'آگروہ پانی میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'آگروہ پانی میں آگر جائے تو نہ کھاؤ۔ یہ بھیے کہ وں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پانی میں فرق ہونا یابلندی ہے گرنام معزمیں ہوگا۔''

<sup>•</sup> المعنى: ٨/٣٥٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٢١٨/ ، بداية المجتهد: ١٨٣١ ، الشرح الكبير: ٢٢٠/٣ ، المهذب: ٢٥٣/١ ، المفقية المعنى: ٥٥٣/٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٢١٨/١ ، بداية المجتهد: ١/٣٣١ ، مغنى المحتاج: ٢/٢٥/١ ، القوانين الفقهية ص ١٤٨ ـ امام يهم رحمة الله عليه السكوتوق القر كيا إلى المحتاج: ٣/١٥ المحتاج: ١٣٤/١ وما بعدها، بخارى رحمة الله عليه في رحمة الله عليه الموارد الموارد

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد چهارم...... قربانی اورعقیقد کابیان دوسرامقصد: شکار کے آلے کی شرطیس .... آلے کی دوشمیس ہیں:اسلحہ اور حیوان۔

ا۔اسلحہ۔۔۔۔۔اسلحےکے لئے دھاری دارہوناشرط ہے۔جیسے نیزہ، تیر،تلواروغیرہ۔جب شکار پرتلواروغیرہ چلائی گئی جس سےوہ دوحصوں میں تقسیم ہوگیا یا اس کاسرکٹ گیا۔تو جمہور کے نزد کی سارا کا سارا سرسمیت کھایا جائے گا۔ • جانور میں اگر حیات متعقرہ موجود ہوتواس سے الگ ہونے والاحصہ نہیں کھایا جائے گا۔اس کئے کہ زندہ سے کٹنے والاحصہ مردے کی طرح ہے۔اگر اس میں حیات متعقرہ نہیں تھی اور زخم سے اس کی موت واقع ہوگئی توالگ ہونے والے جھے کو کھایا جائے گا۔

ای طرح حفیفر ماتے ہیں۔ • جب شکار پر تیر چلایا گیا جیسے اس کا ایک عضوکٹ گیا تو شکار کھانا جا کڑنے گئن کٹا ہو جز کسی صورت کھانا جا کڑنہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: ''جوزندہ سے جدا کر دیا گیاوہ مردار ہے۔' ﴿ باقی جسم حقیقة زندہ ہے اس لئے کہ اس میں زندگی موجود ہے۔ اگر تیرانداز نے اسے تین حصور میں کا ف دیایا زیادہ حصد دھڑ کے ساتھ رہ گیا ہویا اس کا سرنصف یا اس سے زائد کمٹ گیا ہو۔ یا اس کے دو حصے ہوگئے ہوں ان سب صورتو ن میں سارا کا سارا کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ ان صورتو ن میں زندگی حیات نہ بوح (غیر اختیاری حرکات) سے بڑھ کرنہیں ہوتی۔ اس لئے یہ نہ کورہ حدیث کے ذیل میں نہیں آئیں۔ تین اگرا کر حصد سر کے ساتھ ہوتو اکثر کھایا جائے گا اور چھوٹا حصد زندہ سے جدا کیا ہوا ہے۔ جائے گا اور چھوٹا حصد زندہ سے جدا کیا ہوا ہے۔ جب آلات سے ذبح کرنا جائز نہیں ان سے شکار بھی جائز نہیں۔ جسے دانت ، ناخن ، مڈی۔ اس بارے میں و ہی اختلاف ہے جو ذبح کے متعلق ہے۔

وزن دارچیز ● ہے شکار جائز نہیں ہے جیسے پھر، بندق کی گولی اور معراض ﴿ (ایسا تیرجس کے پر ہوں نہ پیکان یعنی لوہ کاسرایا ایسی کاسرا تیز ہو) کی جانب ہے ۔لیکن اگر اس کی نوک ہواور یقین ہوکہ شکار کودبی نوک گئی ہے سائیڈ نہیں گئی تو شکار جائز ہوگا۔اس لئے کہ نوک اور دھار نے قل ہونے والا اس سے قبل اور بوجھ ہے کہ نوک اور دھار نے تیل ہونے والا اس سے قبل اور بوجھ ہے مارا جاتا ہے۔ بیدر حقیقت چوٹ ہے مرنے والا ہے۔ اور اس وجہ ہی کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بی سلی اللہ علیہ وہلم سے عرض کیا:'' میں معراض یعنی بے پر کے تیر سے شکار کر تا ہوں۔' آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا:'' جب بے پر کے تیر سے شکار کر واور وہ شکا کو پھاڑڈ الے تواسے کھا لو۔ اور اگر اس کی سائیڈ لگے تواسے نہ کھاؤ۔' ۞ اور حضرت عبد اللہ بن معفل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فر مایا:'' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے انگیوں سے کنگریاں بھی بننے ہے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مارا جاتا ہے۔ اس سے شکار مرتا ہے نہ درقتی ہے دہ مرتا ہے نہ در سے تھوں کو نے مرتا ہے نہ در سے نہ سے نہ ہے تھوں سے تعدین کا مرتا ہے نہ در سے تعدیل کے مرتا ہے نہ در میں مرتا ہے نہ در سے تعراب ہے نہ کی ہے تیر سے تکار کر تا ہوں کی میں میں میں میں مرتا ہے نہ در سے تعرب ہے تیر سے تکر کی کی کر سے تعرب ہے تیر سے تکر کے تیر سے تکر کی سے تعرب ہے تیر سے تکر کی سے تکر کی سے تعرب ہے تکر کی سے تعرب ہے تکر کی سے تعرب ہے تیر سے تعرب ہے تکر کی سے تعرب ہے تع

<sup>• …</sup>القوانين الفقهيه: ص ١٤١، ١٤٨، المغنى: ١/٥٥ و ما بعدها، بداية المجتهد: ١/٣٣، مغنى المحتاج: ٣/٤٠٠٠ واللباب: ٣/١٤ الدرالمعتار: ١/٣٠٨ المغنى: ١/٥٥٨ و ما بعدها الركوام حاكم رحمة التدعليه احدر حمة الشعليه برقدى اللهاب المدعليه الدرال والإوار وواركور حمة التدعليه المرافع والمنافع ولا والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد چهارم..... على الفقه الاسلامي وادلته ..... قرباني اورعقيقه كابيان

اسی بناپراگرشکاری یاذئ کرنے والے نے جانورکوکسی وزن دار چیز سے یاوزن دار دھاری دار چیز سے قبل کر دیا جیسے بندوق کی گولی، کوژا، پیکان اور دھار کے بغیر والا تیر یا تیر اور گولی سے ایک ساتھ قبل کیا، یا تیر کے پیکان یعنی سرے نے زخمی کیا اور سائیڈ نے بھی اثر کیا اور ان دونوں (زخم اور تاثیر) سے شکار مرگیا یا بھندے اور جال سے دم گھٹ گیا توان نمام صورتوں میں شکار بالا تفاق حرام ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے بغیر دھاروالی چیز سے شکار کیا ہے۔ ● بے بر کے تیر کی طرح شکار کے دوسرے آلات بھی اگر سائیڈ سے لگیس اور زخمی نہ کریں تو شکار مباح نہیں ہوگا جیسے عام تیر بیندے کوسائیڈ سے لگیل کو تیل کو اسائیڈ سے لگیل کو تیلوار سائیڈ سے لگ جائے۔

آح کل خردق اوررائفل کی وہ گولی جس کاسراتیز نہ ہو ہے کیا گیا شکار نہیں کھایا جائے گا۔البتہ اگروہ زندہ حالت میں مل جائے اوراس کی فرخردق اور رائفل کی عام گولی سے کئے شکار کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔اس کئے کہ نی تیزی سے قبل کردیتے ہیں۔

فلاصہ یہ کہ تیر دھاروالے آلات ہے کیا گیا شکار کھایا جائے گا جیسے نیزے، تلواریں اور تیروغیرہ اس لئے کہ یہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح وزن دار چیز سے کیا گیا شکار بھی کھایا جائے گا بشرطیکہ وہ اپنی دھار سے قبل کرے اور شکار کا جم بھاڑ دے۔ اگروزن دار چیز سے شکار کیا اور اس نے شکار کو بھاڑ انہیں تو یہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ''جوشکار بھاڑ دیا جائے اسے کھالو۔

ب: شکاری جانور ..... شکاری درندوں اور پرندوں سے شکار جائز ہے بشرطیکہ وہ سدھائے ہوئے ہوں اور شکار کوخود نہ کھائے ہوں۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک۔ درندوں میں سے کتا تیندوا، چیتا، شیرا ور بلی سدھائے جاسکتے ہیں جب کہ پرندوں میں سے باز، بازی (شکروں کی ایک قتم)، شاھین (سکروں کی جنس سے) شکرہ، گدھ اور عقاب وغیرہ سدھائے جاسکتے ہیں۔ €اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

أُحِلَّ لَكُمْ إِلطَّيِّبَاتُ الْ وَ مَا عَلَّمْتُمُ مِّنَ الْجَوَاسِ جِ مُكَلِّمِيْنَ ·····المائده: ٥/٥

'' تمبارے لئے تمام یا کیز وچیزیں حلال کی گئی ہیں '۔اور جن شکاری جانوروں کوتم نے سکھا سکھا کر سدھالیا ہو''

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے تربیت یافتہ کتے ،شکار سکھ لینے والا ہر پرندہ ، تیندوے ،شکرے وغیرہ مراد ہیں۔ یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکارتمہارے لئے حلال ہے۔ ❸

اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث کی وجہ ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بازی کے شکار کے۔ بارے میں پوچھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' اگر وہ تمہارے لئے پکڑ لے تواسے کھالو۔''اوراس لئے بھی کہ یہ شکاری جانور ہے جس سے عام طور پرشکار کیا جاتا ہے اور شکار کی تعلیم بھی قبول کرتا ہے یعنی سدھایا جاسکتا ہے۔اسلئے بیہ کتے کی طرح ہوا۔ تمام درندے بھی اسی کی ا طرح ہیں یہاں تک کہ شیر بھی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰہ علیہ نے 🇨 شیر اور ریچھ کومشنیٰ کیا ہے۔اس لئے کہ یہ دوسروں کے لئے کامنیں کرتے۔شیرا پی بلند ہمتی کی وجہ ۔ سےاور ریچھاپنی رزالت کی وجہ سے ۔بعض نے چیل کوبھی ان کے ساتھ ملایا ہے اس لئے کہ اس میں بھی رزالت پائی جاتی ہے۔خزیراس سے ۔

• المختاج: ٣/٣٢٨، المهذب: ٢٥٣١، بداية: المجته: ٢/٣٣١، المغنى: ٥٩/٨ عالبدائع: ٥٣/٥، الدر المختار: ١/٣٣٨، المفنى و٥٣/٨ البدائع: ٥٣/١/١، اللوالمختار: ٣٢٩/٥ المفنى: ١/٩٥، تكملة الفتح: ١/١٤/١، اللباب: ٣/١/١ وما بعدها، بداية المجتهد: ١/٣٣١، القوانين الفقهيه: ص ٢١٤، المسرح الكبير: ١/٣٠، ٥٣٥، ٥٣٩/٥، المهذب: ١/٣٥١، المهذب: ٥٣/٨، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٩/٥، كشاف الفتح: ٢/٣٠١، المهذب: ١/٣٠٨، المهذب: ١/٣٠٨، المغنى: ١/٢٠٨، كشاف القناع: ٢/٠١، المجوارح: شكارى جانور مكلين تكليب سے جـ يمتى تَبرُكانا في الهداية مع تكملة الفتح: ١/٣٨

ق ہے ان سے لہ یہ بن ایک کالے کتے کو (جس میں سیابی کے علاوہ کوئی رنگ نہ ہو) متنیٰ کیا ہے۔اس لئے کہ اس کتے کورکھنا حرام ہوگا۔ان ہے۔اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ ہے اس کوئل کرنا سنت ہے۔اس لئے اس کا شکار غیر تربیت یافتہ کتے کی طرح حرام ہوگا۔ان کی دلیل اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمان ہے: ''تم پر بالکل کالے دوکتوں والے (کتے کو مارنا) لازم ہے اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔' • نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کہا ہے۔شیطان کورکھنا جا ترنہیں۔شکاری جانور کے کئے ہوئے شکار کی اباحت رخصت ہے۔ لہذا دوہری رخصتوں کی طرح یہ بھی حرام ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی۔اورگزشتہ آیت اس حدیث کی وجہ سے خصوص ہوجائے گی۔ ● حزابلہ کے زدیکہ خزیر کوئل کرنا واجب ہے اگر چہوہ۔مدھایا ہوا ہو۔ حزابلہ کے زدیکہ خزیر کوئل کرنا سنت اور اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔کاشنے والے کتے کوئل کرنا واجب ہے اگر چہوہ۔مدھایا ہوا ہو۔ اوراس کورکھنا بھی حرام ہے اس کئے کہ وہ اذیت رساں ہے۔

شكارى جانوركى شرطيس ..... شكارى جانوركى چيشرطيس ہيں۔

کیمکی شرط.....وہ معلم یعنی سدھایا ہوا ہو۔اس کی اصلی طبع بدل جائے۔آلے کی طرح شکاری کے ماتحت ہوجائے۔ا بی ذات کے لئے شکار نہ کرے تعلیم کی شرط پرسب کا تفاق ہے۔ بیقر آنی آیت سے ثابت ہے۔

حنفیہ .....حنفیہ کے نزدیک کتے کی تعلیم میہ ہے کہ تین مرتبہ کارکھانا چھوڑ دے اور باز وغیرہ کی تعلیم ہیہ ہے کہ بلانے پرآ جائے۔اس کے کے شکار میں سے نہ کھانا شرطنہیں۔ بید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تعلیم کی علامت میہ کہ اپنی مانوں عادت کوچھوڑ دے۔ کتا اور اس جیسے درندے اپنے شکار کو کھانا اور چھیننا چھوڑ دیں۔ اور پرندہ بلانے پرواپس آ جانے کا عادی ہوجائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میر ہیت کرنے والے کی رائے کا عاشار ہوگا۔

تیسری بارکاشکار امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک کھایا جائے گا۔ صاحبین کے نزویک نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تین دفعہ نہ کھانے کے بعد تعلیم یافتہ بنا ہے۔ ← شکار میں بھیجنا ضروری ہے لیکن برا پیختہ کرنا شرطنہیں۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ۔ ۔۔۔۔۔۔ شافعہ اور حنابلہ کے زدیہ تعلیم میں تین صفات یا تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب مالکہ بھیجتو چلا جائے ، جب وہ برا بھیختہ کرے تو برا بھیختہ ہوجائے اور جب شکار پکڑلے تو نہ کھائے۔ مالکیہ کی نزدیک پہلی دوشرطوں کا پایا جانا کافی ہے۔ اور ان امور کا آئی دفعہ بار بار کرنا ضروری ہے کہ عرف میں تعلیم یافتہ بن جائے۔ اور یہ گمان کیا جانے گئے کہ شکاری جانور نے تربیت پالی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کے لئے کوئی عدد مقر نہیں۔ بلکہ اس معاطع میں شکاری جانوروں کے بارے میں واقفیت رکھنے والوں سے رجوع کیا جائے گا۔ تم سے کم دود فعہ یا اس سے زائد ہونا چا ہے تا کہ اس کے عادی اور تربیت یافتہ ہونے کے بارے میں ظن غالب ہوجائے۔ حنابلہ کے نزدیک کم از کم تین بار ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ شریعت نے تکرار میں تین کے عدد کا اعتبار کیا ہے۔ جیسے وضو میں اعضاء کودھونا وغیرہ۔

 الفقه الاسلامی وادلته جلد چهارم......قربانی اورعقیقد کابیان بعض مالکید کے نزد یک باز میں دوسری شرط برا مجیخته ہونے والی بھی معتبر نہیں اس لئے کہ وہ برا مجیختہ نہیں ہوتا۔

شکاری جانور کے شکار میں سے نہ کھانے کی جوشرط لگائی گئی ہے اس پر دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی مذکورہ بالا حدیث ہے۔'' جب آپ اپنے سدھائے ہوئے کتے کوبسم اللہ پڑھ کر بھیجیں اور وہ آپ کے لئے شکار پکڑ کرفتل کر لیے واسے کھالیں۔اگروہ اس میں سے کھالے تو نہ کھا کیو نہ کھا کیو۔''

اگر شکاری جانورایک دفعہ تربیت یافتہ بن جائے۔ پھر شکار کے گوشت میں سے ایک دفعہ کھالے تو مالکیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک رائح یمی ہے کہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ وجہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی سابقہ حدیث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کی ابتداء میں اور پھر جمیشہ کے لئے نہ کھانا شرط ہے۔ لہٰذا اب نی تعلیم ضروری ہوگی۔ حنفیہ نے باز کے کھائے ہوئے کو جائز کہا ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک باز کی تعلیم میں نہ کھانا شرط نہیں۔

مالكية فرماتے بيں 4 كەكھايا جائے گااس كئے كدبيآيت عام ہے:

فَكُلُوا مِمَّا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ ١٠٠٠١١١١١٠٠٠)

وہ جس جانو کوا شکارکر کے ) تہبارے لئے روک رکھیں اس میں ہےتم کھا سکتے ہو۔ ( آسان ترجمہ قر آن )

اور حضرت ابو تعلبہ رضی القد عند کی ہے صدیث بھی عام ہے:'' آپ بسم اللہ ریڑھ کراپی کمان سے جوشکار کریں اس سے کھا کیں اور اپنے تعلیم یا فتہ کتے پر بسم اللہ بڑھ کر جوشکار کریں وہ کھا کیں۔اور اپنے غیر تربیت یا فتہ کتے سے جوشکار کریں اور ذکح بھی کرلیں تو اسے کھالیں۔' ● اور اس لئے بھی کہ شکار میں سے کھالینا بہت زیادہ بھوک یاشکار پر غصے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔

شکار میں سے کھانے سے پہلے کیا جانے والا شکار حال اس کار اس طرح حنابلہ کے نزد یک رائج یہی ہے کہ کھانے کے بعد کیا جانے والا شکار بھی حلال ہے۔ 🍎

کیا کتے کے کاٹنے کی جگہ کو دھونا واجب ہے؟ ۔۔۔۔۔۔یعنی کتے کے منہ کے اثرات دھوئے جائیں گے یانہیں؟ شافعیہ اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق ← کتے کے کاٹنے کی جگہ ناپاک ہے۔ پاک نہیں۔اس لئے کہ اس کی نجاست ثابت ہو چکی ہے۔اس لئے اس کے پیشاب کی طرح اسے بھی دھونا واجب ہے۔ اسے سات مرتبد دھونا ہوگا جن میں سے ایک بارمٹی سے دھونا ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک اور حنابلہ کی دوسری روایت کے مطابق اس کو دھونے کا حکم نہیں دوسری روایت کے مطابق اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔۔ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو کھانے کا حکم دیا ہے اور دھونے کا حکم نہیں دیا۔۔ اللہ کے دبہ بیس کتاباک ہے اس کے دانتوں والی جگہ بھی کھائی جائے گی۔

دوسری نثر ط .....دوسری شرط بیہ ہے کہ شکاری جانور مالک کے بھیجنے پر جائے ۔ حنفیہ کے نزدیک شکار کی تعیین ضروری نہیں۔ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضروری ہے کہ مالک شکار کودیکھنے اور معین کرنے 🗨 کے بعد ایپ ہاتھ سے بھیجے۔ اگر خود بخود چلا گیا تو بالا تفاق نہیں کھایا ا جائے گا۔ کسی نے آہٹ منی اور کمان بیہ ہو کہ بیشکاری کی آہٹ ہے پھر اس کو تیر مارایا اس کی طرف شکاری جانور بھیجا، پہتہ چلا کہ وہ شکار تھا تو حنفیہ کے نزدیک بیصلال ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے شکار کا ارادہ کر لیا تھا۔

السنسابقة حواله جات. امام احمر حمة التعليه اورشخين على مقق عليه بـ (نيسل اللوطار: ١٣٠/٨) المغنى: ٥٣٥/٨. المعنى الحقائق: السمحتاج: ٣٢٨/٥، المعنى: ١٨١/٨، المهذب: ١/٥٣١. ودا لـمحتار: ٣٢٨/٥، تكملة الفتح: ١٨١/٨، تبيين الحقائق: ٥/٢٨ وها بعدها، الشرح الكبير: ١٠٢٠ ا، القوانين الفقهيه: ص١٤٧، المغنى: ٥/٥/٨، مغنى المحتاج: ٢٤٤/٨، كشاف، أ. القناع: ٢/٢٥/١، المهذب: ٢/٢٥٨.

الفقه الاسلامی وادانة ..... جلد چهارم..... من المانی وادانته .... جلد چهارم..... و من الی اورعقیقد کابیان المانی وادانته .... جلد چهارم... و من کاران کے خود چلے جانے کے بعدا سے دھتکارا۔ وووا پس آگیا۔ مالک نے اسے شکار پر بھڑ کایا تو یہ کھایا جائے گا۔ اگر دھتکار نے کے

بعدوالی ندآیا۔اوراس کومزیدشدل گئی تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کاشکار حلال ہوگا۔نہی اولی ہے۔اس لئے کہ براہیجئة کرناشکاری کا فعل ہونے کے اعتبارے بھیجنے کی طرح ہے۔ لہذا براہیجئة کرنا بھی بھیجنا شار کیا جائے گا اس لئے کہ یہ اطاعت کی دلیل ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک بیمباح نہیں جیسا کہ گزرچکا۔وہ فرماتے ہیں کہ یہاں خود بخو دجانا اور مالک کا بھڑکانا دونوں جمع ہوگئے ہیں لہذا ممانعت والی جہت غالب ہوگی۔ ●

شافعیداور حنابلہ کے نزدیک معین شکار کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کس نے اپنی طافت آزمائی کے لئے یا کسی نشانے پرتیر چلایا۔ اور وہ کسی شکار کو جالگا جس سے وہ مرگیا تو حرام ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے کسی معین شکار کا ارادہ نہیں کیا تھا۔

تیسری شرط ……تیسری شرط بیہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا شریک نہ ہوجس کا شکار صال نہیں ہوتا۔ جیسے غیر تربیت یافتہ شکاری جانور۔ اس شرط پرسب کا اجماع ہے۔اگریفین ہوجائے کہ سدھائے ہوئے نے اکیلے پکڑا اور زخمی کیا ہے تو اسے کھایا جائے گا۔اگریفین اس کے برعکس ہویا شک ہوتو نہیں کھایا جائے گا۔اس لئے کہ ملیح اور محرم جمع ہوجا ئیس تو احتیاطاً ملیح کوغالب کیا جاتا ہے۔اگر غالب گمان یہ ہوکہ وہی قاتل ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ ●اگر زندہ صالت میں ملا اور ذبح کرلیا تو بالا تفاق حلال ہے۔

اس شرط کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی الله عندوالی حدیث نے رائید میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا! میں نے عرض کیا کہ میں اپنا کتاشکار پرچھوڑ تا ہوں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہوجا تا ہے۔' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:' اسے مت کھا ؤ!
اس لئے کہ آپ نے اپنے کتے پر بہم الله پڑھی ہے دوسرے پرنہیں۔' یول بھی آتا ہے:' اگر آپ کے اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شامل ہوجائے اور آپ کو خدشہ ہو کہ اس نے شکار پکڑا ہوگا۔ اور شکار لگر آپ کردیا ہوتو اسے نہ کھا ؤ۔ اس لئے کہ آپ نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے۔' ایک اور جگہ آتا ہے۔' آپ کو معلوم نہیں کہ ان میں سے س نے شکار کیا رکیا ہے۔' ق

چوتھی شرط ..... چوتھی شرط ہے ہے کہ شکاری جانورا پنے شکار کو زخمی کر آقتل کرے۔اگر گلہ گھونٹ کریا ٹکر سے مار دیا تو جمہور 🌑 کے

• ....اس يل حضرت ابن مسعود رضى الله عنه پرموتوف ايك حديث بحى مروى ب: "طال اورحرام جب بحى بحث بوت بين توحرام حلال پرغالب بوتا ٢١٩/٣ .... ١٨٠٠٨ تكملة الفتح . ١٨٠٠٨ اللباب : ٣١٩/٣ و ١٩/٣ تكملة الفتح . ١٨٠٠٨ اللباب : ٣١٩/٣ و ١٩/٣ تكملة الفتح . ١٨٠٠٨ اللباب : ٣٠٩/٣ الباب : ٣٢٨/٥ اللباب : ٣٠٩/٣ الباب : ٣٠٩/٣ اللباب : ٣٠٨/١ اللباب : ٣٠٨/٥ كشاف القناع : ٢١٢/١ عن المعنى : ٢٥٣/٨ المعنى : ٣٢٨/٥ المعنى : ٢٢٢/١ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٢٢/١ المعنى : ٢٢٢٠ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٠٠٠ المعنى : ٢٢٢/١ المعنى : ٢٢٢/١ المعنى : ٢٢٢/١ المعنى : ٢٠٠٠ الم

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ....المائدة:٥/٥

" ووجس جانورکو یکارکر کے تمبارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ "

" وہ جس جانورکو(شکارکرکے) تمہارے لئے روک رکھیں اس میں ہے تم کھائےتے ہو۔" اور اس لئے بھی کہ شکاری جانورکوالی تعلیم دیٹا بہت مشکل ہے کہ وہ صرف زخم ہی ہے قبل کرے۔ اس طرح حضرت عدی رضی القد عنہ والی صدیث بھی عام ہے۔" آپ نے کسی کتے یاباز کو تعلیم دی پھراہے بسم اللہ پڑھ کرشکار چھوڑ اتو وہ جو پچھ پکڑیں اس کے کھاؤ۔" میں نے کہائی" اگر چہو ہتل کردیں؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" اگر چہاس نے قبل کردیا ہولیکن اس میں سے کھایا پچھ نہ ہو۔ اس لئے کہ اس نے آپ کے لئے روکا ہے۔" ◘

پانچویں شرط ۔۔۔۔۔ یہ ہے کہ شکار میں ہے کچھ نہ کھائے۔اگر کچھ کھالیا تو مباح نہیں ہوگا۔اس شرط کو پہلی شرط میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ پیشرط مالکیہ کوچھوڑ کرجمہور کے نزدیک ہے۔ حنابلہ کی اصح روایت بھی یہی ہے۔ کتے اور دوسرے درندوں کے بارے میں حنفیہ کا بھی یہی ہے ہے۔

، امام ما لک رحمة الله عليه اورمتاخرين مالکيه (مشهور قول كے مطابق) اور امام احمد رحمة الله عليه كى دوسرى روايت بدہ كه اس شكار كو كھانا جائز ہے جس ميں سے كتے يادوسرے شكارى برندوں نے كھاليا ہو۔

حنفیداور حنابلہ کے بعض مصنفین جیبے'' کشاف القناع'' کے کے مصنف فرماتے ہیں کداگر شکاری کتے نے شکار میں سے کھالیا تو اسے کھاتا جائز نہیں۔اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے:'' اگراس نے کھالیا تو نہ کھاؤاس لئے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار پکڑا تھا۔'' اوراگر شکاری پرندے باز شکرہ ،عقاب،شاہین وغیرہ نے شکار میں سے کھالیا تو اس کا کھانا مباح ہے۔اس لئے کہ ان کی تعلیم سیہ ہے کہ جب بھیجا جائے تو چلے جائیں اور جب بایا جائے تو واپس آ جائیں۔ان کے کھانا چھوڑے کا اعتبار نہیں۔اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنفر ماتے ہیں'' اگر کیا کھالے تو نہ کھاؤاورا گرشکر ، کھالے تو کھاؤ۔''

جمہور کی دلیل حضرت معری بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔'' جب آپ اپنے تربیت یافتہ کتے پر بسم اللّٰہ پڑھ کر بھیجیں تو جو پکھوہ کپڑےاہے کھالیں۔''میں نے عرض کیا:'' اگر چیدہ قال کرلے۔'فرمایا:''اگر چیل کرلے۔الابید کہ کتااس میں سے کھالے۔اگراس نے کھالیا تو آپ نہ کھا کمیں۔اس لئے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار پکڑا ہے۔''آیت قرآنی کا ظاہر بھی اسی پردایات کرتا ہے: فکٹکوا جہتا کہ کہ بھے خدشہ ہے کہ آئے اُسٹکن عکرٹیگٹے ۔۔۔۔۔المائدۃ ہے، م

'' وہ جس جانورکو( شکارکر کے )تمہارے لئے روک کھیں اس میں سےتم کھا تکتے ہو۔''

• هغنى المحتاج: ٢/٢٧/٣ من الركوام احمد رحمة القدطيه اورا يودا ودرحمة القدسيد في روايت كيار (ثيل الأوطار: ٨/١٥) ارد المحتار: ٣٢٨/٥، الملبات: ٢/١٨/٣، تبيين المحقائق: ٢/١٥، تكملة الفتح: ١/١٤٥/١، بداية المجتهد: ١/٣٣/١ وما بعدها، مغنى المحتاج: ٢/١٤١، المغنى: ٨/٣٨/١ كشاف القباع: ٢/١/١. الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد چہارم..... جہارم.... کہاری وادلتہ النہ اللہ میں میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں سے اورامساک (روکنا) شکار میں سے نہ کھانے سے ہوتا ہے۔اوراس لئے بھی کہ شکاری جانوروں کی تعلیم کی ایک اہم خاصیت شکار میں سے نہ کھاتا ہے۔۔

مالکید نے اپ مشہور قول پراورامام احمد رحمۃ الله علیہ نے اپنی ایک روایت پرآیت فکٹو اوسٹا آ مسکن عکیکٹم کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ اور حضرت ابولغلبہ حشیٰی رضی الله عند کی حدیث کے عموم سے بھی استدلال کیا ہے: "جب آپ اپنے تربیت یا فتہ کے کہ اسم الله پڑھ کر بھی ہے۔ اور اس کا شکار کھالیں۔ "میں نے عرض کیا:" اے الله کے رسول! اگر وہ اس میں سے کھالے۔" فرمایا" اگر چہ کھالے۔" انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی الله عندوالی حدیث کوندب پر محمول کیا ہے۔ اور اس کو جواز پر۔ اور اس لئے بھی کہ بیتر بیت یا فتہ شکاری جانور کا شکار ہے۔ اس لئے مباح ہوگا۔ بیا ہیے، ہی ہے جیسے اس نے نہ کھایا ہو۔ اس لئے کہ کھانا بھوک کی شدت یا شکار پر غصے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ کھانا بھوک کی شدت یا شکار پر غصے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ ویکھا جائے تو حضرت عدی رضی الله عندوالی حدیث سے زیادہ میچ ہے۔ اس لئے کہ وہ مشق علیہ ہے۔ عمد میں بہن حاتم رضی الله عنداض طبیں۔ ان کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے تکم اور علمت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ابن رشد مالکی رحمۃ الله علیہ متاخرین مالکیہ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان کی بیہ بات حدیث کی نص اور کتاب الله کے ظاہر کے خلاف ہے۔ وہ الله تعالی کا بیفر مان ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ٱلْمُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ ....المائدة: ٥٠ م

اورای لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر اس نے کھالیاتو آپ نہ کھا کیں: اس لئے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے ۔وکا ہوگا۔

جچھٹی شرط … سالکیہ € کے نزدیک ہے بھی شرط ہے کہ شکاری جانور شکار کوچھوڑ کرواپس نہ آئے۔اگروہ کلی طور پرواپس آگیا تو شکار نہیں کھایا جائے گا۔ای طرح اگروہ کسی اور شکار میں مشغول ہو گیایا جس کو کھار ہاتھا، تو نہیں کھایا جائے گا۔ بیسب شرطیں اس وقت میں کہ اگر شکاری جانورنے اسے قبل کردیا ہو۔اگر قبل نہ کیا ہواور شکاری نے اسے زندہ حالت میں پکڑلیا ہوتو ذبح کر کے کھالے۔

تیسرا مقصد: شکار کی شرطیس.....مالکیہ نے شکار کے حلال ہونے کے لئے پانچ شرطیں ککھی ہیں۔ € حنفیہ نے بھی پانچ شرطیں € ذکر کی ہیں لیکن حنفیہ کے ہاں ذکر کردہ تین شرطوں کوایک شرط بنایا جا سکتا ہے۔

میں ان شرطوں کو مالکیہ کے طریقے کے مطابق ذکر کروں گا اس لئے کہ وہ زیادہ باریک اور جامع ہیں۔ ایک بات ملحوظ خاطر رہے کہ حنفیہ کے کزد کیے جنگل کے حلال جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔اورا تی طرح حرام جانوروں کا شکا بھی اس لئے کہ بیان کی کھال، بالوں اور مینگوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ اوران کے شرسے بچنے کا سبب ہے۔

پہلی شرط .....شکارکوشرعا کھانا جائز ہو۔اس لئے کہ حننیہ کے علاوہ دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک حرام جانور میں ذکح اور شکار مؤثر نہیں۔حننیہ نے اس شرط کو یوں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی کچلیوں یا شکاری پنجوں سے قوت حاصل کرنے والا نہ ہو،حشرات میں سے نہ ہواور آئی جانور نہ ہو۔ سوائے مچھلی کے اس لئے کہ آئی جانوروں میں سے ان سے نزد کی صرف مجھلی حلال ہے۔

دوسری شرط .....وہ وحثی ہوکہ انسان اس کواس کی اسلی خلقت میں پکڑنے سے عاجز ہو۔ جیسے جنگلی جانور اور پرندے۔ اگر وہ گھریلو جانور ہوجیسے اونٹ، گائے، بکری اور پھروحشی بن جائے تو مالکیہ کے نز دیک اسے شکار کر کے نہیں کھایا جائے گا۔ دیگر ائمہ کے نز دیک کھا سکتے

<sup>• .....</sup>بداية المجتهد: ١ /٣٣٣. والقوانين الفقهية: ص٧٧ ١ . الله القوانين الفقهية: ص٧٤ ١ وما بعدها، بداية المجتهد: ١ /٣٣٣.

<sup>﴿</sup> ردالمحتار: ٣٢٨/٥. ۞ الكتاب مع اللباب:٢٢٣/٣.

چکا ہے۔ اگروشی جانور مانوس ہوکرگھر بلو جانور جسیابن جائے اور پھر دوبارہ بھاگ جائے تو مالکیہ کے نزدیک شکار کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ای طرح ان کے نزدیک کبوتر وغیرہ مانوس ہونے کے بعد بھاگ جائیں تو ان کو ذخی کر کے کھایا جاسکتا ہے۔اس لئے کہ بیسب شکار ہے۔حنفیہ نے اس شرط کو یوں تعبیر کیا ہے کہ دواینے بروں یا یا وں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرسکے۔

تیسری شرط .....وہ زخم ہے مرے شکاری جانور کی نکر،رعب یا خوف ہے نہ مرے۔ بیشرط شافعیہ کے سواجمہور کے نزدیک ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ایساشکار کھانے کی اجازت ہے جس کوشکاری جانورنے اپنے وزن سے لل کیا ہو۔مثلاً اس کواپنے سینے یا پیشانی سے نکر مارکر قتل کیا ہو۔ زخمی نہ کیا ہو۔جیسا کہ شکار کے آلے کی شرطوں میں گزرچکا۔

چوتھی شرط ..... شکاری کا شکاراس کی نظروں سے غائب رہا۔ اب اس کے بارے میں بیشک نہیں ہونا چاہئے کہ کہ بیوہ ہی شکار ہے یا کوئی اور ہے۔ اور بیکہ اسے آلے نے قبل کیا ہے یانہیں۔ اگر اسے شک ہوا تو شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اگر شکار رات کے وقت گم ہوگیا۔ پھرضج کے وقت مردہ حالت میں ملاتو مالکیہ کے ہاں مشہور بیہ ہے کہ اسے نہیں کھایا جائے گا۔ دوسرے ائم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا مباح ہے۔ بشرطیکہ اس کی تلاش میں لگار ہا ہویا اسے چھوڑ کرکسی اور کام میں مشغول نہ ہوا ہو۔ اور یقین ہوکہ بیاسی کا شکار ہے۔

پانچویں شرط ……اگر شکارا سے زندہ حالت میں ملے اور اس کو ذبح کرنے پر قادر ہوتو اسے ذبح کرے۔اس لئے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ''اگروہ آپ کو زندہ حالت میں ملے تو اسے ذبح کرو۔''اگر مردہ حالت میں ملے یا اس کے مقاتل کٹ بھٹ گئے ہوں یااس کی زندگی حیات نہ بوح جیسی ہویا اس کے مقابلے کی وجہ سے یاکسی اور وجہ سے اسے ذبح کرنے سے عاجز ہواور اس حالت میں بغیر ذبح کئے مرجائے تو اسے بالا تفاق بغیر زنج کے کھایا جائے گا۔ ❶

اگر شکاری جانور نے شکارکواس پرفدرت حاصل ہونے سے پہلے قبل کر دیا تو کھایا جائے گابٹر طیکہ اسے ذخی کر کے قبل کر ہے جیسا کہ آلہ ' شکار کی شرطوں میں گزر چکا ہے۔ حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ اگر شکاری کے پاس ذئح کرنے کے لئے پچھنہ ہوتو شکاری جانورک بھڑ کائے تا کہ وہ اسے قبل کر دے۔ ایسا شکاران کے نزدیک کھایا جائے گا۔ ۞ اس لئے کہ اس حالت میں عام طور پر ذئح اختیاری ممکن نہیں ہوتی اس لئے ذئک اضطراری جائز ہوگی لیکن اکثر علماء کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ اس شکار پرقدرت حاصل ہے اس لئے شکاری جانور کے قبل کرنے سے بیرحلال نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مولیثی (انعام) اس طرح حلال نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر اس کو تیجے وسالم پکڑا ہوتا۔

تیسری بحث: حنفیہ کے نز دیک جس حیوان کا شکار مباح ہے .....حنفیہ کے نزدیک بحری، بری اور حلال وحرام سب جانوروں کا شکار مباح ہے۔البتہ حلال جانوروں کا شکاراس کے گوشت اور دیگر اجراء کے لئے ہوتا ہے اور حرام جانوروں کا شکاراس کی کھال، بال یا ہڈیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے یاس کے خطرے اور شرسے بچنے کے لئے۔ مالکیہ کی بھی یہی رائے ہے۔جیسا کہ پہلے گزر

• ....تكملة الفتح: ۸/۸ اوما بعد، تبيين الحقائق: ٧ / ۵ ، اللباب مع الكتاب: ٣ / ٢ اوما بعدها، القوائين الفقهيه: ص ١٤٨ ، المهذب: ١ / ٢٥٣ ، المغنى: ٨ / ٥ م و ما بعدها، مغنى المحتاج: ٢ / ٢ ٢ م ابراتيم تحقى رحمة الله عليه كي بجى رائي ہے۔ وہ كہا كرتے تھے۔ ' اگر آپ كو شكار زندہ حالت ميں ملے اور آپ كي پاس ذح كرنے كے لئے پھرنہ دوتو اس پركتو ل و بھيج دوتا كدوه اس كول كرويں۔' امام حس بحرى رحمة الله عليه كا بھى يجى مسلك ہے اس كئے كه الله تعالى كا فرمان عام ہے۔ فَكُلُو ا وَمِمَّا اَمُسَكُنَ عَلَيْكُمُ (المائدہ: ٥ / ٨) درواية ' المحتاج (٣/٥) ما ٢ ما الكتاب مع اللباب: ٣ ٢ ٢ ١٣ ، تكملة الفتح: ١٨٨/ ، تبيين الحقائق: ١ / ١ ٢ و مابعدها۔ بالفقد الاسلامی وادلته .... جلد چهارم. ...... قربانی اور عقیقد کابیان چکا ہے کہ کن جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ کین حرم ( مکه ، مدینه) میں موذی جانور کے سواکسی کا شکار بالا تفاق مباح نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

## أوَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا إمِنًا .....العنكبوت علام 12/ ٢٩: ٢٤/ ٢٩: " كياده د يكي نبيل كريم فرم كوامن والا بنايا بيا.

اور نبی سلی الله علیه وسلم نے حرم مکہ کے شکار کے بارے میں فرمایا'' اس کے شکار کونہ بھگاؤ'' 🗨 اسی طرح حرم مدینہ کے شکار کے بارے میں فرمایا'' اس کے شکار کونہ بھگاؤ۔'' 🏵 ان میں سے ایذ ایہ نچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خارج ہوگئے'' پانچ برے جانور حرم اور حرم سے باہر ہر جگفتل کئے جائیں گے۔کوا، چیل، بچھو، چو ہااور کاشنے والاکتا۔ 🍎

سمندرکاشکارمحم اورغیرمحم دونوں کے لئے مباح ہے۔اورخشی کاشکارمحرم کے لئے حلال نہیں۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: أُجِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّالَ وَ قَوْرَ مَ عَلَيْكُمْ صَیْدُ الْبَدِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا \* اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ صَیْدُ الْبَدِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا \* اللهُ اللهُ وَ مَعْدِد مِن اللهُ مَا اللهُ الله

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ' حالت احرام میں تمہار نے کئے خشکی کے شکار کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ وہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو۔ ' ﷺ حضرت صعب بن جثامہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جنگل گدھا ( گورخر ) بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابواء یا ودان ( مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ) میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ علیہ وسلم نے ان کے چرے پردل شکتگی کے آثار دیکھے تو فر مایا ' ہم اس کووا پس نہ کرتے لیکن ہم حالت احرام میں ہیں۔' ﴾

## چوتھی بحث: شکاری شکار کا ما لک کب بنتاہے؟

حنفید .....در مختاراورردالحتار ﴿ مِیں لَکھا ہے کہ ملکیت کے اسباب تین ہیں۔ مالک سے مالک کو نتقلی جیسے خرید وفروخت اور ھبد ، مالک سے جانشین کو نتقلی جیسے وراخت۔ اور اصل کے اعتبار سے مالک بنتا یعنی مباح الاصل چیز پر باتھ رکھ کر حقیقی قبضہ کرنا جیسے مردہ زمین کو آباد کرنا (احیاءالموات)۔ یا تیاری کر کے حکمی قبضہ کرنا جیسے جال لگا کرشکار کرنا۔ایسا شکار جومباح ہواور کسی اور کی ملکیت میں نہ :و۔ اگر شکار کسی کی کسی کی لکڑیوں پر قبضہ کرلیا تو مالک نہیں ہے گا۔

محکمی قبضہ اس چیز کے استعال سے کمل ہوتا ہے جس کی وضع شکار کرنے کے لئے ہو۔ لبندااگر کسی نے جال نصب کیااوراس میں شکار کپنس محمیاتو میاں کا مالک بن جائے گاشکار کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔اوراگراس نے جال مثال کے طور پرخشک کرنے کے لئے رکھا ہواتھا تو مالک نہیں

• ……امام احمد رحمة الله عليه اورشیخین رحمة الله علیجانے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کی ہے۔ (نیل الا وطار: ۵/۵۲) ابن ما جہ رحمة الله علیه استدام احمد رحمة الله علیه اورشیخین نے حضرت عائشہ علیا وہ تمام اصحاب ستہ نے حضرت عائشہ رضی الله عنہ ابن عمر رضی الله عنہ ابن مسعود رضی الله عنہ اور ابن عباس رضی الله عنہ وفیرہ ہے اور دوایات بھی ہیں۔ بعض رضی الله عنہ ابن مسعود رضی الله عنہ اور انہیں کی جگہ سانپ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ نوجو جاتے ہیں۔ (نیل الاوطار: ۲۵/۵) اس کو پانچوں (احمد رضیة الله عیہ استحاب اسنن ) نے ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ کے سواحضرت جاہر رضی الله عنہ ہے۔ (وایت کیا ہے۔ (فیل الاوطار: ۵/۳۵) کا اس کو باس بخدر کی رضیۃ اللہ عیہ استحار میں ہو طاح کہ کو اور اور ایک کیا ہے۔ (جامع الاصول: ۳۲۹/۵) کا ۱۸ سبی کی واروں کیا ہے۔ (جامع الاصول: ۳۲۹/۵)

الفقد الاسلامی وادلتہ مسلم چہارم. ۔۔۔۔۔۔۔ مربانی اور عقیقہ کابیان بے گا۔اس کئے کہ بیدارادہ شکار کرنے کے مغائر ہے۔اگراس نے خیمہ نصب کیااگر شکار کی نیت کی تو مالک بے گاور نہیں بے گا۔اس کئے کہ خیمے کو شکار کے لئے نہیں بنایا گیا۔اگر شکار کی آ دمی کے گھر میں واخل ہوگیا۔ مالک نے اسے د کمچے کر دروازہ بند کرلیا۔اورصورت مال بید بن گئی کہ وہ جال یا تیر سے شکار کئے بغیر اس کو پکڑنے پر قادر ہوگیا۔تو اس کا مالک بن جائے گا۔اگر اس نے لاعلمی میں دروازہ بند کیا تو مالک نہیں ہے گا۔

اگر کسی نے بچھندالگایاااوراس میں شکار پھنس گیا۔اس نے اسے کا ٹا اور شکار چھوٹ گیااور کسی اور نے پکر لیا تو یہ دوسرا آ دی اس کا مالک بن جائے گا۔اگر پھندے کا مالک اس سے لینے کے لئے آیا اور اتنا قریب آگیا کہ اس سے لے لئے اتنے میں شکار پھر چھوٹ گیا تو پکڑنے والا مالک نہیں ہے گا۔اس مالک نہیں ہے گا۔اس مالک نہیں ہے گا۔اس کا مالک نہیں ہے گا۔اس کا مالک نہیں ہے گا۔اس کا مالک جال والا ہوگا۔لیکن اگر جال والے نے شکار کو پانی سے باہرایی جگہ چھنکا جہاں سے لے سکے۔مگر شکار پانی میں گر گیا اور دوسرے نے اٹھالیا۔تو یہ اٹھانے والا مالک بن جائے گا۔

تسمی نے شکار پر تیر چلایا اور وہ اے لگ گیا۔لیکن شکار زخم سے نڈھال نہیں ہوااور جز الامتناع سے نہیں نکلا۔(لیعنی دوسرے کی پہنچ میں؛ رہا) پھرکسی اور نے تیر مار دیا اور شکار کو آپ کے امتناع سے نکال دیا یعنی کسی اور کی پہنچ میں نہیں رہا۔تو بید دوسرے تیرانداز کا ہوگا۔اس لیے کہ پکڑنے والا وہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:''شکاراس کا ہے جواسے پکڑے۔'' •

اگر پہلے تیرانداز نے شکارگوا تنانڈ ھال کر دیا تھا کہ جیز الامتناع (نا قابل پہنچ جگہ) سے نکال دیا تھا اوراس کی دسترس میں آگیا تھا۔ پھر ادوسرے تیرانداز نے تیر چلا کرفتل کر دیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس لئے کیمکن ہے موت دوسرے تیر سے ہوئی ہو۔ اوراس کوشرعی ذرج نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے کہ ذرخ اختیاری ممکن ہوگئ تھی۔ دوسرا تیرانداز پہلے کوتا وان میں قیمت اداکرے گا۔ اس لئے کہ اس نے تیر چلا کر دوسرے شکاری کاری وارہے شکار کا مالک بن گیا تھا۔ البتہ اس کی قیمت وہ مقرر کی جائی گی حوزخی ہونے کی جائی ہے جو تیل سے میں تھیں۔ اس لئے کہ دوسرے تیرانداز نے اسے جب ضائع کیا اس وقت وہ زخی تھا۔ اور تلف شدہ چیز کی وہ قیمت مقرر کی جاتی ہے جو تیل گیا ہے۔ اور تلف شدہ چیز کی وہ قیمت مقرر کی جاتی ہے جو تیل گیا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اور تلف شدہ چیز کی وہ قیمت مقرر کی جاتی ہے جو تیل کے دن ہو۔ •

مالکییہ …… مالکیہ ● کا قول بھی حنفیہ کی طرح ہے کہ شکاری اس وقت تک شکار کا مستحق نہیں بنتا جب تک کہ وہ اس کو پکڑنہ لے یا اس پر ہاتھ نہ رکھ لے۔اگر ایک آ دمی نے شکار دیکھا اور دوسر ہے نے اس کو شکار کرلیا تو وہ شکار کرنے والے کو ملے گا۔اگر ایک آ دمی نے شکار کیا چھڑ اس سے بھاگ گیا اور دوسر سے نے شکار کرلیا تو اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کو ملے گایا دوسر سے کو لیکن اگر پہلے شکاری کے بعدوہ وحشی بن گیا پھر دوسر سے نے شکار کیا تو دوسر سے کو بی ملے گا۔

اگر کسی نے شکار کودھتکارااوروہ کسی کے گھر میں داخل ہو گیا۔اگراس نے مجبور کیا تھا تو ہی کا ہوگا۔اگر مجبور نہیں کیا تھا تو مالک مکان کا ہوگا۔ شافعیہ .....شافعیہ ● کا قول بھی حفیہ اور مالکیہ کی طرح ہے کہ تکاری شکار کا مالک یا تو عملی قبضے سے بندا ہے یعنی اس پر ہاتھ رکھنے سے اور اس کو پکڑنے سے جاہے اس کا مالک بننے کی نیت ہویا نہ ہوجسیا کہ تمام مباح چیزوں میں ہوتا ہے۔یا مالک بننے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شکار کی نیت سے شکار کرے۔

اس طرح شکار کرنے سے بھی شکار کا مالک بن جاتا ہے۔ مثلاً کوئی مہلک زخم لگانے سے یا اس کا بازوتوڑ دینے سے تا کہ وہ اڑنے اور بھاگنے کے قابل نہ رہ سکے۔اس طرح اگر اس نے کوئی جال نصب کیا ہوا تھا اس میں کوئی شکار پھنس گیا تو اس کا بھی مالک بن جائے گا۔ چاہوہ موقع پر موجود ہویا نہ ہو۔اور اس نے جال کی طرف دھتکارا ہویا نہ ہواور جال مباح ہویا غصب کیا ہوا ہو۔اس لئے کہ وہ اس سے قابض سمجھا جاتا ہے۔اب سب صورتوں میں ہاتھ رکھے بغیر مالک بن جائے گا۔

ای طرح اگراس نے شکارکوکسی نگک جگہ جانے پرمجبور کردیا کہ اب وہ بھا گٹنہیں سکتا تو بھی مالک ہوجائے گا۔ جیسے کسی گھروغیرہ میں بند کر دیا۔ جیا ہےوہ گھر غصب کاہی کیوں نہ ہو۔وجہ یہ ہے کہ شکاراس کے قابو میں آگیا ہے۔

شکارکاارادہ ہوناضروری ہے۔اگر کسی نے شکار دیکھااوراہے پھر سمجھایا شکار کےعلاوہ کوئی اور حیوان سمجھااوراہے تیر مار کرفتل کر دیا تو اس کو کھانا جائز ہوگا اور وہ اس کامالک بن جائے گا۔اس لئے کہ اس نے ارادی فعل سے قبل کیا ہے۔ وہ حقیقت سے لاعلم تھا۔اور اس مسئلے میں لاعلمی سے کچھ بیس ہوتا۔اگر اس نے اپنے ملک میں شکار کا قصد کیا۔اور کچپڑ وغیرہ میں پھنس جانے کی وجہ سے اس پر قدرت حاصل ہوئی۔ توضیح سے کچھ بیس ہوتا۔اگر اس نے کہ ایسی چیز وں سے شکارنہیں کیا جاتا۔اور مالک بینے کے لئے قصد ضروری ہے۔البتہ اس سے دوسروں سے زیادہ تی دار بن جائے گا۔

اگرایک بار مالک بن گیا تو چھوٹ جانے کے بعد بھی مالک رہے گا۔اگر کسی کوئل جائے تو واپس کرنا ضروری ہوگا۔اور صحیح یہ ہے کہ مالک کے اس کی طرف بھیجنے سے بھی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔اس لئے کہ اس سے ہاتھ اٹھالینا ملکیت ختم ہوجانے کا تقاضانہیں کرتا۔ جیسے اگراس نے اپناجانور کھلا چھوڑ دیا تو دوسرے کے لئے جائزنہیں ہے کہ اس کو جانتے ہوئے بھی شکار کرڈالے۔

مشتر کہ شکار ......اگر دو آ دمیوں نے کیے بعد دیگرے شکار کو ذخی کیا اگر شکار کو دوسرے نے قبل کیا ہویا قابل رسائی بنا دیا ہونہ کہ پہلے نے ہتو شکار دوسرے کا ہوگا۔اس لئے کہ اس کواس کے زخم نے قابل پہنچ بنایا ہے۔اور پہلے پر زخمی کرنے کی وجہ سے تاوان وغیرہ کچھ بھی الازم نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس وقت شکار مباح تھا۔

اگر پہلے نے اسے قابل رسائی بنایا اور اس کے ساتھ دوسر ہے کافعل بھی مل گیا کہ اس نے حلق اور نزخرہ کا ن دیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔
اس لئے کہ موت ذبح کرنے والے کے فعل سے واقع ہوئی ہے۔ البتہ ذبح کی وجہ سے شکار میں جو کی ہوئی ہے اس کا تاوان ذبح کرنے والے پرلازم ہوگا۔ اور اگر دوسر بے نے حلق اور نزخرہ کائے بغیر قبل کیا بالکل قبل ہی نہیں کیا بلکہ وہ دونوں زخموں کی وجہ سے مرگیا تو وہ حرام ہوگا۔ اس لئے کہ پہلی صورت میں شکار پرقد رہ حاصل ہوگئی ہی۔ اور جس پرقد رہ حاصل ہووہ ذبح اختیاری کے بغیر طال نہیں ہوتا۔ اور دوسر کی صورت میں میں میج ہوگئے ہیں۔ اس لئے محرم غالب رہے گا۔ اور دوسر ا پہلے کوتا وان دے گاس لئے کہ اس نے اس کی ملکیت فاسد کر دی ہے۔ میں میج جی حفیہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس مسئلے میں اور آنے والے مسائل میں حنا بلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

حنابله ..... ● حنابله کامسلک بھی شافعیہ کی طرح ہے کہ شکار کے ارادے سے شکار کرنے یااس کو پکڑنے سے آ دمی اس کامالک بن جاتا ہے۔اگر اس نے کسی کے گھر میں لگے درخت پر بیٹھے پرندے پر تیر چلایا۔ جس سے وہ پرندہ ان کے گھر میں گر گیا۔ تو وہ تیرانداز کا ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پرندے کو قابل پہنچے بنا کر اس کامالک بن گیا ہے۔

اگر کسی نے شکار کے لئے خیمہ، جال یا پھندالگایا۔ اس میں شکار پھنس گیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اس کئے کہ بیاس کے قبضے میں آگیا ہے۔ اس طرح اگروہ شکار کوالیں تنگ جگہ لے آیا کہ جس سے بھاگ نہ سکے۔ یااس نے اپنے گھر میں بند کر دیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اگر چہاس نے مالک بننے کا قصد نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ بیاس کے قبضے میں آگیا ہے۔

اگر کسی نے محصلیاں شکار کرنے کے لئے حوض بنایا تو جومحصلیاں اس میں آئیں گی وہ ان کا مالک بن جائے گا۔ جیسے جال سے کیا گیا شکار۔
اگر اس نے حوض سے مجصلیوں کے شکار کاارادہ نہیں کیا تو وہ آنے والی مجصلیوں کا مالک نہیں ہے گا۔ اگر کوئی کشتی میں تھا۔ ایک مجھلی نے چھلانگ لگائی اور اس کی گود میں آگری تو بیائی کی ہوگی۔ کشتی والے کی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ مجھلی مباح شکار ہے۔ پہل کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر اس ہے۔ شکار کی جو شکار کے قرب وجوار میں شکار کے اسباب استعمال کرتا ہے جیسے روشنی جھنگی وغیرہ تو وہ اس کی ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے مباح چیز پر نے اپنے تعلی سے شکار کا قصد نہ کیا ہواور اس کے مباح چیز پر بے قطنہ کیا ہے۔ اگر جو کے شخص سے شکار کی تو کہ تھا کہ تھا ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے مباح چیز پر قطنہ کیا ہے۔ اگر مجھلی کی ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے مباح چیز پر بے قطنہ کیا ہے۔ اگر مجھلی کشتی میں گری تو کہ تھی والے کی ہوگی۔

اگر کسی کے جال میں شکار پھنس گیا۔ اور اس کا قبنہ اس پر ثابت ہو گیا پھر کسی نے اور نے اس کو پکڑ لیا تو جال کے مالک کو واپس لوٹانا لازم ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آ لے کے ذریعے ہے اس کو اپنالیا ہے۔ اور اگر جال اسے نہ روک سکا اور وہ اسی وقت چھوٹ گیا یا اس نے جال پھاڑ دیا اور اس سے نکل آیا چاہے کچھوفت بعد کیوں نہ ہو ۔۔ تو جال والا مالک نہیں بنے گا۔ اس لئے کہ وہ اس پر قبضہ نہیں کرسکا۔ اگر کوئی دوسر ااس کو شکار کر سے گاتو مالک بن جائے گا۔ اگر شکار جال کوساتھ لے کر بھاگ گیا اور کسی نے اسے شکار کر لیا اس کے ناقابل بی نی جو جائے گا۔ جال مالک کو واپس کر ناہوگا۔ اس لئے کہ پہلا شکاری شکار کا مالک تھا۔ اگر جانور جال کوساتھ لے گیا اور وہ امتزاع پر قادر نہیں تھا تو وہ مالک کا بی ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اسے قابل پہنچ بنا دیا ہے۔ یہ ایسے بی اگر جانور جال کوساتھ لے گیا اور وہ امتزاع پر قادر نہیں تھا تو وہ مالک کا بی ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اسے قابل پہنچ بنا دیا ہے۔ یہ ایسے بی

نوٹ .....قدیم تر بیب میں مؤلف نے اس کے بعد انظریات الفقہیہ کی تین قسمیں ذکر کی تھیں بعدازاں جدید تر تیب میں ان ابحاث کو یہاں سے نکال کر آخری جلد میں نظریات کی تمام ابحاث کو یکجا کردیا گیا ، البذاہم نے بھی جدید تر تیب کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ نظریات کی تمام ابحاث کوجلدنمبر اامیں سکجا کردیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔

<sup>€</sup> كشاف القناع: ۲۲۳/۲ وما بعدها، المعنى. ۵۹/۸ ۵۵-۵۲۳

| Separation to the second                                                         | The second second                                                                                              | Jaio .                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| حضرت تصانوی '                                                                    | بیور اُرُدو انگریزی                                                                                            | تنحف زو<br>بهشتی<br>اصسلار               |
| سغُستَى طغيرالذين                                                                | شادی<br>گوق زوجین<br>نظام عفت عصمت رر ر                                                                        | اسسلامی<br>پرده اورحق<br>اسسلام کا       |
| حضیت تیمانوی<br>د بیدن تیمانوی<br>د تیدمشیمان دری                                | پنی عوالول کائن شدیخ نکاح<br>دلئے تنرعی احتکام ` « « «<br>اِت مع اسوہ صحابیات « « « «                          | حیلۂ اجزہ <sup>ا</sup> !<br>خواتین سے    |
| مفَّى عبدالرُون مُثاب<br>، م                                                     | غورتين "" "<br>يج " "<br>لقة نماز " "                                                                          | چھر گناہ گار<br>خواتین کار<br>خواتین کار |
| ڈاکٹر حق نی میاں<br>احمد حسنسلیل حب معہ<br>عبدالعب زیز شنادی                     | لبرآت<br>نب یار<br>ایجام                                                                                       | () ازواج مط<br>( ازواج الا<br>ازواج صح   |
| داکٹرحت فی میاں<br>معرت میاں ہغرصین شائب<br>احمد حسنسل حب معہ                    | ن نیاری صاحبزادیاں<br>ب<br>نیخبری پانے والی خواتین<br>سینجبری پانے والی خواتین                                 | نیک بیبا<br>جنت کی خو                    |
| مولانا عاسشتن البي لبنتشري                                                       | کی برگزنده خواتین<br>کی نامورخواتین<br>ن                                                                       | دور تابعین<br>تف خواتا                   |
| ر<br>مفتی عبدالغین متاب                                                          | اظت                                                                                                            | زبان کی حفا<br>س <b>ت</b> رعی            |
| مولانا درئیس صاحب<br>محیم طارق محسیمود<br>نزیمسسیری                              | بیوی<br>سیلامی زندگی سے سائنبی حقائق                                                                           | مسلمان<br>خواتین کی ا                    |
| قائسسمعاشور<br>نذیمسسد سحستبی<br>امام این کتشبیرم                                | الم كامثاً لى محددار<br>لحبيب معلومات ولصائح<br>ن و نبئ عن المنكر مي خواتين كى ذمه دارياں<br>سب يار سستند ترين | امرباالمعروه                             |
| مولانااشدے علی تعانوی<br>صوفی عسنه بزالتر تمن<br>موعه النجر تعلقت الکتیت و فلمنت | سبیار سنندترین<br>رآتی عملیات ووفلائف ﴿<br>ملیات<br>مظالف قرآن وحدیث سے ماخوذ وفلائف کامسر                     | اعمال ت<br>آئیسندع<br>اسلامی و           |
| CONTRACTOR IN THE PARTY IN                                                       | اعت أدُو إزار أم بجناح رُدْ مِمَا فِي وَنْ                                                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله  |

the contributions is now in the contribution of the contribution o

10 miles

## سيرة السوالخ رَوالله اعت براك ي طروع تنديب

ميرة النج يرنهايت مغتل ومستندتعنيف ئە مَكْيْبِ بِيَهِ أَرُدُو اعلى ٦٠ ملد (كبيور) المام برمعان الذين سبيء ليف موضوع براكب شانداد على تصليف متشوقين مع برابات عمراه ملائر شبل نعاني رُسير سيمان ندوي يرة النبئ مربه عليه الم مصص درا مبلد عشق بيسر شار بوكر تكمى مباني والى ستندكات مُمَّدُ الْلِعَالِمُينَ وَلَيْمُ لِيهِمْ الْمُعَالِمُ وَعِيمِ الْمُعِدِرِي فامنى ممكسيمان منعتو يوى خطيحة الوداع ساستشادا ورستشقين كاعترامنا محيزا ن انسّانبت أورانسّاني حقوق ﴿ والحرما فظمسسة ثاني دعوت وتبليغ ي رشار صور كرسياست اوملي تعسيم رُسُول اکم کی سے بایسی زندگی والحرامح وثميث الله صنراقدر كم شمال وعادات مباركه كانفعيل رستندكاب شباكل ترمذي شخائدية صزية بواممستدزكرا اس عبد کی برگزیده نواتین سے مالات دکار اسول پیشتمل عَدَنِيُوتُ كَي رُكِّزِيْدُه نَوَاتِينَ المتطلب لجمعة تابعین کے دور کی خواتین م م م م م م م دُورُ بِالْغِينِ كِي المُورِّخُواْ بِينِ ان خوالله كالذكره جنبول في صنور كي زبان مباركة صنحتجري إلى جَنّت كَيْ وُرْخِرِي مَا سِنْ وَالْي حُوالِينُ حضور ينكريم لى الدوليد لم كازوان كاستندمجوعه أزواج مطهرات داكر مانظ حت بي ميان قادري اسبيارمليم التدام كازدان عدمالات يرسيل كاب أزواج الانسستيار اثر فليل مجعة محارکام می از دار سے مالات وکارناہے۔ ازوان صحت تدخرام عيالعزم السشسناوى برشعبة زندگی بین آنحفرت كاسوه حسد آسان زبان بین . واكثر مب والحي عارتي " أمنوة رسول أفرم مل لنركير لم معنوداكم ساتعيم إفتر معزات محابركوام كااسوه. أتنوة صحت بته المبديهن يجا شارمسين الدين فيى معابيات يح مالات اوراسوه برايك شاندار على كات. ائنوه صمحابيات مع سندالصمًا بيات محابر وام كذند كى مستنده الت مطالع كي راه ناكاب مولا المحذبيسف كانتطوي كالقتحانير البداكس امام ابن قسسيم معنوداكوم لحالة طيؤك لم كالعيمات طب يرمنى كآب طست نبوى ملى لترطيوهم علائسيشب لي نعماني حضرت عمرفار وق مضحه حالات ادر كار امول رمحققانه كآم الف<u>س</u>ارُوق حَهٰزت عَمَّاكَ دُوالنُّورَيْن معان الحق عثماني حعزت عثمان م م م م م م م م م اسلامی تاریخ پر چندجدید کتب إسْلامِي تَارِيخ كامُستندُ ورُببنادي مَاخذ علامها بوعبدالله محمرين سعدالبصري طبقااين سنغد تاريخ ابن خَارُون عَلاَم عَبَدُ لِتَرْحُمُ نِ ابنِ خَلَدُونَ مع مُقدَمَه مَا فَظُ عَاد الدِّين الوالفِدَا سَاعِيل ا بن كَثِير تاريخإن كثير اردوترجمه النهاية البداية تاريخ ليلأا مولانا اكبرشاه خان نجيب آبادي الخ قبل دملاً عن كرمغليه معني أخرى العدار بكروراً افغرتك منت سلام كأير ويوماءُ مل ما اخ تاليخملك رَبِ أَقَى إِنَّ هَادِ لِأَكِيهِ وَالْمِرُقُلِ مِنْ إِنَّا مِعْقَ الْقَامِ اللَّهُ سَالِي أَمِرٌ ، وقُ والبخطري عَلَامَا لِي جَعِفر مُحَدِّنُ جَرِيرَطِينُ اردوترجمت تازينج الأمكفر واللاوك

دَارُا لِلْ ثَاعَتَ ﴿ أَرُوزَالِرِهِ اللَّهِ الرَّجَاعِ رَدُو مِنْ اللَّهِ عَلَى كُتُم كُلُّ مُرْكِرُ

انبیا ، َرامْ کے بعدد نیائے مقدی ترین انسانوں کی مرگزشت حیات

ا تانّ مولا ناشاه عين العدين احمد ندويٌ م حوم

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

Message ....

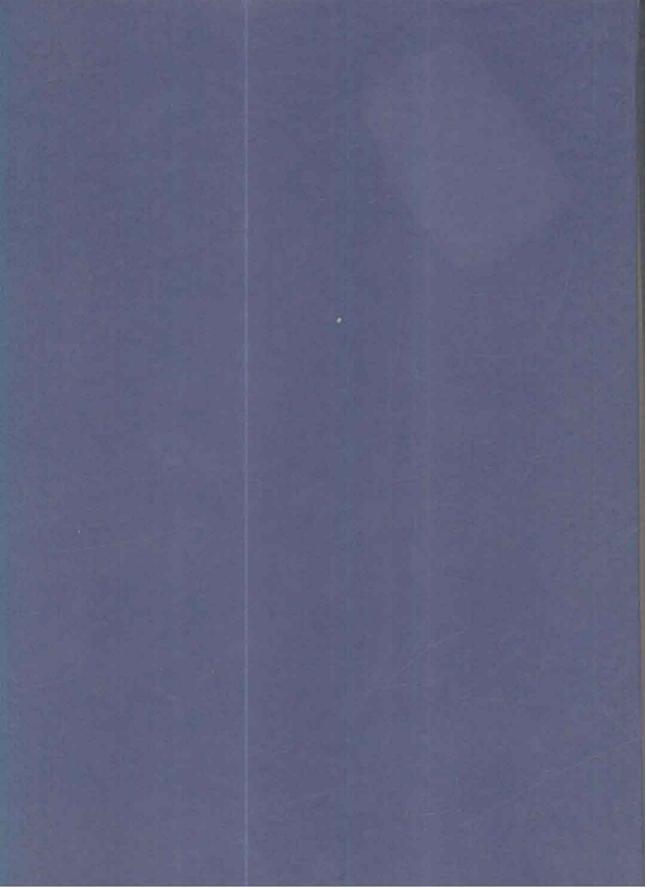